

فاتح قاديا فضرك ثناأ للمأمر للمرك

ولايات





#### سم الله الرحمن الرحيم:

| ۳    |   |   | 7                       | ويباچه      |
|------|---|---|-------------------------|-------------|
| ľ    |   |   |                         | فمرست       |
| 4    |   |   | في مباحثه وكن           | ٤ ا قاديا   |
| 14   |   |   | ت مرزا                  | ۸ ا شهادار  |
| ۵۵   | • |   | برذا                    | ۱۹ نكات     |
| ۸۳   |   |   | تان کے دور یفار مر      | ۲۰۲۰        |
| 1.4  |   |   | يانى                    | ٢١ محمد قاد |
| 114  | • |   | ) حلف کی حقیقت          | ٢٢ قادياني  |
| 104  |   |   | ت مرزا                  | ۲۳ تعليما   |
| 112  |   |   | اردا                    | ۲۴فصله      |
| ~~ ~ |   | • | نو کی کا چیلنج اور فرار | ۲۵ تغییرا   |
| ۳۲۳  |   |   | مردا                    | ٢٧ علم كلا  |
| -00  |   |   | ت مرزا                  | ٢٤٢٤        |
| ^^_  |   |   | مصنف مرزا               | ۲۸ تا قابل  |
| ror  |   |   | زاور مرزا               | ٢٩٢٩        |
| ٥١٣  |   |   | امردا                   | ٣٠الباطيل   |
| 012  |   |   | ه پي                    | ا ۲ مكالمها |
| 323  |   |   | مذرير قادياني تفير      |             |
| 4-0  |   |   | مصلح موعود              | ۳ ۳ محمود   |
| 411  |   |   | ندي                     | ۳ سستینه ا  |
|      |   |   |                         |             |

### الممالة الرحن الرحيم!

### ويباچه

تحمده وتصلى على رسوله خاتم النبيين ، امابعد!

محن القدرب العرت كى عمايت كرده تونى داحيان فضل وكرم احساب القساب القدار بالعرت كى عمايت كرده تونى داحيات كالمياب يلاسيد على الموادت على الموادت عاصل كرد بي بياس بيد علام أم المواد الموادق ا

جیلد و به م کے لئے اطلان کیا تھا کہ دو مرزا قادیائی کے قعیدہ عرفی کے جواب میں است تھے یہ کے جا کی گے۔ تھیدہ است تھے یہ کہ جا کی گے۔ تھیدہ چوابیہ جو حضرت مولانا قاضی تقردین صاحب مرحوم نے عرفی میں تحریح کے جا کیں گسل جوابیہ جو حضرت مولانا قاضی تقردین صاحب مرحوم نے عرفی میں تحریح کیا تھال کی تعمل امر تر میں شائع ہوا تھا۔ جن حضر است کے پاس بول وہ مریائی فریاکر تعاون فرما کی ان کو بھی کہ میں اس کے حضر است ماری حضر کیا تعاون فرما کی اس کے بعر جلد وہم کی تیاری مشکل یا اتواد میں پڑھتی ہے۔ اس لئے آپ حضر است ہماری حشکل کا احراس فرما کی اور ان مسلول وجی میں ہمارے ساتھ تعاون فرما کی۔ اس یہ ہے کہ توجہ کی جائے۔ مشلول کے حصول وجی میں ہمارے ساتھ تعاون فرما کی۔ اسید ہے کہ توجہ کی جائے گ

والسلام؛ فقيرالله وسايا

ع ذى الحجه ١٣٢٣ ه

خادم! عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت حنوري باغ رو د ماتان ون 514122



## الحدثه والصلوة والسلام عي عراده الذين أمطفي! مياحثه م**نوا برعلماء كرام كي رائيس**

مولوی نا داند صاحب امر تسری اور خطخ عبدالر فن صاحب اتبری می جومنا ظرو متاریخ ۱۳ رجنوری ۱۹۲۳ میکندر آباد شی جوا-زمرهٔ سامعین میں بم اوگ بھی شریک منے دونوں فر تق کی گذشو سنے کے بعد جم لوگ جس تیجہ بھی بچھ جی وہ حسب ذیل ہے۔

بحث ال عمل تم ي مرازاغلام الحرصاحب قادياني السيح الهامي وتوكّ عن سيح تقيديا منين برمولوي تأومانشرصاحب نيم زامعا حب كي حسيدة ل موارت بيش كا

ن من بار بارکہنا ہول کفن پیشکوئی داماداحد بیگ کی تقدیمبرم ہاس کی تفار کرد۔'' (انجام تعمن احماد یونان جاس الیشا

اس کے بعدمر ذاصا حب نے اینا آخری فیصلہ ال انتقول شمی دورے کیا ہے کہ: "اگر شمی جوجائیوں آئے پیچنگر کی گوری ندہو کی اور میری موت آ جائے گی" (ایشاً) مولوی شاہ الشرصاحب نے آئی کے بعد بیوان دیا:

(۱) داماداحد بيك (مسى بسلطان احد)اس وقت تك زنده ب-

(٢) مرزاغلام احمصاحب قادیانی کی موت آ چکی۔

احمی براحت نے ان کاس بیان اوسلم کیا۔ اس لئے ہم اوگ نہایت آسانی کے ساتھ اس نتیج مک تنج کے کرمرز اصاحب اپنے قول کے مواقی جوٹے ٹیر بیاور کی مولوی شاہ اللہ صاحب کا دوگی تھا۔ آگر چداس کے بعد احمدی مناظر نے جواب دینے کی کوشش کی کیئن واقد رہ ہے کہ وہ بجائے مولوی ٹنا واللہ صاحب کے خور مرز اصاحب کے اقوال ویقینیات کی تروید ش معروف تنے دشائر مرزاصاحب آئی ہیٹائوئیس کے متعلق بیقین رکھتے تھے کہ '' میری جائی کے جانچنے کے لئے میری پیٹگوئی ہے بڑھ کر اور کوئی تک ۔
امتحان میں بوسکا''
مولوی ٹاء اللہ صاحب نے تہمید شما ان کے اس نظر بیکا ذرائی جائی الیمال اللہ کا مولوی ٹاء اللہ صاحب نے تہمید شما ان کے اس نظر نے خداجانے کیوں اس کی آر یدگی ان کے اس نظر نے خداجانے کیوں اس کی آر یدگی ان کے مناظر نے خداجان خیال کرتے تھے کین ان کے حراف استحان خیال کرتے تھے کین ان کے دکھل آخوان خیال کرتے تھے کین ان کے دکھل آخوان خیال کرتے تھے کین ان کے دکھل آخوان خیال کرتے تھے کین ان کے دلکے استحان خیال کرتے تھے کین ان کے دلک انتیاز شکل می ٹیس بلکہ نامکن ہے ان کے دلکھ جی تھیں۔

علاوہ اس کے گفتگو سے تکی پیدیات فیر متعلق تھی۔ سوال تو بہ کہ سلطان تھر کی موت کے ساتھ مرزاصا حب کی مصداقت وابستہ تھی ۔ جب وہ شہراتو ان کی مصداقت بھی قعلی ہوا ہوگئی۔ ہم کو کول کواس پر مخت جمرت ہوئی کہ جب سلطان تھر مرزاصا حب کی چمکیوں سے اعراض کرکے ان کی متعلو حدا آسانی جو تابش مراحات کی اوران کے الہام کے مقابلہ میں اس نے استقلال کے ساتھ اٹھ بھے کا کو کا کوا بے ذکاح میں رکھا۔ تو پھراس کے تو بسے کیا متنی ہو سکتے ہیں۔ لیکن جب خواد بھا عمیا تو اس میں سلطان تھر نے کچھ بھی نہیں تکھا تھا تہ اس نے مرزا صاحب کو ' کیا ہے، نہ ''سی''':''مہدی'' کچوبی بھی بلداس نے بید بلدگاہ کرکہ'' پیطریحی جو خیال کرتا تھا ہی اب ''بھتا جوں'' خط کے اظاظ میں ایک دوسرے متی پیدا کر دیئے۔ طالا اس نے مرزا صاحب کو شر بیف انسٹن کیک و نیرہ الفاظ سے یاد کیا ہے اور کہتا ہے ان گو بھیشہ کی مجھتا رہا بوں تو اب سوال بیہ ہے کہ منظود آسمان سے نکان کرنے کے وقت اور مرزا صاحب کی تحکیل کے بعد نکان کو قائم رکھنے کے وقت کیا و مرزاصا حب کواس متی ٹیس کیسے مجھتا تھا بھی متی ہے رزائی تجھتے ہیں' کس قد رئیب ہے کہ ایک فیشن کی کوموت کی ہو وہا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تیرے مرنے کے بعد تیری بیوی ہے من اٹان کروں گا اور دوالیے تھی کو کیک شریف بھی خیال کرتا ہو۔

مولوی ٹناء اللہ صاحب کا بیر بیان کداس دط ش تعریضی چوٹیس میں بالکا صحیح ہے اور ان الفاظ کے وہل معنی میں جوائل شعر ش میں ہے

ھےوہاں مایں جواں سریاں یا بڑے یاک باطن بڑے صاف ول

برے پاک ہائن برے صاف دل ریاض آپ کو کچھ ہم می جانتے ہیں ا میں ا سے کے کئی نسر کا میں کا

بہر حال اگر مرز اصاحب کی چیگا کی گو جرم ٹیس بلک شروط تھی مان ایا جائے یا مبرم کے ٹل جائے کو تھی بغزش کال کسلیم کر لیا جائے اور انجر بھی گھر اس دھا کو تھی سلطان مجر کا تھی دھ بچھ لیا جائے اگر چہ اس کی صحت کا کوئی جمزے ٹیس چیش کیا گیا ، بھر بھی قو بہا جوت ٹیس ملما اور ہر حالت میں مولوئ شاہ الشصاحب کا فیصل قصصی الوجل علمی نفسسہ (مرز اصاحب بنا فیصل خود کر کے د نیا سے تقریف کے جس کا ہائی تھی ہے۔ البام کا وقوئ خود مرز اصاحب نے کیا تھا۔ جبت انجی کی بات ہو کئی ہے دمرول کو اس شمی ہولئے کا کوئی تھیں ہے۔

و تخطّع مقصود على خال -و تخطّع مقصود على خال -د تخطّع مقصود على خال خال من خطائد - خطّع عبدا كل يرونسر جامعة عمائد -

مناظرانس گیانی پر دنسر کلیه عثانیه ایرافعد انور محمد رس مدرسد بینات سر کار عالی ـ محمد منافعه انتهاد می مدرسد بینات سر کار عالی ـ

سيد محمد بادشاه قادري مولوي محمد بن ابراتيم د بلوي مولوي مولوي مولوي الدواد خلال مولوي مولوي الدواد خلال مولوي مو

مفتى عبداللطيف پروفيسر جامعة عثانيه

#### بسم الله الرحمان الرحيم نحمدة ونصلّى على النبي و آله الكريم.

عرصہ ہے ممالک مجروسہ سرکارعالی (حیورآ باددکن وغیرہ اصلاع) میں قادیانی مذہب ک تحریک بڑے زور سے پھیل دی تھی جس کی وجہ سے دیندار طبقہ مسلمانوں میں بخت پریشانی تھی۔ كيونكه سينهالله دين مرحوم سودا كرسكندر آياد كي برك بيغ عبدالله الله دين في قادياني في بب قبول کر کے اس کی اشاعت شروع کر دی تو خودان کے بھائیوں میں اختلاف پیدا ہوا۔اب ضرورت محسوں ہوئی کہ قادیانی نہ ہب کے متعلق فیصلہ کن مقابلہ کیا جائے اس خدمت جلیلہ کے لئے دور دراز ملک و خاب مین نظریزی تو حضرت مولا نا ابوالوفاء ثناء الله صاحب امرتسری شیر پنجاب فاتح قادیان کو تکلیف دی گئی۔ جناب ممدوح مع مولا نامحمرصاحب دہلوی اورمولوی محمر امین صاحب امرتسری کے ۱۷رجوری ۱۹۲۳ء وار دسکندر آباد دکن ہوئے۔ پہلی تقریر آپ صاحبوں کی ١٩رجنوري ١٩٢٣ء كوسكندرآ ماديي مين جوئى بيس مين سكندرآ ماد اور بلده حيدرآ ماد كولك بكثرت شريك تصمولانا فاتح قاديان كى تقرير كاتمام ملاقه مين ايك غلغله بلند موار حيورآ بادين کئی جگہ وعظ کے جلے ہوئے جن میں مولا نامحرصا حب وہلوی اور مولوی محبر امین صاحب امرتسری کی تقریر عمو ما تو حید وسنت پر ہوتی اور مولا نا فاتح قادیان کی تقریر کا اکثر حصہ قادیانی ندہب کے متعلق ہوتا۔مولا نا موصوف کا طرز بیان عجیب دلفریب ہے۔مرزا صاحب قادیانی کی کتامیں تو گویا آپ کوحفظ ہیں ہر بات میں مرزا صاحب کی کتابوں سے حوالہ موجود۔ان وعظوں کے اثر ہے قادیانی جماعت بہت گھبرائی توعیداللہ اللہ دین قادیانی نے قادیان ہے مرزائی عالموں کو بلایا اورماده کی بابت تربیب ہوئی۔

ا تجمن الجدر بشكندر آیا و سیان کی خط و کتابت بوده تجمی بحس میں مباحث کے بعد میں المجدود کے بعد المبادر کا کہ ا مباہلہ کا وکر صحی آ تا تھا۔ المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع اللہ میں المجمع المجمع المجمع المجمع المحمد میں المجمع المحمد المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المحمد المحمد المجمع المجمع المجمع المجمع المحمد المجمع المجمع المجمع المحمد الم

فوز ااثر ہوتا اوراس کی ساری قوم ایک سال تک تباہ ہو جاتی۔ قادیانی جماعت نے اٹکار کیا کہاس حدیث ہے فوراً نزول عذاب کا جُوت نہیں ہوتا۔ مولانا فائے نے فرمایا کہ اس حدیث کے معنی کسی ا چھے عالم ہےمعلوم کیے جائیں۔ بعدر دّوکو کے دوسرے روز جار بھائیول ہیں ہے خان صاحب احمدالٰہ دین ( قادیانی ) صاحب نے مولانا مناظراحسن صاحب پروفیسرعثانیہ کالج پرحسن ظن طاہر کیا چنا نیدوه عبارت عثانیکا کی کےعلاء کی خدمت میں پیش کی ٹنی جومع جواب درج ذیل ہے۔ موال علاء كرام مندرجرة بل عبارت كاكيامطلب بيان فرمات مين؟

قسال والمذي نمفسسي بيمده ان المعمذاب قد تمدلي على اهمل نجران و لوبلاعنو المسخوا قردة وخنازير ولاضطر عليهم الوادي نارا ولا استاصل الله نجران واهمله حتمي الطير على الشجر ولماحال الحول على النصاري كلهم (معالم التنزيل ج ا ص ١٢١) حتى هلكو ١.

اس عبارت مے موجودہ ملاعنین كاذبين برفورى اثر بنجنا جا ہے يابالتراخى؟ الجواب اس عبارت ے واضح طورے معلوم ہوتا ہے كماعنين براثر مبلله فور أبلامهات ہوتا۔ مجرعبدالقد رصد نقي \_ عبداللطيف يروفيسر

مناظراحن گيلاني پروفيسر محرعبدالواسع يروفيسر خدا کاشکرے کہ بجائے ایک عالم کے جارعاناء نے عبارت کے معنی وہی بتائے جو

مولانا فارتح کہتے تھے تاہم فریق ٹانی نے ان معنی کوشلیم ندکیا۔ گرمباحث کرنے برآ مادگی ظاہری۔ مولوی ثناء الله صاحب این مواعظ کے جلسول میں بار بار فرماتے رہے کہ میں جا ہتا ہول کہ قادیاندن سے ہمارامناظرہ فیصلہ کن ہوجس کی صورت بیتائی کہ سرکار عالی خلد الله ملك فریقین کی "تفتَّلُوس كرسركاري فيصله فرما كيس جواسلامي دنيا بس كارآ مد مواس كے متعلق كارروائي موہي رہي متی کدان جار بھائیوں کی خواہش ہے ایک مختصر سامباحشان کے مکان پرتجویز ہواجس کی روئیداد

بلس مباحثہ میں جو حضرات علاء کوام تشریف فرما تھے ان کے اساء گرامی مع ان کی تقىدىقات كاول درج ہو يكے بيں۔

مباحث شروع ہونے سے پہلے جووا قعات ادراضطرالی حرکات جماعت احمدیہ سے ظاہر ہوئیں ان کو بیان کیا جائے تو طول ہوگا۔ اس لئے ہم ان سب کوچھوڑتے ہیں اوراصل بات کو پیش ناظرین کرتے ہیں ۔قراریایا تھا کہ جلسہ کے انتظام کے لئے سید ہمایوں مرزا بیرسٹر حیدرآ یا دصدر

ہوں ۔ صدرصاحب کے فیعلہ سے مولانا فاق کو پہلا وقت ۲۰ منٹ تحریم پر چہ کے لئے دیا گیا۔ موصوف نے ۱۵منٹ شن پر چہ پوراکر ویا۔ چنانچہ پر چہاول ہیہے۔

برچەادل منجانب مولا ئاابوالوفاء ثناءاللەصاحب امرتسرى

جناب مرزا ظام الحرصات قاربانی کا دُوئ ب کدیش خدا کی طرف الهام پاتا ہون میری تیانی کے جانچنے کے لئے میری چنگوئوں ہے بڑھ کراور کوئی تک استحان ٹیس ہو سکا (آئید کمالات م ۱۸۸ برزائن ج ۵م الینا) شہارۃ القرآن س ۵م پر جناب موصوف نے ایک چنگر کوئی مسلمانوں کے لئے خاص کی ہے جس کے تی ایک چھے میں چنائچ آپ کے افغاظ ہے ہیں۔

"(۱) مرزاا جدیگ بوشیار پوری تمین سال کی مبعاد کے اندرفت بو(۴) اس کا دامان اڑھائی سال کے اندرفت بو(۳) مرزاا جدیگ تا دوزشادی دفتر کلال فوت ند بو(۴) پگر سیک اس عاجرے نکائی بوجو ہے وغیرہ و۔" (شہادة القرآن میں الدرفتان بی میں ۲۷۷۲)

لین داماد مرزا احمد بیگ کی موت کے حقاق ای حوالہ میں کہا ہے کہ اس کی میعاد ۱۲رهم ۱۸۹۳ء حقر بیا کمیاره مهینه باقی رو کئی ہے۔ (خبارة القرآن ص4 می جزائن ج4 س4 مع)

جواگرت ۱۸۹۳ ما کوتم ہوتی ہے بعنی مرزاصاحب کے البام کے مطابق مرزاسلطان محمد واماد مرزااجریک اگرت ۱۸۹۳ء کے بعد ایتید حیات دنیا بھی جس روسکتا تھاجب وہ اس مدت کے بعد بھی زعد درباتو جناب مرزاصاحب نے آخریا مگر بہنٹ (افراز مامہ) ان انتھاں بھی شائع کیا۔

عی زنده در بالو چناب فرانساح ب نے اگر زایا بھر بیشند الافرانیات الانسفول سی سیاسی کی انتظار کرد "شی بار بارکیجا بول کر آن بول که آنسی پیشیگوئی دا بادا اقد رئیسر کی نقد برجرم بسیاسی کی انتظار کرد اورا گر شی چونا بول فی پیشیشن کوئی پوری کنیل بولی اور بیری موست جائے گی اورا کر عمل پوری بو تو خدا تعالی ضروراس کوئی ایسا بی پوری کرد ہے کا جیسا کہ احمد بیگ اورا تھم کی چیش کوئی پوری بو گی۔"

(ہمیں ان دونوں کے پوراہونے پر بھی اعتراض ہے)

یے عبارت یا وار بلند کہ رہی ہے کہ مرز اسلطان محریعنی اس اڑکا کا خاوی سے مرز ا قادیانی نے البامی نکاح کا وعرفی کیا تھا وہ اگر مرز اصاحب کی زیدگی میں شعر ہے تو جناب مرز ا قادیانی کے دعوفی البام ورسالت وغیرہ بھول ان کے جوئے ہوں کے اس کا نام جناب مرز ا قادیانی نے تقویر مردم کھاہے بعنی ان ٹل فیصلہ آئی خوالد رسالد انجام آتھے می اسا اس کا ب کے ضیرانیاس تقم م ۵۰ پراس بوبی کادومر کفتلوں عمد یوس ان شائع کیا ہے۔ قرماتے ہیں: '' یادرکھوکداس چیش کوئی (متعلقہ مرزااحمد بیگ) کی دومری بڑے پوری نہ ہوئی (متعلقہ مرزااحمد بیگ) کی دومری بڑے پوری نہ ہوئی (لینی دار، مرزااحمد بیک سمی سلطان تکرنائع کوری بیٹلم ساکن چیائوٹ نہ ہوا) تو جس برایک بدے بوڑ تغیروں گا۔'' (خمیدائن تا اس بھر ان کے حکومی تشکیروں کا مساحد کا تعالیم میں ۵۵۔ ٹوزائن جا اس ۱۳۳۸)

سلطان محد خواده آست ۱۹۹۱ء تک ندمرا بلکده و آست بعد انتقال جناب مرزا قادیانی زنده به حالانکداس انتماه می دو دیگ نظیم که دوران فرانس بحی گیا جهال اس کی محد کی بیسی تولی لگ کرمر سے فکل گی گر زنده و با اور آسخ تک بھی زنده به اوراس کی اولاد دمی به شرحت آستی تک خدا کے فضل سے موجود بسر میدت اسلامیدی قطیم کا مغیرم سے بسو وضعه السعسوء بدا فراده بسخی امان اسلیخ ارزی خواد دونا به حد حرست مرزاسا حب نے آخر ادرایا در سرک کیا بلک شافت کیا کرم زاسلطان کی کامر با بری زندگی شمان ان فیصل افکی سے بدیمی فر بایا گروه میری تحد کی شرم سے قوش جمودا بلک بیسی صاف اقراد کیا کرش اس صورت میں بنا بسم فراسا حیات محد کے شدمر نے کی صورت میں بر بد سے بوز مجم ول گا - جس صورت میں جناب مرزا سلطان بید آور از ب اورانها می اعلان سے اب بلیک فیصلہ کرستی ہے کہ دواسیخ دعوے میں کہال تک سے نتے ۔ قصصی الوجل علی نفسه ا

د حمل سید آنا بین سرد جسد موک لف : - اس پر چه کامنعمون بالکل صاف ہے۔ حضرت مولانا فاقع آنا بیان کی تقریر کی تشریح کی چماج مرتبین فقر مضمون اس پر چیکا د لفظوں شل ہے کہ خود مرز اصاحب کے اقرار اور اعلان کے مطابق مرز اصاحب جموعے ٹیج ہے۔ اب فریق فائی کا جواب طاحقہ ہو۔

ر چداول مخانب مولوى في عبد الرحمان صاحب احمدى من ظر اشهدان لا الله الا الله وحدة لا شريك له واشهدان محمدا عدة ورسولة

جناب مولوی شاہ اللہ صاحب نے حفرت سی موقود (مرز اصاحب) کی ایک بیشگوئی پر بیداعتر اض کیا ہے کدہ و پوری ٹیس ہوئی ۔ بیٹر اس کے کہش اس بیشگوئی کے متعلق جواب دوں ضروری مجتنا ہوں کرمیشر طور پر بیابند کی وقت پیٹھوئیوں کے بیسے کے متعلق جوام ساقر آن من رفید واحاد ہے میچھر نے معلوم ہوئے ہیں موش کردوں ۔ یادر ہے کہ پیشگوئی کو کہ آمل چیز نہیں ہے اصل چیز انہا بینہم السلام کی معداقت ہے اوران کی اس غرش کا بورا ہوتا ہے جس غرش کے کے دواللہ تعالی کی طرف سے دنیا میں بیسیے جاتے ہیں اور دو غرض مقدائے تعالی اور اس کی تمام صفات پرکاش ایمان پیدا ہونا ہے ہیشگو کی اور دلیل سختی امنیا می صعدات کو ظاہر کرنے والی دو ال اس کے خلاف نیمیں ہوسکتی ایمان چین کا ایمان ہے تعالی شریعت نے آر دریا ہے کہ دو ایمان پافیے ہے اس کے کوئی دلیل ایمی تھیں ہوسکتی کہ وہ غیب کے پردو کو اٹھا دے اور ہیشگو کی چونکہ دائل میں سے ایک دلیل ہے اس کے اس چیشکوئی کا پورا ہونا میں سے غیب کا پردہ اٹھے جائے ما کا تی ہے ہیں دوجہ ہے کہ دنیا میں تمام اخیا جیسی اسلام کی چیشگو تیوں کے محتقل کو گوں کو اہتدا آتے رہے ہیں۔ چیا نے دختر عرص الشرعت نے حضرت رسول کرئے گی دفات پر بیشر مایا کہ الشد کی تھی تی کر کم کو ت نیمیں ہوئے اور اس کی اجد دوجہ بیمان کرتے ہیں کہ دیرے دل میں سوائے اس کے کوئی

دمنٹور محالہ بازیک در شان بلاوس ۸۰ جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت کڑ یہ تجھتے تھے کہ ٹی کر کئے خود مزافقوں کے ہاتھ راہا ہاقوع میں ندآیا۔ ای طرح بہ سے کی کے مجھائے کو یہ بتایا گیا کہ آ ب خانہ کعد کا

نے فرما یا کہ ہاں میں خدا کا رسول ہوں وقد حضوت عرفے عرف کیا کہا گا ہو۔
کہ خان انکویکا طواف کر ہیں گئے وضوت عرفے عرف کا کہا تھا گھر بید نکہ تھ کہ اس سال کر ہیں
گے۔ صحابہ '' کو اس سال کئے ندیونے کی وید ہے اس قد را نظاماً یا کہ رسول کرنے کے ان ان گھر دیا
کر قربا نیال وزخ کر دود اور مرمند والوق تصابہ کہائے کہ مجائی بھی اس تھی کہا تھا ہو کہا ہے۔
تھ کہ آتے کہ یہ بھی ان باقر کہا ہے۔ گئے الموار پر ٹوری ہوئی ہوئی جائے جہائے کہ مرح کے کہا تھا اس کہ انتخاب کہ کہائے کہ ان کہائے کہ ان کہائے کہ

موعود ( مرزاصاحب ) کی بہت می پیشگو ئیاں ایک بھی ہیں جو بین طور پر پوری ہوئی ہیں اگر مجھے موقع دیا میا تو میں انشاء الندان کو پیش کروں گا فی الحال چونکہ مجھے ایس پیشگو کی کے متعلق بیان کرنا ب جو متابهات میں سے باورجس کے متعلق فریق ٹانن نے اعتراض کیا ہے۔اس کے متعلق مید بھی یادر کھناضروری ہے کہ پیٹکو ئیول کی غرض کیا ہوتی ہے۔اللہ تعالی قرآن میں فرماتے ہیں و ما نسوسل بالأيات الا تعويفًا بم مثان بين بيجاكرت بي مرد دائ ك لئد يحرفرات ين فاحدناهم بالباساء والصراء لعلهم يتضرعون بمراوكول كوكحول اورياريول \_ بکڑتے ہیں تا کہوہ ہمارے حضور عاج کی دگریدوڑ ارک کریں ۔ان دونوں اُ تیوں سے البتہ میہ پتہ لگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی غرض الی پیشکو ئیوں ہے جن میں کسی پرعذاب نازل ہونے کاڈ کر ہوتا ہے بیٹیں ہوتا کہضروراس کومور دعذاب ہی بتایا جائے بلکہاصل منشا والٰہی خوف پیدا کرنا ہوتا ہےاور توبه و استغفار کی طرف توجه دلانی موتی ہے اور یہ اس کئے کہ اللہ تعالی کی صفت جہاں شديدالعقاب بيعى عذاب دية والاوبال خافس الدنب وقابل التوب بحى بيعن مناہوں کا بخشنے والا اور تو بہ قبول کرنے والا۔اس بات کی تصدیق کہ اللہ تعالی عذاب کوچھوڑ بھی دیتا ہاں آیت ہے بھی ہوتی ہے وجسمتی وسعت کیل شیءیعی میری راحت ہر چزیر حاوی ہے پس اگر انسان آپ اعمال میں تغیر کر لے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو پکڑ لیتی ہے اور صديث شريف مي بهي آتا ب لا يرد القصاء الا بالمدعاء رخداك تضايين تقرير كويس الاست ہے گر دعا۔ان چند باتوں کے بعد میں اصل اعتراض کی طرف آتا ہوں۔ مرز ااحمد بیک ادران کے داماد کے متعلق پیشگوئی کی جوغرض تھی وہ حضرت مرز اصاحب کے ان الفاظ سے ظاہر ہوتی ہے کہاس پیشگوئی کی بے بنیاد نیتنی کہخواہ تواہ مرزااحمہ بیک کی بیٹی کی درخواست کی گئے تھی بلکہ بنیاد بیہ تھی کہ فرنق ٹالی جن میں مرزااحمہ بیک بھی ایک تھااس عاجز کے قریبی رشتہ دارگر دین کے نالف تھے۔خداتعالی نے جا با کدان پراپی جست پوری کرے تواس نے نشان دکھلانے میں وہ پہلوا ختیار کیا جس کاان تمام ہے دین قرابتیوں پراڑیڑتا تھااس اصلی غرض کو مذنظر رکھتے ہوئے حضرت مسح موعود کے مندرجہ ذیل الفاظ کو بھی زیرنظر رکھا جائے۔'' خدائے تعالیٰ نے اپنے الہام یاک ہے میرے پر ظاہر کیا ہے کداگر آ پ اپنی وختر کلاں کا رشتہ میرے ساتھ منظور کریں تو وہ تمام نوشیں آ ب كى اس دشته عدوركرد ع كاادرآ ب كوآ فات م محفوظ ركه كريركت يريركت د ع كار" (٣) اگريدشد وقوع مين ندآياتوآپ كے كئے دوسرى جگددشت كرنا برگر مبارك ند بوگااور اس کا انجام در داور تکلیف اور موت ہوگی ہید ونول طرف برکت اور موت کے ایسے ہیں کہ جن کو

آزیانے کے بعد بیرا صدق اور کذب معوم ہوسکت ہے۔ آپ جس طریت پو ہوآ زیا اوا پر چرور انسان ۱۹ پر چرور انسان ۱۹۸۰ میں ۱۹۸۸ میں سات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سے مودو کو بنیا صدق و کذب بنتا نامنطور تھا۔ فرق کا فرن انسان کے انسان کی تعالیٰ اور موت ندآئی تو اب بھک پیٹیکو کی شادی ندگی ہوتا ہے۔ پیٹیکو کی شادی ندگی ہوتا ہے کہ پیٹیکو کی تعالیف اور موت ندآئی تو اب بھک پیٹیکو کی تعالیف اور اس کے سات کی لاگائی کا ایس بیٹیکو کی تعالیف اور اس کے سات کی کہ بیٹیکو کی تعالیف کو ایس بیٹیکو کی کا ایس بیٹیکو کی بیٹیکو کی

یو میں مے دون دربیدوں و دون دور کہ رہائے منت دونا ہے۔ (پارٹی منٹ اور دیے گئے) چہانچہ ان لوگوں نے حضرت کی موجود (سرزا صاحب) کی خدرت میں بیعت کے خطوط لکھنے شروع کے اور خاندان کے بہت سے لوگ احمدی ہوئے اور پیٹیلو کی میں پیشر طراعشوظ

ین السلام علیکم! نوازش نامه آپ کا بهنچا یاد آوری کامشکور ہوں۔ بس : ناب مرزا جی صاحب مرحوم کو نیک: رُگ شرف انتش اسلام کا فدمت گزار فدایاد پہلے بھی اوراب بھی خیال کررہا ہوں۔ بھے ان سے مریدوں سے کی تم کی خالف نہیں ہے۔ پلا افسوں کرتا ہوں کہ چند ایک امورات کی دید سے ان کی زندگی میں ان کا شرف حاصل نہ کر سکا ۔ نیاز صند سلطان جمد ۔ پہنے تا حضرت مرزاصاحب کی زندگی ہے بعد کلعدا گیا ہے۔

د شخط عبدالرحمٰن احمد کی مناظر به و شخط سید بهایون مرزا پریذیذن جلسه به

٣١-١-٣١ ختم ١٠ بجكر٥ منث ير

نوٹ: ۔ ناظرین اس سارے معمون میں احدی مناظرے ایک انتظامی جواب مجمد یا ؟ موانا تا فائح قادیان مناظر اسلام کی تعریکا سارا مدار مرزا صاحب کی بتائی ہوئی تقدیم بسرم برخفالقدیم بسرم کے معنی صاف ہیں۔ قضاء ان کی لیٹن ند شخد والاعم الجن کے بھرسمی کوفود ملیم اورصاحب البام اُن کُل کے دہ کیونکر کُل جائے؟ اس کا جواب کھوٹیس آیا بھر حال موانا کا کا پرچۂ دوم ملا مظاریں۔

> .....بالتدازحن الرحيم بهم الثدازحن الرحيم

منجانب مولانامولوی ثناءالله صاحب فائح قادیان امرتسری (۱۶۶۰من پرشرد عهوا)

لاحول و لا قوة الا بعالمله العلى العظيم و في المرائح برالرض صاحب اجرى مناظر في المستخدم بين المركز والم المركز بين المركز المركز المركز المركز المركز بين المركز المركز المركز المركز المركز بين المركز المركز المركز بين المركز بين المركز ا

صاحب کے اصلی اور این الفاظ اس کے متعلق یہ بین ... ..فالهدندی دبی و قال صاد هیم آیة من انقصہ مو انتجبر نبی و قال صاد هیم آیة من انقصہ مو وانتجبر نبی و قال انتها ساجہ بہتنا من بناتهم آیا لہ لہم . فسیده اهم و قال انتها صحیح الم بنتا من بناتهم آیا لہ لہم . فسیده او ایک صحیح الم لیک احداث مو المحداث المحداث میں در آن خوا المیک بعد مو تھیما و الا یکون احداها من المعاصمین (کران اساد تیمی در آن خوا نر رق المیک بعد المحداث الم

#### سنجل کے رکھیو قدم دشت خار میں مجنول کہ اس نواح میں سودا برہنہ یا بھی ہے

البنا شروری ہے کہ میں اس تعلی کا ختر کا کردوں۔ اس تعلی میں جو بیکسا ہے کہ چھ امورات کی دیوے شرف عاصل ند کر سکا۔ اس کے ان امورے مراد وہی ہیڈا کو اور ہی ہی مراد صاحب کو ساری عمر صدمد رہا۔ میں اس معد مداؤ کر نیس کرتا ۔ کینکد وہ چیڈا کی دو ہری ہے۔ بہر حال میں اپنی تقریما خاتمہ اس پر کرتا ہوں کہ مرز اصاحب نے سلطان تھی کا مرتا اپنی زعر کی میں تقدیم برم معنی آن ٹی قرار دیا اور اس کے ندمر نے کو اپنی مجموشے ہوئے کی علامت قرار دیا۔ حال نکہ آج تک وہ ش ایک دریش بچی اور بیوی موصوفہ کے زندہ موجود ہے میں اس شعر پر اپنے معنون کو تحر کرتا ہوں۔

> ہوا ہے مگی کا فیملہ اچھا میرے حق میں ا زلیخا نے کیا خود یاک دامن ماہ کھال کا

ش افجر می سرزا صاحب کے ابتدائی افتہار کے اندائی افتہار کے ایک فقرہ ساتا ہوں جو جوائی ۱۸۸۸ء کا ہے۔ سرزاصاحب اس شرفر کا تے ہیں کہ دولائی جس کی دوسرے فقص سے بیائی جائے گا وہ دو ذکاح ساز حائی سال تک اورابیای والداس دفتر کا تین سال تک فوت ہو جائے گا' کا حالا کو کا کا مار پر اس ۱۹۸۹ مراہ کو ہوا ( کتاب دافع الوساوں می ۱۹۸۹ نوت ہی می ایست ایسان) جھے بھی حضرت سرزا صاحب کے اس ماڈک سرقع پر بیا اوقات دم آیا اوراحجری جماعت کے اضافر السب ہو تھی دات دن بریشان میتان ور بتا ہوں کہا گئی تیران ہے سے ساتھ کا بیدوا تھی دات دن برادون کا دارات بھی ضوالی کا طور انسان مرتب دات برادون کا دارات کے ضوالی کا طرف نے افتانی جواب ملا

بانسى اعلم ما لا تعلمون \_ شمارية كاطب كوادرد كرحفرات (حاضرين) كوظم ادرخشيت. الجي كادامطرد كرفقد يرم مرك كفظ براتيد دلاتا وو - فقط

رشخط وشخط

ابوالوفا مثناه الله امرتسری مناظراز جانب فریق محمد بید. سید حالیل مرزار بدنیژن جلسه (ختم هان کارمهمن پر)

ھوُ لقب ۔۔ اس پر چیکامضون ہارے نوٹ کائٹیان ٹیمی صافے ہے کہ تقدیم برم کے ماتحت مرز ا سلطان بچر کومر زامیا حب سے پہلے مرجانا جا ہے تھا گھرم انہیں۔

جواب منجانب شیخ عبدالرحمٰن صاحب مناظر جماعت احمدیه پرچه دوم (وقت ان کرامن)

قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا

بھے آخوں ہے کہ مولوی شاہ الفرصاح ہے جر کا تر یکھنے کا گوش در کا در باد جود

اس کے بھی پر بدازام لگایا ہے کہ جر سے کلام شربتا تھی ہے۔ مولوی صاحب بھی کہتے ہیں کہ یہ

خیال رکھا تقریم کا جمائے کہ دیر سے کلام شربتا تھی ہے۔ مولوی صاحب کو یادر ہے کہ شرا ہے ماسنے

خیال رکھا تقریم ہیں ہوں (جوم زاما حب کا شکاری ہودہ آپ کا شکار کیے ہوسکا ہے؟ ہو کہ ان ) مولوی

ما حب کا بداز دوال بہت کو جارت کیا تھا کہ دوہ خذا ہے کی جنگ کیال تقریم ہے کہ ایک ہیں ہے۔

کرتی ہیں۔ یعنی الفرت الی ایک ہوارت کے اس کا تھا کہ وہ خذا ہی ہی ہی گئی کیال تقریم کا دور ہور کے ہے کہ بیا گیا ہے اور ان

کرتی ہیں۔ یعنی الفرت الی ایک ہوارت کے اس کا کہ مواف کر کے عذاب کو بتا لیا ہے اور ان

بیشک گؤیر کی کھر ہے۔ آئی ہوت ہے۔ اس کا بات تھا مولوی صاحب نے کو کی جراب نہیں

اور وہ حضرت مرزا صاحب کو بجائے گاؤے اور دور کیار خیال کرنے کے خدا پرست اور ٹیک اور

ہرزگ لیتین کرنے لگ کرا اس کی کہ بجائے گاؤے اور دور کا رخیال کرنے کے خدا پرست اور ٹیک اور

ماحب کہتے ہیں کہ ہے خط غیر صعد تھ تھا تو کیوں مرزا سلطان تھرے اس وقت تک اس کی تردیو تھیں

ماحب کہتے ہیں کہ ہے خط غیر صعد تھ تھا تو کیوں مرزا سلطان تھرے اس وقت تک اس کی تردیو تھیں

کرائی یہ خوال تھیں نے اس کی تردیو تھیں کی۔

باتی مولوی صاحب کار کینا که چندامورات مین نکاح کاامردافل ہے خارج از بحث

آبات ہے جھے اس خط کے پیش کرنے سے صرف بیتانا نامقصود ہے کددہ خص پیٹکوئی کے وقوع کے بعد (رااور مفرت مرزا صاحب کے متعلق اس کو یقین ہوگیا کہ آپ خدا پرست اور بزرگ انسان میں اگر کوئی کے رجوع سے تو بیرمراد ہوتی ہے کہ دوخض بیعت میں داخل ہو جائے تو اس كے جواب ميں قرآن شريف كى ية بت منظرد بالله تعالى في فرعون كاذكركر كفر مايا بهما نريهم من آية الاهي اكبر من اختها واخلفاهم بالعذاب لعلهم يرجعون ليحيم نہیں دکھاتے ان کوکوئی نشان محروہ پہلے نشان سے براہوتا ہے اور ہم نے ان کوعذاب سے پکر لیا تا كروه رجوع كريراس كے بعدر جوع كانتشكينيا كيا ہے وہ ان الفاظ ميں ہو قالوا مايها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك اننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب اذا هم ينقصون لعني البول في موى كوكها كدار جادد كراو ماري لئ اسي رب دعا كريد ان كارجوع اس رجوع براشتعالى فرماتا بي كريم في ان عداب بناديا جب ات سے رجوع پر بھی عذاب بث سکتا ہے تو مرزا سلطان محمد صاحب کے اس قدر عظیم الثان رجوع يركيون عذاب بين بث سكا\_ جب كراس كے باقى عام رشتہ دار يعنى اڑكى كى والدہ اوراس کی از کیاں اور اس کے داماواس کے اور دشتہ وار احمدی ہو بچکے ہیں اللہ اور اس خاندان کا سب سے براسردارمرزامحروبيك ماحب محى بيعت شي داخل موسئة بين أكريه پيشكو كي جو في مو تي توسب سے پہلا اثر اس فاعدان پر برنا جا ہے تھا مرجیب بات ہے کدوہ سارا فاعدان م تو احمدی ہوجاتا باوردوسر الوك انكاركرر بي بي ش في الم السلم كحوالد يتاياتها كسيه يشكوني بعض شرائط كساتو معلق تقى اس حواله يرجناب مولوى صاحب في وكى اعتراض نبيس كيا- پعرش نے اس شرط کے متعلق الہام بھی بتلا یا تھااس کی بھی کوئی تر دید تیس کی گئے۔ مولوی صاحب نے سب سے بوازور ' تقدرمبرم' کے لفظ بردیا ہے محرافسوں مولوی صاحب نے اس کے بعد کی چند سطرین چھوڑ دی ہیں میں ان کو پڑھ دیا ہوں۔حضرت سے موعود (مرزاصا حب) فرماتے ہیں:

' فیصلوق آسان ہے۔ اتھ بیگ کے دابادسلطان تھے کو کی کد کھند یب کا اشتہارد ہے مجر اس کے بعد جو میعاد خدا تھائی مقرد کرے اگر اس سے اس کی موت تباوز کرے تو مل جموٹا ہوں انہام انتم مسم ۲۳ ۔ اگر میاب اگل تھی تو حضرت مرزا صاحب یہ کیوں فرماتے کہ تکذیب کرنے

لے شبوت دیطن قائل ۔ (مؤلف)

ع سادے فائدان سے کیا کام دو کھنا توبید ہے کہ فووسر ذاسلطان تھریا کیا جا کہا ہی نے توبید کی ہے؟ کیا اس نے اپنی بیون مرز اصاحب کی منظور دکھ تجھ والمبعی؟ مجمل خواج شہتے ہے کیا فائدہ ? (مؤلف)

برعذاب آسكا ب، الركوني كيه كهر" تقدير مرم" كيا موئي تويادر بكر تقدير مرم ندقر آن شریف کی اصطلاح ہے نہ حدیث کی۔ بیمونیا مرام کی اصطلاح ہے۔ پس ہمیں صولیاء کرام ہی کی كتب سے اس كے معنى عاش كرنے يؤيں كے۔ امام تجدد صاحب الف تانى سر بندى اپنے کتوبات ۲۷ جلداول ۱۲۳۳ برفر اتے ہیں کدنقذ برمبرم کی ایک قتم الی بھی ہے جول جایا کرتی ہے اوراس کی تائید میں مفرت سیدعبدالقا در جیلانی علیدالرحمة کا قول لائے ہیں۔اس کے مطابق ۔ حضرت میں موجود (مرزاصاحب) بھی فرماتے ہیں کہ مومن کالل کا خدا تعالیٰ کے نزدیک بوا ورجہ اور مرتبہ ہوتا ہے اور اس کی خاطرے اور اس کی تضرع و دعا سے بڑے بڑے جیریہ کام درست كت جات ين اوربعض الى نقدرين بعى جوتقدير برم كمشابه بون بدل جاتى بين - (آسال فيعله م١٤) پس خلاصة كلام بيه واكه مرزاسلطان محمرصا حب كي وفات شرطي تقي \_ أكروه شبية الله كو چھوڑ دیتا تو ضروراس کی موت ہو جاتی ۔ مگر چونکہ اس نے خشیۃ اللہ سے کام لیا جتی کہ اس کی بیذشیۃ الله حضرت مرزا صاحب کی وفات کے بعد بھی دور نہ ہوئی اور اس کو حضرت مرزا صاحب کی تكذيب كى قطعا جرأت نيس بوكل إلى الى حالت عن خداتعالى كى طرف سے عذاب كا آنا قانون الی کے بالکل خلاف تھا۔ جناب مولوی صاحب نے میرے بیان پر جواعتراض کے ہیں وقت ك فتم مون ع خيال ي مفسل جواب نبين و يسكنا يمرا تنا عرض كرويا مول كه جوصاحب بھی میری پہلی تقریر کوغورے پرجیس مے ای میں ان کے جواب یا سی مے مولوی صاحب نے کہا ہے کہ اصل چیٹکوئی مانعین کو ہلاک کرنا تھا۔ میں نے پہلے تی بتلا ویا ہے کہ تمام مانعین بلاک کر دیے گئے تھے (بوا ماح نکاح تو مرزا سلطان محد ہے جس نے قبعد کر رکھا ہے۔ والف ) مولوی صاحب نے بیمی کہاہے کہ میں ان کی از کیوں میں سے ایک اڑکی کونشان بنا دول گا۔ سویہ پیشکوئی واقع میں پوری ہوگئی۔ان کی لڑی زبروست نشان بنی اوراس لڑی کی وجہ ہے مطابق بينيكونى مخت تبايى آئى اورجو باقى يج ان كو مدايت نصيب بوئى ـ باقى اس كابوه بن جانابيد میں پہلے بتا چکا ہوں کرو مشروط تفاسلطان تحرکی وفات کے ساتھ اور سلطان محمد نے رجوع کیا اس لئے وہ قانون اور قر آن شریف کی تعلیم کے ماتحت ہوہ نہیں ہوئئے تھی۔ پس میں ای تقریر کو بعید ختم ہونے ونت کے ختم کردیتا ہول۔

وستخط عبدالرحمن احمري

و شخط سید جایون مرزایریذی نیمن خلنه ۳۱ جنوری ۱۹۲۳ء

مؤلف: \_ استحريك سانے كودت عيب نظاره تماسولانا فاتح قاديان نے اعلان كرديا

مباحثہ دوروز نظیر اتقا۔ دوسرے دو قرایش تانی نے انکار کردیا۔ تنا پر تحفاظھا، نہآئے آخر میکھٹا کیا کرسائے نہ آؤ کتو اپنے اپنے مکان میں سے پر چیکھٹیجو۔ اس پر تھی راہی شہوسے تو شیر اپر چہ بتاریخ ۲۲ فروری ۱۹۲۴ء وس کے ۹ ہے ممیدانشدالد دین تادیائی کو تیج کر کھیا گیا کہ آج مفرب تک جواب کا انتظار ہوگا۔ وہ پر چہانہوں نے والیس کر سے کھا کہ تیج موارشن صاحب کو حید رتا یا دو ایس دیاں کہ تیج ویں۔ ان کے اس کھٹے پر پر چہذکو دیڈر دیدڈ اک مکتوب الیہ کو پیجا گیا تھا جو پہاں درخ ہے۔

دیا ہے وہاں تکاح کا ذکر ہے اس لئے میں ان دونوں پیٹیگو ئیوں کے الفاظ ایک جاکر کے باانصاف ما ظرين كوتوجه د لا تا مول\_

انجام آئتم م الا فرائن ج اص اليشأ ... جس مين لكها بيم ز اسلطان محد كا مرزا صاحب قادیانی میلے مرنا تقدیم مرم (ان کل) ہے۔

كرامات الصادقين كرمرورق اخير صغد خزائن ج عص١٦٢ يرمرز اسلطان محد كامرنا

اوراس کی بوی کا بیوہ ہونااور مرزاصا حب قادیانی کے تکاح میں آنا تمن دفوے کیے گئے ہیں۔اور ان تيون وعوو الومل كيا كيا باس الهاى عبارت لا تبديل لك المات الله يعن فداك حکموں میں تبدیلی نہیں ہوئکتی ہے ثابت ہوتا ہے کہ فدکورہ تیزں دعوے غیر متبدل ہیں۔انجام آ متم ص ٢٢٣ رُرْ الن ج الص ايضاً كا حوالديب بل الامر قائم على حاله و لايرده احد باحتباله والقدر قدر مبرم من عند رب العظيم يين بيكام (تكاح مرزا) وكرربكا كولى اس ونيس روك سك كايد خدائي تقدير برم ب-آب فقدير مرم كوقائل تبديل بنان كاكوشش کی ہے قطع نظراس سے کہ آپ اس میں کامیاب ہوئے میں یانیس میں آپ کو بتلا تا ہوں کہ میہ كوشش آپ كى مرزاصا حب قاديانى كى تقريحات كے خلاف ہے۔ آيئے ذرا خدا كا خوف دل ميں رككراوربيجان كركدايك دن اسكما غاطرى بدس كي شان بيب لايعذب عداب احدولا يولق والقه احد مرزاصا حب كي عادت مندرجرة ال فورس يرهس جوييب

'' نُفس پیشکولی لینی اس مورت (محمدی بیگم) کااس عاجز (مرز اصاحب قادیال) کے ا كاح من أنا تقديم مرم ب جوكى طرح النيس على كيونكداس ك لئ الهام اللي من يفقره موجود ب"لا تبديل لسكمات الله "يعنى ميرى بات بركز نيس على الرس اكرش جائة فدا (اشتهار ۲ در کوبر۱۸۹۳ د مجموراشتهارات جهم ۲۳) تعالیٰ کا کلام باطل ہوتا ہے''

یہ ہیں نقد برمبرم کے معنی اور مراد جومرزا صاحب نے خود بیان فرما دی ہے ہی ان

سارى عبارتوں كوملا كرمندرجه ذيل نتيجه غورے سنتے۔

محرى بيكم كانكاح مرزايس آناموتوف بمرزاسلطان محرك موت يرقاعده اصولي ب "مقدعة المواجب و اجب" فكاح جب الرحم الوسلطان محدى موت بحى مرزاصا حبك زندگی میں ضرور ہی اٹل تھبری چونکہ تھمری بیٹم کا بعد انتقال اینے خاد ندسلطان محرسلمہ اللہ کے بیوہ ہو كر تكاح مرزايس أنا ضروري تفاجونيس جوالس لئ على آب كواس ضداع عليم ك مام كاواسط دے کرحوالہ جات فدکورہ کے بعد (ضمیرانجام آتھم ص۵۲ خزائن جااص ۳۳۸) پرتوجہ دلاتا

ہوں جس میں مرز اسلطان محمد کی موت ندآ نے برمرز اصاحب قادیانی نے اینے حق میں تمام تلوق ے بدترین بنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے۔ میں جیران ہول کہ اسی منعوصات صریحہ کے ہوتے ہوئے آ پانچام آ کھم سس کی عیارت کیوں پیش کرتے ہیں جس میں مرزاسلطان محر کی اڑھائی سالہ ميعاد كذرجان كاجواب بوه ميرى بيش كرده عبارت تقديم برم س بتعلق باصل بات بيد ب كرسلطان محمد كى بابت جناب مرزا صاحب كى پيشكوئي دوصورتوں ميں ہے ايك اڑھائي سالہ جس کی میعاد اگست ۱۸۹۳ء کوفتم ہونے پر اعتراضات شروع ہوئے تو آپ نے اس کوائداز ی پیشکوئی قراروے کرالتوایس میز جانے کا اعلان کیا۔اس التواء کی وجہ سلطان محرکا خوف بتلایااوراس پراس کوشم کھانے کا صغید فرکور پر ذکر کیا ہے مجھے اس پیشگو کی ادر اس کے التواسے اس وقت بحث نہیں ہے دوسری صورت اس پیشکوئی کی بیہ ہے جس کی عبارت میں نے قال کی ہے کہ وہ تقدیر مبرم لین مرزاسا حب قادیانی کی زندگی میں اس کا مرنا ضروری ہے جس کی دنوں یامپیوں یا سالوں ے تحدید نہیں کی گئی ہے۔ بلکہ اتنا بی بتایا گیا ہے کہ وہ مرز اصاحب قادیانی بی کی زندگی میں مرے گاس كىمرنے كے بعداس كى بوہ محدى بيكم (فدائس كواس مدمدے بميشە محفوظ ريم )مرزا صاحب کے الہام کے مطابق نکاح ٹانی سے مرزاصاحب کی منکوحہ بنے گی جونہ نی اور شسلطان محمر مرزاصا حب قادیانی کی زندگی میں بلکہ آج تک فوت نہ ہوا اِن سیح واقعات ہے چشم ہوشی کر کے جو خض یا جماعت مرزا صاحب کی اس پیٹکوئی کوسچا سمجھے میں ان کے حق میں بجواس کے کیا كهرسكا بول ما لهولاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا راوراس شعر كسواش كبا كەسكتابون:

اٹی مجھ کی کو بھی اسی خدا نہ دے دے آ دی کو موت پر بیہ بد آدا نہ دے اطلاع:۔۔ اس پرچکا جواب آج ۱۹۳۵روی ۱۹۳۳ء مکٹیس آیا۔ناظرین پرچرں کو لما مظہرکر کے چی وبائل میں فیصل کر مکتے ہیں۔انٹرقائی سب کہاہت دے۔آ بھن

خاکسارمرزانحودکل بیک سیرنز فی انجنن الجعدیث سکندرآ بادد کن مرتوم۲۵رفز درگ ۱۹۲۳،

### قادیانیوں کے ہتھکنڈ ہے اوران کا جواب

ناظرين كرام! ينجاني تي مرزاغلام احمدة دياني آنجهاني اوران كي امت كدو كاور عقائدیه بین که چوفخف مرزاصا حب قادیانی کونمی ،رسول، سیح موجود، مهدی مسعود، امام الزمان ادر مجدد وغیرو نبیل باناوہ کا فر ہے اوراس کے چیچے کی مرزائی کی نماز درست نبیل جا ہے مرزا صاحب كامكركيراى عالم، ديندار، موحداور تنع سنت مووه كافركا كافري رب كا اورجنم مي جائكا-قادیانی امت نے ونیا بحر کے جالیس کروڑ مسلمانوں کو کافر بنا رکھا ہے عام مسلمان جب مرزا صاحب قادیانی کے جموٹے دموے اور الہامات اور غلا پیشکو تیوں کا الکار کرتے اور ان بی کی كابول سے ان كا جموت ابت كرتے بي تو قادياني لوگ تك آكردو باتن بيش كيا كرتے ہیں۔ایک بدکر مبللہ کرلوجس میں دونو ب فریق (محدی ادراحدی) جموے پر اعت کریں۔ پھر ديكموسال تك كيا موتا ب-اس كاجواب مولانا مولوى ثناء الله صاحب شير و بنجاب فاتح قاديان نے سدوا ہے کہ سال بحر کی مت کسی دواہت میں فیص بلک تغییر معالم المقر بل سے دکھایا کہ مباہلہ ک دعوت ديندوا كااثر فريق تانى رفورامونا ماية جناني مديث كالفاظ يدين ولو يلاعنوا لمسخوا (الحديث)(معالم جاس١٢١) يعنى مبلدكرف والعاكرمبلدكرت وفراك ك جات كوتك وكون حرف شرط ب اورشرط كى جرامتصل موتى ب\_ يس جب بهى قادياني لوك مبلله كى دعوت دين تو مارے برادران اسلام ان سے تصواليں كەمبلله موت عى بم يراثر ندموا تو قادیانی جھوٹے ہوں کے اور مرزائی نہ ہب سے تائب ہوں گے۔ تائب نہونے کی صورت میں اتنی رقم بطور تاوان اوا کریں کے بلکہ اقرار نامہ کے ساتھ ہی رقم تاوان کسی امانت وار کے ياس ر كمواليس\_

پ دو مراجعکن اان کاید ب کیتے بین کر آؤٹم کھا ڈکرائر میں جونا ہوں آڈ بھی پر ایک مالک میں جونا ہوں آڈ بھی پر ایک مالک موت یا جذاب موانا کا فاق نے جددیا ہے وہ مسلمان ہما تیوں کے یاد رکھنے کے دریا ہے د

### قاديانى جماعت كوجواب

#### مخص ازاشتهارمولا نابوالوفاء ثناءالله صاحب امرتسري فارح قاديان بزمان ودحيدرا باددكن (مورضة مرفروري ١٩٢٣ه)

برادران اسلام! میں جب ہے آیا ہوں میری تقریری آپ نے نیس ۔ آپ کو گوں
نے دیکھا ہوگا کہ قادیا ٹی فدہب کے جواب میں میں ان کی طرف ہے کہ قریش بول ۔ میں قو صرف
ان کے بی رمول قادیان کے الفاظ ساہ دیا ہوں اس پوئی میر سے مائید کا ما قادیا ٹی لوگ مُقا
ہیں۔ چنا نی جب عبدالشلالہ بن صاحب انحد کہ دواگر سکتور آباد نے ایک اشتبار دیا ہے جس میں
موصوف نے تکھا ہے کہ مولوی شاہ الشہ کلڈی میں مرز اصاحب پر ہماری ویش کردہ عمارت میں حلق
ان کی تو تم ان کو مطلح پانسور دیں ہائوں کہ ہے۔ اس عمارت میں موال فضول کے کہد
فائدہ نیس بات صرف آئی ہے کہ میں صلف اٹھا وال کو مرز اصاحب قادیا تی وقی میں
میں جو نے نے اگر میں اس صلف میں جمونا ہوں تو ایک سال کا افدر بلاک ہوجا وال و فیرو۔
میں جو نے نے اگر میں اس صلف میں جمونا ہوں تو ایک سال کا افدر بلاک ہوجا وال و فیرو۔

شی جلسة (فرودی ۱۹۳۳) می اعلان کرچکا جون کدهی مجدوالله او من (5 و با فی)

کرافخاظ میں حلف اٹھانے کو تیا ہوں سے نہاد و پہلے اضام کے لاون کا سیکن ایک سال تک میں مدون اللہ ایکن ایک سال تک میں زندہ حامات را او چینا احمر پول کے نہاد کرچکا ہواں کا پہلے اضام کے بور مال میں را اور چینا احمر پول کے نہاد کر ایک کی تابی احمد اللہ اس کر کہا اللہ اللہ و پی سال میں اس کر اس کہ بور سال ہم آئی کو کہا جا بان کر اسا حب قاد بافی کا لمہ بس مجدول شاہ اور دون کیا کہا کہ بس مجدول شاہ کہا ہو تھا کہ مولای شاہ اللہ اس کے اگر خیال ہو کر کہا اللہ اور دون کیا کہا کہا ہے کہ و وال میں کہا ہو کہا کہا ہو کہا

اطلاع عام: \_\_ مولانا امرتسری مظرالعالی کا فد کوره بالا جواب من کر 16 دیا فی امت چوکزی مجول کی اور بوش میں آ کر خاصوش بیٹے کی اور آئندہ مجمی امید ٹیس کدمولانا کے تیجویز کردہ مثر الدّاؤ تیول کر کے کوئی قادیاتی میدان میں آئے ہے ۲۵ مینی فخت

ہے دو گفڑی سے فیخ بی کینی بگھارتے دہ ساری شخی جاتی رہی دؤ گھڑی کے بیعد

برادران اسلام نے قرقع کی جاتی ہے کہ قادیانی لوگ جب بھی سراتھا کیں قوال سے پیطریتی خداور مالا اقرار نامر بھوالیا کریں محمۃ اس جوٹے ہی اور اس کے فرقہ باطلہ کی اور کا تھا

.

ميكر فرى (جماعت المحديث سكندرة بادحيدرة بادوكن)

قادياني مباحثة دكن كالز

اخبار دببردگن مودخت اور جب اس ساار شد کم حیورآ بادنے اپنے ادوا ہے استحلتین کے قادیا کی غرب سے تا ئب ہونے کی اطلاع ورج کرائی ہے دہ لکھتے ہیں کہ بش نے مولانا ٹا ٹاہ اللہ صاحب کے دعقوں اور خصوصاً سکندرآ باد کے متاظر ک

ہے دہ لکھتے ہیں کہ بیش نے مولا نا شاہ الدها جب کے عظوں اور خصوصاً سکندر آباد کے مناظر کے اثر سے قادیاتی فد بہ کوئرک کر دیا۔ آپ بیٹ می لکھتے ہیں کہ آئر قادیاتی فد بہب ہیچ اصول پر قائم معاصر طائد کی مدد بھی کا مولوی شاہداؤ نہ اور سے اوگی در بیدا تر طب نہ کہ کہا کہ خذا ہے۔

ہوا ہوتا تو کوئی دجہ میٹھی کے مولوی نثاء اللہ صاحب سے بیادگ دب جائے میں نے دیکھا کہ حضرات احمد می کی مناظر سے کے روز مجب حالت تکی کوئی گفتگوان کی تمرید کی ڈیٹس

ی کی مناظرے کے روز جیب حالت تھی کو گی گنتگوان کی قریند کی تھی۔ نہ کورہ بالا دس مصرات کے علاوہ بھنے حسین صاحب شلع میدک اور حزل اللہ صاحب

یہ ورورہ یا دول استرات سے علاوہ رائے ہے۔ اور محمود ملی صاحب سیدرآ اوی وغیرہ سے آتا ہیں اند میب سے تائب ہونے کی اطلا بیس اخبار ند کور میں درج ہوئی میں۔المحمد للند (وَ لف)

.....☆.....

## ما هنامه لولاک

> رابطه کے لئے: وفتر مرکزیہ عالی مجلس تحقظ ختم نبوت صور کیاغ روؤ ماتان

# مفت روزه ختم نبوت کراچی

مالی مجلس تحفظ ختم نبوت کا ترجمان ﴿ بعث روز ، ختم نبوت ﴾ کراچی گذشته پس سالول سے تشکسل سے ساتھ شائ بورہا ہے۔ اندرون ویرون مک تمام دین رسائل ش ایک انتیازی شان کا صال جریدہ ہے۔جو مولانا مفتی محمد مجیل خان صاحب مد کلد کی زیر گرانی شائع ہوتا ہے۔ زرسالانہ صرف =/250روپ

**د البطه کے لئے:** د فتر عالمی مجلس تحفظ حتم نبوت جامع مبحد باب الرحمت

پرانی نمائش ایم اے جناح روؤ کراچی نمبر 3



بسم الله الرحطن الرحيم. تحمدةً وتصلى على وسوله الكويم! وعلى آله واصحابه اجمعين.

پنجاب کے شام گردامپدر کے تصبہ قادیان شما ایک صاحب مرزانظام اتھ پیدا ہوئے
ہیں جنیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ جن احادیث میں حضرت میں علیہ اسلام کے قبل قیا مت ونیا میں
آئے کا ذکر کے ان سے مراد میں ہوں لیتی شریقت کی حوود ہوں۔ ان کے اس دعوے کی تر دید میں
خاکسار کی تک تابین شائع ہو تکی ہیں جن میں میں ذورہ توجیر مزاقاد یائی کی ان پیٹیگو تو ہی ہر ہے جو
خاکسار کی تک تابین شائع ہو تکی ہیں۔ جن طاہر کے اور الباس کے نام سے کی ہیں۔ اس لئے ہیر سے
بعض تعلق ووستوں نے جھ سے خوا بش خاہر کی کر ایس بھی کوئی کہا کہ کھوں جس میں دلائل
مدید ہے ہے گئتھ وہو تنی ان احادیث کا ذکر کئی ہو جن میں حضر بیا میں موروز کا آنا ذکہ کوئے کے دو سے کی اس کے اور کے سال میں مرزا قادیا تی کے دیو سے کی
تر دید میں تمنی طرز کی جمود صف انقد تیس سائل کے اس مختصر سالہ میں مرزا قادیا تی کے دیو سے کی
(۱) احادیث بھی جی تھی۔

(٢)مرزا قادياني كي (نام نهاو)وي دالهام

(m)مرزا قادیانی کے اپنے معیاراوراقوال سے۔

امید ہے کہ ناظرین اس رسالہ کو اس بحث میں انھیوتا پا کیں گے اور مقدور بھراس کی اشاعت کر کے خدمت دین بھالا کیں گے۔

رَبُّنَا تَفَبُّلُ مِنَّا إِنَّكَ آنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

ابوالوفاء ثناءالله ملقب به فاقح قاویان صفر۱۳۱۲ هرمطابق کوپر۱۹۲۳ء

## دعوى مرزاصاحب

جناب مرزا 5 ویائی کا دگوئی خودانی کے الفاظ میں گفتا کرنا مناسب ہے "گوآپ کا دعوی اس قدرمشہور وصروف ہے کہ کی کوئوال افکارٹین گوان کے دعو کی نبیت ورسالت وغیرہ کے متعلق ان کی امت میں اختلاف ہے لیکن ان کے دگوئی سیحیت کی بابت اختلاف ٹیمیں ہے ہم ہم انمی کے الفاظ میں ان کا وقوئی شاتے ہیں فریاتے ہیں:

"و كنت اظن بعد هذه النسعية ان المسيح الموعود خارج وما كنت اظن انه أنا حتى ظهر السر المخفى الذى اخفاه الله على كثير من عياده ابتلاء المن عنده وصعاني ربى عيسى ابن مربع في الآلهام من عنده وقال يا عيسى انى متوفيك وواقعك الى وصطهرك من اللين كفروا و جناعل اللين اتبعوك فوق الدين كفروا الى يوم القيامة انا جعلناك عيسى ابن مريم وانت منى بسمنولة لا يعملمها المختل وانت منى بممنولة توحيدى وتفريدى وانك اليوم بسمنولة لا يعملمها المختل وانت منى يجدادلتى قومى فيه ويحسبوننى من الدنيا مكين امين في فهذا هو المدعوى الذى يجدادلتى قومى فيه ويحسبوننى من الموتلين عن من ١٨٠٨ من الموتلين عن المام مؤكل ركما شي بودائل كي محتل مها كري مؤودات كالود مي منين كنا تها كري مؤودات كالود شي منين كنت ان كري من الموتركي المكتب مؤودات كالود شي منين كنت ان كري من الموتركي المنتبك كالي بيون كنا المام كري المنتبك وقودات كالود شي منين كنت ان كري من الهوركي المنتبك كالي الموتركي المنتبك كالي الموتركي المنتبك ا

شمن کینیں مجھنا تھا کہ میں ہوں ہوں گا میہاں تک کھی جدید تھے بطل کیا 'جو بہت سے لوگوں پرٹیس کھلا اور میرے پروردگا رئے اپنے الہام میں بیرانا میشن ابن مرئے کہ کھا اورفر مایا اسے میشنی اہم (ضدا) نے تھے میشن میں مرئے کیا 'اورفو تھے سے اپنے مقام میں ہے کہ تکلوں اس کوٹیش جا تی اورفو (مرزا) میرے نزد میک میری تو جداور وصدت کے دہتے تھی ہے اورفو آئی جا مدے بھی تھری ہے اور تھرکوم قد جا تی ہے۔'' تھرکوم قد جا تی ہے۔'' م المنظم الم

۔ پیمبارت صاف انتقوں علی مرز اقادیا آن کا دگوئی تعارف ہے کہ آپ اس بات کے مدعی چے کدا حادث عثر میں میں کو موکو دکی یا بت نجر آئی ہے کدہ دنیا شار قریب قیامت کے ظاہر ہوں گے دوشکس جوں۔

) ہوں۔ ریجی اس عبارت سے صاف نابت ہے کی مسلمان مرزا قادیانی سے ای دعوے میں

یہ میں اس محارت ہے صاف ہوت ہے اس مسل اس اور اور اور اور ان ان اس اس میں اس میں ہوئے تک جمشہ اور مزام کرتے ہیں لیعن وہ آپ کو میں موجود وغیرہ فیمیں مائیت اس ملی زام مجی ہے اس میسوا باتی کوئی ہے تو فرق یہ ہے مرز اقادیائی کے وہ کی کفتر پرجوا نمی کے الفاظ میں آئی کی ہے۔

ا کی فیل ہے قرص سیسے مرزا قادیائی کے دعوے کی افریخ بھی کے الفاظ نشن آس کی تی ہے۔ تو ہے :۔۔ امت ( مرزائیہ ) مرزا قادیائی کے دعوا ہے سیسے موجودہ کے اثبات ہے عاج ہو کر مجمعی وفات میسٹی مرجمت کرنے لگ جائی ہے ، مجمعی دجاں اورائی کے کدھے کی باہت ادھراُ دھر کی بات اس اس سیسے میں ہے اصلی مقصد دورود جاتا ہے۔ اس لئے فریقین سلمان اورقادیائی بانساف ہے امید ہے کہ مرزا قادیائی کے اس بیان کوغورے پڑھر کس ای ( دعوے سیسےت موجودہ ) یہ داد پڑھ رکھا کریں گے۔

ناظرین سے درخواست: اس کتاب کواول سے آخر تک بغور دیکھیں گرتو بہت ی تی معلومات باکیں گے۔ اس کے مصنف کی درخواست ہے کداول سے آخر تک بغور طاحقہ فرمائیں۔ (مصنف)

.....☆.....

## باباول متعلق احادیث

پُونگریشنی مومود کا منصب اورتشریف آوری حدیثی است تابت ہے۔ اس لئے ہم چند حدیثو اسے شہادت فقل کرتے ہیں تا کہ معلوم ہو سکے کہ ان حدیثوں کے مطابق جناب مرزا تاہ بیاتی سے مومود ہیں؟

يهلي شهادت: سب يبل بغاري وسلم يمثق عليه مديث برس كالفاظ ع ترجم

"عن ابى هريرة قال قال رصول الله صلى الله عليه وسلم والذى "عن ابى هريرة قال قال رصول الله عليه وسلم واقتل نفسى بيده ليوشكن ان ينزل فيكم ابن فريح حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل المجتنزير ويضع الجزية ويقيض المال حتى لا يقبله احد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من المدنيا وما فيها ثم يقول ابوهريرة فاقرؤا ان شتم وان من اهل المكتاب الا ليؤمن به قبل موته . الأية متفق عليه . (بخارى ج ۱ م ، ۳۹ باب نزول عيسى بن مربم علم السلام)

ترجمہ: "ابو بیروہ کتے ہیں کور مایار سول الشطاع الفطية ولم الے جم ہے اللہ پاک ابہت جلد این مربق صف عالم بو کوئم میں اتریں گئے مجمر وہ بیسائی کھاتے ہیں اس) کوئل کرائیں گ ہیں اے ) تو دیں گے اور فزیر (جوظاف مجم ٹریت میں اُن کھاتے ہیں اس) کوئل کرائیں گ اور کا فروں سے جو بر بیا چاتا ہے اے موقوف کر دیں گے اور مال بکٹرے تو گوں کو دیں گے یہاں تک کرکوئی اے قبول کر ہے گا گوگ ایے شتنی اور ماید بھوں گے کہ ایک ایک ایک تیک موان کو مرادی دینا کے مال وحتا گے ہے تھا معلوم ہوگا۔ رحدیت کے بیا افعاظ میں کر ) ابو ہر رہ گئے تھے کہ تم اس مدید کی اصدائی قرآن مجمد بش جا ہے بھو بیآ ہے بڑچا ہواز" اِنْ مِسنَ اَفعلِ الْمُجَمّانِ اِس آخر کے "(اس) کا مطلب یہ ہے کہ مصرت میں کے ایک ترتب دفت کی اہل کرائی اس برایمان کیا کہان کے

بیدهدیث اینا مطلب بتانے میں کی شرح کی بختاج نہیں۔ صاف گفتوں میں حضرت عمیلی موتو کو منصف حاکم لینی باوشاہ قرار دیا ہے اور مرز اصاحب کوید وصف حاصل نہ تھا' چنانچہ آگے اس کا ذکر آتا ہے۔

دوسری شهادت: درسری شهادت ای بی تی زیاده صاف ادر فیملد کن ب جوی مسلم ش مروی ب:

"عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليهلن ابن مويم بفج الروحاء حاجًا او معتمرًا او ليثنينهما. "

(مسلم ج ا ص ۴ ۴ ماب جواز التمتع لمي العج والقران مسلم) ترجمه: "در سول الله علي الله عليه وملم نے فرمایا کرت موجود فی الروحاء سے (جو کم عدید کے درمیان جگہ ہے۔نووی شرح مسلم ) ج کااحرام ہا ندھیں گے۔''

یہ مدینے معترت سیح موجود کی تشویف آ دری کے بعد ان کے فی کرنے اور ان کے احرام یا ندھنے کے لئے مقام کی جمی تعین کرتی ہے۔ سرز اقاد یائی کی بابت تو یہ بالاختلاف مسلمہ ہے کہووچ کوئیس گئے۔ مقام معتن سے احرام یا تھ صافح کیا۔

تیرت ہے کہ مرزاغلام احمہ آویائی اوران کی امت نے اور حدیثوں کے جوابات ویے پراتو توجد کی چاہئے گی تم کی ہوگر اس حدیث کانام بھی ان گی تریات شن ہم نے کیس ویکھا۔ حالانکہ افیارا الجودیث موردیدہ (مرال ( کم جون ۱۹۲۳ء) شن بیدیث تش کر کے جواب طلب کیا ''کیا تھا۔ ''کیا تھا۔

تیسری شهاد<u>ت:</u> تیمری شهادت دو بے بھے مرزا کاریانی نے خودمی فقل کیا ہے جس کے الفاظ بیرین

" قال رصول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عيسي ابن مريم الى الارض فيتـزوج ويولد له ويمكث خمسا واربعين سنة ثم يموت فيدفن معى في قبرى فاقوم انا وعيسٰي ابن مريم في قبر واحد بين ابي بكر وعمر."

(مشکوۃ باف نوول عیسنی۔ ص ۴۸۰) تر جمہ: ''رمول القد ملی القد علیہ و کم ما یا کہ حضرت میسی زمین کی طرف اتریں گئے پھر نکاح کریں گے اوران کے ادلاد پیدا ہو گی اور آپ پیٹرالیس سال زمین پر رہیں گئے بھر فوت ہو کر بیرے مقبرہ میں میرے ساتھ وفن ہول گئے بھر میں (رمول الفد ملی اللہ علیہ و ملم) اور حضرت عیسی ایک بی مقبرہ سے قیامت کو انجیس کے جیکہ ہم ایو بکروغم (رضی اللہ مجمل) کے دومیان ہول گے۔''

اس مدیث ہے صاف تابت ہے کہ حفرت میں موجود کا انقال مدینہ طبیہ یں ہوگا۔ اس مدیث کو مرزا قادیاتی نے فودا ہے استدادال جم الیا ہوا ہے۔ اس جمی جو حفرت میں موجود کے تزوج ( نظام ) کا ذکر ہے اس کی نسبت مرزا قادیاتی نے بہت کوشش کی ہے کہ بیان پر صادق آئے۔

ناظرین کومطوم ہونا چاہئے کہ جناب موصوف نے ایک نکاح کی باہت الہائی پیٹیکو لُی فر ہائی تھی جس کو اعجازی نکاح کتیج تھے۔ جناب مودح تکھیج میں کہ یہ نکاح جو حضرت میں اُن ایک مریم موجود کا ندگورہ حدیث میں آیا ہے اس سے دعی اعجازی نکاح مراد ہے جس کی باہت میں نے پیشگوئی کی ہوئی ہے۔ چنانچہ آپ کے اپنے الفاظ یہ ہیں:

"انمه يتنزوج وذالك ايسماء البي اية ينظهر عند تزوجه من يد القدرة وارادة حضرت الوتر وقمد ذكرناها مفصلا في كتابنا التبليغ والتحفة واثبتنا فيهما ان هذه الايت ستظهر على يدى . "

(حمامة البشوئ ص ٢٦. خزائن ج٤ ص ٢٠٨)

تر جمہ: '' حضرت عیسیٰ موجود نکاح کریں گئے بیاس نشان کی طرف اشارہ ہے جواس کے نکاح ك موقع يرقادر كي تقدرت سے ظاہر جو كا اور ہم نے اس نشان كومقصل ايى دوكتا بول تبليق اور تخذ یں ذکر کیا ہوا ہے اور ثابت کر دیا ہے کہ بیزنشان میرے ہاتھ پر ظاہر ہوگا۔''

لینی (مرزا قادیانی بیرکہنا جا ہتا ہے کہ ) یہ نکاح وہی ہے جومیرا ہوگا یتھوڑی کی تفصیل

كيماتهدال كودوسرى كتاب ضميمه انجام آتهم مين يول لكهية بين:

''اس پیشگوئی (یعنی میرے نکاح) کی تصدیق کے لئے رسول انتصلی التدعلیہ وسلم نے بھی پہلے سے ایک پیٹکو کی فرما گ ہے کہ "یعسز وج ویبولید لسه" یعنی دہ سے موجود ہوی کرے گا اور نیز ووصاحب اولا د ہوگا۔اب ظاہر ہے کہ تزوج اور اولا د کا ذکر کرنا عام طور پر مقصور نہیں' کیونکہ عام طور پر ہرا یک شادی کرتا ہے اور اولا دبھی ہوتی ہے'اس میں کچھ خو لی نہیں ' بلکیز وج سے مرا دوہ خاص تزوج ہے جو بطور نشان ہو گا اور اولا د سے مرادوہ خاص اولا د ہے جس کی نسبت اس عاجز کی پیشگوئی موجود ہے۔ گویا اس جگدرسول الله صلی الله علیه وسلم أن سید دل محکروں کوان کےشبہات کا جواب دے رہے ہیں اور فر مارہے ہیں کہ یہ یا تیں ضرور یوری

(ضمِرانجام آئتم حاشيص ٥٣ فرائن ١٥ حاشيص ٣٣٧) بیعبارت یا واز بلند که ربی ہے کہ مرزا قادیانی کواس حدیث کی تشلیم ہے ا فکارنہیں بلکہ اس کواچی دلیل میں لایا کرتے تھے۔اس لئے ہم بھی اس صدیث سے استدارال کرنے کاحق ر کھتے ہیں جو ہوں ہے کہ:

''چینکه مرزا قادیانی مدینه شریف میں فوت ہو کر روضهٔ مقدسه میں فن نہیں ہوئے اس لئے وہ عیسیٰ موعود بیں۔''

الحمدلِلله إكداز روئ احاديث شريفهم نے ابت كرديا كدمرزا قاديانى كا دعوىٰ

تمسحيت موعوده كالمحيح نهيس

مختصر مضمون احاديث ثلاثه

ر سون اخاریت ملاتند تیوں حدیثر ایک مخفر منعون تنی نقر دل میں ہے: (۱) حضرت میسی ما کمانیصورت میں آئیں گے۔ (۲) حضرت میسی مق کریں گئان کے احرام کی جگدگا من فی الروحاء ہے۔ (۳) حضرت میسی موجود ملیا المام نکاح کرتے پینتا کیس مال دنیا میں ذعور ہیں گے۔ اِن تیجوں مضاعت کے لحاظ ہے مرزا قادیائی کے فق میسی تیجہ صاف ہے کہ:۔ ''مرزا ظام ام حدادیائی میسی موجود نہ تھے۔''

مخضر بات ہو مضمون مطول ہودے

تمیر باب اول: شاید کی ساحب کونیال بوکر بردانفا و حضرت کی مود وطید السلام کی بابت آخی اس ای و تقییل موقود علید السلام کی بابت آخی اس کی تقییل مورد بیشنی ترح ما فل محرت میسی مرد بیشنی مرد بیا از معرف کی می ایری حاکم مراد نیس بلک روحانی مرد بیا از معرف کی می ایری حاکم مراد نیس بلک و مواند بیسی بایا مرد اساحب بی ترمیل بایا جاتا اس سے بحازی و مضرف برنا بسرد اساحب بی ترمیل بایا

پ ہیں سے بورود سے موروب اس کا جواب انگل آسان ہے علماء بلافت کا قانون ہے کہ بجاز دہاں مراد کی جاتی ہے جہال حقیقت کال ہو۔ اب ہم وکھاتے میں کہ ان الفاظ کی حقیقت کی بابٹ جو حضرت میسینی موقود علیہ السلام کے تن عمل آئے جس مرز اقادیائی کیا فرماتے ہیں؟ کیاان کی حقیقت کو بحال جائے ہیں یا تکمی؟ پُس مرزا قادیانی کی عبارت مندرجه ذیل کو بنور طاحظه کریں۔ فریاتے ہیں: ''بالکل ممکن ہے کہ کی زمانہ میں کوئی اپیا میج بھی آ جائے جس بر صدیثوں کے

یانس سی به کن زماندس نول ایسا می حق با جائید سی چون کے بعض طاہری الفاظ صادتی آسیس کیونکہ بیدھاج اس دنیا کی محورت اور بادشاہت سیسما تھونیس آمیا زودیش اور فریت کے لبان شما آیا ہے اور جیمد بیدھال ہے تو بھر معاہ کے لئے افغال ہی کیا ہے جمکن ہے کی وقت ان کی مراومجی پر رکابو جائے ''

(ازالهاو بام ص ۲۰۰ خزائن جسم ۱۹۷ ـ ۱۹۸)

اس عبارت میں مرزا قاریانی گوشلیہ ہے کہ هیقة سیسیت کال نمیں بلکد مکن ہے۔ یہ مجمی تسلیم ہے کدان کی حقیقت حکومت خابر ہے ہے جو بھی مٹس نیس ۔ پس جب حقیقت مکنہ ہے تو امکان حقیقت کے وقت جاز کیو کر بھی ہوسکتا ہے۔ خالم ج

ہوا ہے مدگی کا فیصلہ انجھا مرے حق ش زلجائے نے کیا خود جاک وامن ماہ کھناں کا گومرزا قادیائی کے اقرار کے بعد کی شہادت کی حاجت بیس عاہم ایک گواہ ایسا چش کیا جاتا ہے جس کو توشق جناب مرزا قادیائی نے خوراکل دوجہ کی کی ہوئی ہے قرمات میں: ''ان (عیسم فیراملد پر میسروی) کے مال سے جس قدر مجھے دوچھی ہے شس کوئی المی نظیر فیس کے مطابع اس کے مقامل پر بیان کر سول شی ہے ان کو طبقی طور پر اور تماہت انجیزاں صدر سے دینی ضرحوں شن جال تاریائی'

(ازظداد بام ص ١٤٤ فرزائن جسم ٥٢٠)

یمی محیم صاحب میں جومرزا قادیانی کے انقال کے بعد طلیعۂ اول قادیاں ہوئے۔ وہی محیم فورالدین صاحب اصولی طور پر ہماری تاکیکر تے ہوئے کتھتے ہیں:

'' برجگہ تاہ بیات و شیالات نے استفارات و کنایات سے آگر کا م آیا جائے قو ہر

آیک طحر مُمنا فی بائر تی آم اما قصد اور خیالا جد باطلہ سے مواقع النی کلمات طبیعات کو
لاسکتا ہے 'اس کے ظاہر معالیٰ کے علاوہ اور معالیٰ کیئے کے واصلے اسماب قوید اور
موجبات شدگا ہونا شرور ہے۔'' (ازارہ بام ٹی اول میں میزن سے سمی ۱۳۳)
پس فاہر ہوا کہ چیکا میشنی موجود طبید السلام کا اپنی اصل حقیقت کے ساتھ آ ماکن ہے'
پس فاہر ہونو ڈیس میں ۔ (المحر لیلڈ)

## دوسراباب مرزا قادیانی کے الہامات سے مرزا قادیانی کے برخلاف شہادات

مرزا قادیانی کے الہامات تو بکٹرت ہیں جن میں امور غیبید کا دعویٰ کر کے انہیں اپنی صداقت كي شبادات بنايا بيئان سب كود مجينا جوتو تارار ساله "البابات مرزا" ملاحظه كرير \_اس مخضر رساله من ہم چندالہامات پیش کرتے ہیں:

يهلاالهام..... چۇھىشهادت

مرزا قادیانی نے اپی صدافت کے لئے ایک پیٹیونی فرمائی تھی جودراصل دوحصوں پر منقهم ہوکر دو پیشگو ئیال تھیں۔ان دونو ل چینگؤ بوں ک وجہ یہ چیں آئی تھی کے مرزا قادیانی نے اپنے قرین رشته دارول میں ایک نوعمرائر کی سے نکار کا پیغام دیا بس کی بابت لکھتے ہیں: "حديثة السن عذرا وكنت حينئذٍ جاوزت الخمسين. "

''نیعنی و ولژکی ابھی چھوکری ہےاور بٹس پیاس سال ہے زیادہ ہوں۔'' (أ مَيْد كمالات ص ٥٤ فرائن ٥٥ ص اييناً)

اس لاکی کے والد نے دشتہ کرنے ہے اٹکاد کر دیا تو مرز ا قادیانی نے اعلان پر اعلان جاری کرنے شروع کردیئے کہ خدانے مجھے بذریعیالہام فرمایا ہے کہ اگر بیاڑی کی اور جگہ بیائی گئی تو تین سال کے عرصہ میں اس کا خاوند مرجائے گا اور وہ بیوہ ہوکر میر ہے ساتھ بیاہی جائے گی۔ چنانچەمرزا قادىيانى كايخالفاظ يەيى:

''اس خدائے قادر و تھیم مطلق نے جھے فرمایا کہ اس شخص کی دختر کلاں کے نکاح کے لئے سلسلہ جنبانی کراوران کو کہدوے کہ تمام سلوک اور مروت تم ے اسی شرط ہے کیا جائے گا'او ربیدگاح تمهارے کئے موجب برکمت اورائیک دوست کا نشان ہوگا اوران تمام روشق اور برکق ل سے حصہ پاؤ کے جواشتہار ۴ مفروری ۱۸۸۸ء میں درج ہیں کین اگر انکارے انجواف کیا تو اس لاکی کا انجام نہاہت می کمہ ابود گا اور حمر کمی دوسر شخص سے بیابی جائے گیا وہ دوز فکاح سے اڑھائی سال تک اوراب ای اوالداس وفتر کا تمین سال میں بؤتر ہے جائے گا اوران کے گھر پر تفرقہ اور تکی اور مصیبت پڑے گی اور درم ای فی نامذ میں بھی اس وفتر کے لئے تکی کرا ہیت اور تم کے امر چیش آپ کیں گے۔''

پھران دولوں میں جوزیادہ تصریح اور تفصیل کے لئے بار بارتوبد کا گئی ہے تو معلوم ہوا ہے کہ ضوائے تعالی نے جو بیستر رکر رکھا ہے کہ وہ کتوب الیہ کی دختر کلال کؤ جس کی نسبت ورخواست کی گئی تھی برائیک روک رود کرنے کے بعد انجام کارای عاجر کے نکاح بھراا اسے اور ہے دیوں کو مسلمان بنا و سے گا اور کمرابوں شی ہوایت پھیلا دے گا۔ چنا نچر عم کی البام اس بارے میں ہیے:

"كذبوا باياتنا وكانوا بها يستهزء ون . فسيكفيكهم الله و بروها اليك لا تبديل لكلمات الله ان وبك فعال لما يريد "نت معى و انا معك. عسى ان يعنك ربك مقاما محمودا. "

و در این اور و بیط یا اور و بیط یا اور دو بیط یا اور دو بیط یا بین کر رہ نے ہے۔ سو شد، اس کی اور رہ بیط یا اور دو بیط اور اور بیط اور اور بیط یا اور دو بیط یا این کار کی کوتم اور کوتم ال میں اور دو بیل سے بیار دو بیا اس کے کہ جو بیا ہو وہ بیا اس کے کہ جو بیا ہو وہ بیا اس کے کہ جو بیا ہو وہ بیا اور بیا کی اور بیا کی بیان اور بیا کی کہ بیان میں کرد کے کہ بیان کی بیان

یدعمارت مرزا قادیانی کی ہے۔اس شمساۃ فیادرہ ڈنطبہ نگارے کے بعد دیگئی دی ہےاور دیشکی بھی معمولی نبیل بکہ بیوہ ہونے کی ٹھراس کے بعد اسل مقصود کی لینی اپنے نکاح میں آئر کی ا اس پیشکوئی نے مرزائی امت کو بخت پریشان کر رکھا ہے کوئی چکھ کہتا ہے کوئی چکھ فرماتا ہے۔ان سب کا جواب دینے سے مرزا قادیانی نے ہم کوسکدوٹل فر مادیا ہے کیونکہ وہذات خوداس پیٹیگوئی کے متعلق ایک اعلان دے میلے ہیں جس کے سامنے غیر کی چل نہیں عتی ۔ امت مرزائيه الله تعالى كوعاضرونا ظرجان كرمرزا قادياني كافرمان سنين موصوف كتيم بين:

''نفس پیٹلوئی مینی اس مورت (محمدی بیٹم) کااس عاجز (مرزا) کے نکاح میں آ نا ر نقدر مرم (الل ) ب جوكى طرح لل نبيل على كونك الل ك ل الهام اللي ص يفقره موجود بد الا تبديل لكلمات الله العين مرى (الله) بربات نبيس مظيى بس أرثى جائة خداتعالى كاكلام باطل موتاب-"

(اشتهار ۲ را کو بر۱۸۹۳ مندرجه کماب تبلیخ رسالت ن ۱۳ س۱۵۱ مجمویز اشتهارات ن ۲ س ناظرین! اس سے بڑھ کر بھی کوئی صاف کوئی ہوگی؟ جومرزا قادیانی نے اس عبارت میں فرمائی ہے۔ بات بھی محیح ہے کہ خداجس امر کی بابت خبردے ، مجراس کی تاکید کے لئے "لا

تبديل "فرمائ؟ كمروه تبديل موجائة خدائى كلام كجوث موف شى كچوشك ربتا ب؟ خدا جرائے خروے مرزا قادیانی کؤ جنہوں نے الی صاف گوئی کر کے ہمیں این

امت كي بي جاتا ويلول مع حجر ايا عاملهم الله بهما هم اهله ـ

اب وال بدے کیا یہ نکاح مرزا قادیانی ہے ہوگیا؟ آ ہ! اس کا جواب بوی صرت اور افسوس کے ساتھ نفی میں دیا جاتا ہے کہ تاحیات مرزا قادیانی کا نکاح نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ۲۲؍ مئ ١٩٠٨ء كدن يجار اس حرت كواية ساتح قبر على لے مئے راب ان كى قبر سے كويا يہ آوازآتی ہے:

جدا ہول یار سے ہم اور نہ ہو رقیب جدا ے اپا اپا مقدر جُدا نعیب جدا اس پیشگوئی کومفعمل دیکمنا ہوتو ہمارا رسالہ''الہامات مرزا'' اور'' نکاح مرزا'' طاحظہ کریں۔ (جو کہ احتساب قادیانیت کی ای جلدیش شامل ہیں۔ مرتب)

دوسراالهام ..... يانچوين شهادت

یا نج یں شہادت جودراصل ای پیشکوئی کے بلئے بطورتمبد کے تھی یوں ہے کہ اس اڑک کا خاوند لینی جس محص ہے وہ اُڑی باوجود پیغام مرزاغلام احمہ قادیانی کے بیابی گئی تھی جس کا نام مرزا ملطان محرساکن پڑھنل وا ہور ہے۔ اس کے تق عمدای پکیلی بیشکو کی شمار ہا ہی ہیں کردوز ۔ فاح سے افر حالی سال علی سر جائے گا۔ اس کی بابت بیام اظہار کرنا مشرود ک ہے کہ فاح کس تاریخ کوہوا؟ دوراس کی آخر کی مدت جائے کیا گی؟ ادرود اس مدت میں مرایا ٹیس؟ کیس واضح ہوکہ فاکس تذکر حسب اطلاع خود مرزا قادیاتی سمار کی کمار کی کی الم ۱۸۹۸ موجود۔

(آئيند كمالات اسلام ص ١٨ خزائن ج ٥ ص اليناً)

اس حباب ع ۲۰۰۰ کو بر ۱۹۹۳ می کند و به ۱۹۹۳ می دون مرز اسلطان جو کی زندگی کا آخری روز بوتا گرد دو آخر (اکتو پر ۱۹۹۳ می کند و و به سر از ۱۹۳۸ می فرت بودا برس ب کان کنداس کروسی بی دو فرانس کی بیگ مقیم میں مجی شریک بودا جس میں اس کے سر میں کوئی کی گئی گرد و زند و رہا ۔ جب آکتو پر ۱۹۸۹ می گرفیا اور مرز اسلطان جو زند و راادر مخالفوں نے طعن و شنج کرنی شروع کی تو مرز آقاد یا تی نے اس کوشش اگر نے کے لئے آئی آخری اطان شائح فر بالی جس کے الفاظ ایر بین ، ''میں یا دیا ترجیم موں کدھس چینگوئی واراد جد بیک (مرز اسلطان جو می اور کندی میں وی کا در بیری کری اور بری کی موسمة آجائے گی۔'' (رسال انجام آخری باری آن جو جام باری آخری باری گئیس بود کی اور بری ک

بس بيآ خرى فيعلر تها جو خدا كفتل سي مواجى آخرى كدم زا قاديانى خود توسكى ١٩٠٨ من أخرى كدم زا قاديانى خود توسكى ١٩٠٨ من فوت مي ويشكونى تقديم برم كاصورت ش كرت

تفان کی دعائ ق (اکتوبر۱۹۲۳ء) تک ذیره ب تح ب:

ماٹکا کریں گے اب سے دعا بجر یار کی آخر تو رشنی ہے الر کو دعا کے ساتھ

تيسراالهام.....چھٹی شہادت

بوں قومروا قادیائی کے البامات است میں کمیٹور کی مشکل جمیکیوں ہم شہارت میں ان کو چیش کرتے ہیں جو بطور تحدی (وکوت) کے انہوں نے چیش کئے ہیں۔ چنا نچر مروزا قادیاتی فرماتے ہیں:

"خدا قائل نے ادادہ فرمایا ہے کہ میری پیشگوئی سے مرف اس زمانہ کوگ می فائدہ دراغا کی بلک بعض پیشگوئیاں الی ہوں کدا تندہ زمانہ کوگوں کے لئے ایک عظیم الشان نشان ہوں جیسا کر "مراہی احمہ یہ فیرم کما بول کی یہ پیشگوئیاں کہ میں تجے اسی (۸۸) برس یا چندسال زیاده یااس سے کچھ کم عمر دول گا ادر کا لغول کے برایک الزام سے تھے بری کرول گا۔'' (زیاق القلام کی اصافی میں ۱۵۲۰)

یے عبارت مرزا قادیانی کی عمر کی بات پیشگر کی ہے کہ اتنی سال کے اردگر دہوگی ۔ ای پیشکو کی کو دوسری کتاب میں جواس کے بعدچیسی ہے بہت ایٹھے لفظوں میں آپ نے صاف کر دیا ' فرماتے ہیں:

" جو طاہرالفاظ وقی کے وعدے کے متعلق میں وہ تو چوہتر ( ۲۳ ) اور چھیا می ( ۸۲ ) کے اندراندرعمر کی تعین کرتے ہیں "'

(منميمه براين احمد ميجد پنجم ص٩٤ نزائن ٽا٣س ٢٥٩)

میت خوب آ آخری مدت تو متعین ہوگی اب ید دیکتا باتی ہے کہ مرزا قادیا فی ک پیدائش کب کی ہے؟ شکر ہے کداس مے متعلق بھی ہمیں ، مان موزی کی نئر مردت نہیں جک مرزا قادیا فی نے ہم کواس تکلیف سے سبکد دائر فی مادیا ہے جنائی آ پ کا کام ہے کہ۔

" چود ہویں صدی کے شروع ہوتے وقت میری ممر چاکیس سال کی تھی۔"

( تریاق القلوب ص ۱۸ پخزائن ج۱۵ ص ۲۸۳)

چنا فید موارت مرزا قادیائی کی کتاب بلاا سے مرید تفسیل سے آگ آئی ہے۔ اس کے علاوہ فیصلہ کن شہادت بھی ہمارے پاس ہے جو مرزا قادیائی کے طلیقہ ادل تھیم تو رائد ہی نے مرزا قادیائی کی زندگی میں شائع کی تھی محیم مساحب موصوف نے مرزا قادیائی کی پیدائش سے اکشے سالوں تک کا نعشہ بول دیا ہے کہ پیدائش ۱۹۸۰ء بتاکر ۱۹۹۸ء میں آپ کی عروا ۲ سال بتائی ہے۔ (رسال "فررالدین" سی ساست فردالدین)

پیدائش کامعالمه صاف ہوگیا۔ رہا تقال کا واقعہ سوبی توبالکل صاف ہے کہ: ''مرزاصاحب نے ۲۷ رش کی ۱۹۰۸ء کوانقال کیا ہے۔''

(تخذ شفراده ویلز م ۲۲ مصنفه سرزامحه دخلیفهٔ قادیان)

ناظرین! خومرزا قادیانی اور عیم فردالدین خلید اول قادیان کی شهادت سرزا قادیانی کی عربیشکل ۲۹ سال تک پختی ب طالانکد آپ بوشی الهی فیصله کر سی جی بین کدیمری مر چه تهرست چهیای سال کردرمیان بوگی -

مرزائی دوستو! خدا کو حاضر ناظر جان کر بحکم الی نتی دفرادی موکر سوچ کر به کیابات بع جس بات کومرزا قادیانی وی الی جزا کر بطور ثبوت پیش کرتے بین وی غلط ثابت موتی ہے۔

گويامرزا قادياني بزبان حال <u>کمت</u>ي بين:

جو آرزو ہے اس کا جتیے ہے انعمال اب آرزو ہیہ ہے کہ مجی آرزو شہ ہو تتمہ: اس ذکوروممارت میں مرزا قادیائی نے بیٹی ایک شمی چیٹلو کی فرمادی ہے کہ: ''خالفوں کے ہرائیک الزام سے تھے نمری کردن گا''

ر آیاق القلوب مساله المریخ این ۱۵ اماش خوان ۱۵ اماش مین ۱۵ اماش مین ۱۵ اماش مین ۱۵ اماش مین ۱۵ اور الزام آور به بیالرام کرکا می کاما نظل آیا بید عذر احتمان جذب دل کیدا نگل آیا شد الزام ان کو دیتا تقا قصور اینا نگل آیا

ساتویں شہادت (اقوال مرزائیے ہے)

مززاتادیائی کی تروید کے لئے خوداں کیا ہے اقوال سے اس کی تروید کا مطالمہ خدا کے فقط سے اتنا آمان ہے کہ کی ہروئی خیادت کی حاجت ٹیس بکلہ خودان کے اپنے بیانات ہی اسے تین کہ دان کے خودان کے اپنے بیانات ہی ایسے بین کے بین بر کی مطاطبہ کا اپنا اپنا ہے اس کے تعدادی ملائے کہ در کا مائے مدوان کے دومرے گواہوں کا تین سال کے تعدادی طریق کے بہت کہ مدی جائے تین اس کے تعدادی طریق کے بیان میں مدوان کے تعدادی مواجع کے دومرے گواہوں کی نسبت بہت مفید ہوتا ہے۔ اس بیان شی مطاطبہ اگر اقراد کر جائے تو دومرے گواہوں کی نسبت بہت مفید ہوتا ہے۔

میرون فیک ای طرح بفضلہ تعالی مرز اقادیانی کے اپنے بیانات اپنے مفید ہیں کہ ہیرونی شہادت اتی مفیدتین کیونکد عاطیہ کے بیان کے متعلق میش ہے جو بہت بچکے ہے:

"قضى الرجل على نفسه"

ترجمہ:"آ دی نے خوداہنا و پرڈ گری کرلی"

ہل اس اصول کے ماتحت ہم مرز اقادیائی کے اقوال بطور شہادت چیش کرتے ہیں' جن ہے ہماراد کوئی (محکدیب مرز ا) آ سائی ٹابت ہوئے۔

ببلا بيان: ..... مرزا قادياني لكية بن:

" جیری مطابعت مفرت میں علیا اسلام سے میری یہ ہے کہ و طاہر ٹیس ہوئے جب کے حضرت مولی اللہ معرف میں اللہ کا اللہ و تعرف میں اللہ کا اللہ

علیہ دملم کی بھرت سے چودھویں صدی کے مزیر مبعوث ہوا ہوں۔''

. (رسالة تخدُ گولاويه حاشير ص ۱۷ ينز ائن ج ۱۷ حاشير ص ۲۰۹)

اس بيان كي ترويد: مرزا قادياني الي دوسرى كتاب من يول تلعية مين:

''اور منجملہ آن علامات کے جواس عاجز (مرزا) کے میچ موٹوہ ہونے کے بارے میں یائی جاتی ہیں'وہ خدمات خاصہ ہیں جواس عاجز (مرزا) کوشیح این مریم کی خدمات کے دیگ بر سرد کی گئی ہیں' کیونکہ سے اس وقت میبود ہوں ہیں آیا تھا کہ جب توریت کامغز اوپطن میبود ہوں کے دلوں بر سے اٹھایا گیا تھا اور وہ زبانہ حضرت مویٰ سے چودال (بیسلطان القلم کی اردو ہے۔ مصنف) سوبرس بعد تھا کہ جب سیح ابن مرتم میود ہوں کی اصلاح کے لئے بھیجا کم اِنتھا۔ ہی ایسے ہی زمانہ میں بیماجز (مرزا) آیا کہ جب قر آن کریم کامغزاد پیلن ملمانوں کے دلوں پر ہے الفايا كيااوربيز ماند بهي حفرت مثل (لعني آخضرت الله مصنف )مول كودت سداى ز ماند کے قریب قریب گزر چکا تھا جوحفرت موی ادر عیے کی درمیان چی ز ماند تھا۔"

(از لهٔ او باطبع اول ۱۹۳ ۱۹۳ خزد آن جسس ۱۷۲)

اس بیان میں مرزا قادیانی نے حضرت موکیٰ اور حضرت عیمیٰ کے درمیانی زبانہ کو چووہ سويرس سے کچھ زيادہ قرار ديا ہے كيونك چودہ سويرس بعد كا لفظ چودہ سوير زيادتي حاجتا ہے عيسائيون يبود يون كي شهادت اس بارے ش ١٥٥١ بـ ( ديجمو تقريس اللغات )

حالاتکہ پہلے بیان میں تیرہ سوبر س ختم ہوکر چودھویں صدی کے سریر آ ٹاکھیا ہے۔اس دوسرے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ مرزا قاویانی ایک سوسال قبل از وقت تشریف لے آئے كونكداس بيان كے مطابق ميم موكودكي تشريف آوركى كا دفت جوده سوسال كے بعد باور آپ چدھویں صدی کے شروع شن آئے ہیں۔ لی ٹابت ہوا کہ آپ ایک سوسلال سے بھی کچھ پہلے تشريف لي عن البدام وست قريف لي جائي المان ال و كوتاويس بي-ووسری تروید: نکوره بالاتردیدی بیان کے علاوه مرزا قادیانی کاایک دوسرامیان ایسان صاف ب جوان دونول كافاف ب- آب ايك جكد سلمانول كو مجماح بين كه يشكو يول من بميشدابهام موتا ب صاف اور معمل بيان نيس موتا كومك بيشكو يول مي سف والول كا احمان (ابتلاء) كرنامنظور بوتاب بيناني توريت عن آنخفرت علي كان عن عن بينكوكي الاتمك مبهم ب جس مي وقت لك اور ما منيس بتايا كيا\_ اكر خدا تعالى كوابتا وخلق الله كامتطور ند موتا أور برطرح ہے کہلے کھلےطور پر پیشگوئی کابیان کرناارادہ الی ہوتا تو مجراس طرح پربیان کرنا جا ہے

''اے موٹی ایش تیرے بعد بائیسویں صدی بیں ملک عرب میں بنی آسکیل میں سے ملک ہی بیدا کروں کا جس کا نام قوسلی انشد علیہ وسلم ہوگا۔''

(ازالهاویام طبع اول ص ۸۷۷ یزائن ج سم ۱۲۳)

اس بیان ش مرزا قادیاتی نے صاف حکیم کیا ہے کہ دھرے موی علیہ السلام کے بعد سرور کا نکات (صلی اللہ علیہ دلم) پوری اکیس صدیال کز ارکر بائیسوییں صدی میں پیدا ہوئے متھ

مروائی دوستو! عبارت مرزاکو پھر فورے پڑھو۔ اب دیکنایہ ہے کہ دھنرت میٹی اور مرواکا نکات کا درمیائی نمائد کتا ہے؟ کیھنے کمیٹی کہ تخصرت ملی اللہ علیہ و کم کی والات میسوی من کے حماب ہے ۲۲ مراپر الم ایماک و کووٹی اور بعث (رسالت) ۱۲ مرفر وری ۱۱ و کوبوئی تھی۔ پیچ سوسال ایکس صدیوں سے نکال ویں او حضرت موٹی اور حضرت میٹی کا درمیائی زمانہ پندرہ سوسال رہتا ہے۔

' پس تیجے صاف ہے کسر زا قادیانی اپنے علی بیان کے مطابق مقررہ دوقت پرٹیس آئے بلکہ بہت پہلے تشریف لے آئے ہیں گہذا آپ میسی موقود نیس نااٹا ای لئے قبل از تکمیل کار تقریف لے کئے:

ابيا جانا تھا تو جانا! تہميں كيا تھا آنا

آ تھویں شہادت .....ا قبالی بیان مرزا قادیانی

مرزا قادیائی نے اپنا کئے موقودہو نالیک اور طریق ہے بھی ٹابت کیا ہے۔ آپ کا دگو ٹی ہے کہ ونیا کی ساری عمر سات ہزار سال ہے۔ چنا مجھ کھیتے ہیں:

''بالانفاق تمام احادیث کے روسے عمرِ دنیا کل سات ہزار ہرس قرار پایا تھا۔''

(تخفهٔ گولز دیه حاشیص ۹۳ ینزائن ج۱۷ حاشیص ۲۲)

اور بقول مرزا قادیانی کے آنخفرت ملی انشطید دلم یا تجرین برار میں ہیدا ہوئے ہیں اور سع موقود کا چھنے برار شن پیدا ہونا مقرر تقار اسپنا اس وقو کے دوہ اس آیت سے نابت کرتے جی جوسورہ جھ بھی ہے:

" وَاخَرِيْنَ مِنْهُمُ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمُ "

پر فرماتے ہیں کہ بس میں پوکلہ چھے ہزار سال میں پیدا ہوا ہوں کبندا میں سکے مودود ہوں۔اب سنے آپ کے اپنے الفاظ جناب موصوف فرماتے ہیں:

" ہارے نی صلی الله علیه وسلم کے دو بعث بیں او راس پر نص تعلق آیت کریمہ "واحدين منهم لعا يلحقوا بهم" بي تمام اكابرمفرين اس آيت كي تغير من لكيت باس كد اس امت کا آخری گروہ لینی میچ موعود کی جماعت صحابہ کے رنگ میں ہوں مجے اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی طرح بغیر کسی فرق کے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض اور ہدایت یا عین گے۔ پس جب كديدام نص صرح قرآن شريف ع ثابت بواكر جيها كرة تخضرت صلى الشعلية وسلم كافيض صحابہ پر چاری ہوا'ایہا ہی بغیر کسی امتیاز اور تفریق کے سیح موعود کی جماعت پر فیض ہوگا' تو اس صور ت من آخضرت صلى الله عليه وملم كالك اور أعد ماننا براجو آخرى زباند من ميح موعود كوقت میں ہزارششم میں ہوگا اورال تقریرے میہ بات پایئے ثبوت کو پہنچ گئی کر آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دوبَعث میں یا بہتیدیل الفاظ بول کہ سکتے ہیں کہا یک بروزی رنگ میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دویارہ آتا دنیا میں دعدہ دیا گیا تھا' جوسے موعوداورمبدی موعود کے ظبورے پورا ہوا غرض جبكة تخضرت سلى الدعليه وسلم كرد وأحث موئ توجو بعض مديثول مين بيذكر ب كمة مخضرت صلی الله علیه وسلم بزارششم کے آخیر میں مبعوث ہوئے تھے اس سے بعث دوم مراد ہے جونص قطعی آية كريمة "واخرين منهم لما يلحقوا بهم" ع مجاجاتا ب-يرجيب بات بكمادان مولوی جن کے ہاتھ میں صرف پوست ہی پوست ہے حضرت سیح کے دوبارہ آنے کا انتظار کر رے میں مرقر آن شریف ہمارے می سلی اللہ علیہ وسلم کے دوبارہ آنے کی بشارت ویتا ہے کیونکہ افاضد بغیر بعث غیرممکن باور بعث بغیر زندگی کے غیرممکن باور حاصل اس آیة کریمد بعنی ''و احرین منهم'' کا یک ہے کردنیا میں زندہ رسول ایک ہی ہے تعنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم' جو بزارششم میں بھی مبعوث ہوکر ایبا ہی افاضہ کرے گا جیبا کہ وہ ہزار پیم میں افاضہ کرتا تھا' اور مبعوث ہونے کے اس جگدیمی معنی ہیں کہ جب بزار ششم آئے گااور مبدی موعوداس کے آخریں ظاہر ہوگا تو کو بظاہر مبدی معبود کے توسط ہے دنیا کو ہدایت ہوگی لیکن دراصل آ تخضرت صلی اللہ عليه وسلم كى قوت قدى نف سرے سے اصلاح عالم كى طرف الى سرگرى سے توجه كرے كى كه كويا آ تخضرت صلی القدعلیه دملم د د ہارہ مبعوث ہوکر دنیا میں آ گئے ہیں الیعنی معنی اس آیت کے ہیں کہ "واخسريس منهم لما يلحقوا بهم" ـ يس يتجرجوآ تخضرت سلى الله عليه وسلم كي يَعت دوم ك متعلق ہے جس کے ساتھ پیشرط ہے کہ وہ بعث ہزارششم کے اخیر پر ہوگا' ای حدیث ہے اس

بات اقطعی فیصلہ ہوتا ہے کہ ضرور ہے کہ مہدی معہدوادور کے موقود جو مظہر تجلیات تھ میں ہے ، جس پر آتی تضریب ملی الشرطید و کم کا تعت دوم موقوف ہے وہ چودھویں صدی کے سر پر ظاہر ہو کیونکہ ہی ک صدی بڑارششم کے آخری حصر میں پانی ہے۔ ''

( تحقة محلاً وبيعاشير من ٩٥ فرزائن ١٤٥ هاشيص ٢٥٠ تا ٢٥٠)

اس عبارت کا مطلب ناظرین کیفیم عالی سے ترب کرنے کو ائی تقریب کی شرورت ہے کہ بقول مرز اقادیاتی آئی تضریب طی انشاطیہ دلائم کا دود فعد ٹی ہو کہ طاہر ہونا مقدر تھا۔ ایک تو اس وقت جب آپ بھورت تو کہ مستقلمہ میں ظہر پذیر ہوئے۔ دوم اس وقت جب بشکل مرز ا قادیاتی ہے جدد کا بھی موقود قادیان میں روئی افروز ہوئے۔ کہل صورت میں آپ کا نام تحر تھا۔ دومری میں آخر ہیں۔ تحریق صورت جالی تھی بھی جنگی ادراجہ تی صورت جمال ۔ لینی تعلی جر ہے چنا تجہ اس کتاب کے دومرے مقام پر مرز اقادیاتی نے اس مضمون کو تجمار تھریے میں اور انکھا ہے فرماتے ہیں:

"آ تضرب سلی الشعل و ملم کے بعد اور ان قرائد برازیم تھا جو اسم محرکا مظاہر مگل تھا اللہ میں الشعل و اللہ علی اللہ میں اللہ و وہ جس کی طرف آئے کریے اور عمولی اللہ علی اللہ اللہ و اللہ و اللہ میں اللہ و جو وظیر قبال اس کے اللہ و اللہ و

رُحَمَا اَ بَيْنَهُمْ (٢) دوبرائعه احرى جريمال رنگ ش ب جوسار واست كى آنا شرك يج بحرى كابت بحل الكيل قرآن ال الرف ش بدايت به "ومبشو ابوسول يسلى من بعدى اسمه احمد " ( توركز روس ۱۹۰ فرائن يماس ۲۵۳ م

گواس عبارت کا مطلب صاف ہے تاہم اس کی حرید تشریح کے لئے مرزا قادیا نی اس

عبارت پر حاشیہ کھتے ہیں۔جو یوں ہے:

اروین مدید کا سید از مصوره می اور در دورید ایس برای سید از است. ۱۱ خضرت ملی الله علیه و کلم حضرت آدم علیه السلام بے قمری حساب کی روب (۲۷۲۹) چار برارسات مواندالیس برس بعد میش میسوث بوت اور شمی حساب کی

روے جار ہزار یانچ سواٹھانوے برس بعد۔''

( تخفهٔ گولادیدهاشیص ۹۴ فرائن ج ۱۷هاشیص ۳۳۷)

اب مطلع صاف ہے۔ پس ہجرت سے پہلے تیرہ سال آنحضرت ملی الشاطار و کلم کمہ معظمہ میں رسیال حساب سے پورے تیر وسوہ بری ہونے کے وقت آنحضرت میں مالشاطار و کلم کا مذہبات العادی ہوتا ہے۔ یہ وقری حساب سے ۳۷۳ میں ملائیں تو تیر سوس مدی کے اخر پورونیا کی کامر تیج ہزار یاون سال ہوتی ہے۔

اب بدد کی نا ہے کہ جناب مرزا قادیانی کس سند میں سیح موعود کے عہدے پرمبعوث

79

(فائز) ہوئے۔اس کے متعلق بھی ہمیں کمی ہیرونی شہادت کی ضرورت بیس بلکہ خود ہے عاملیہ کا بیان مارے یاس ہے آپ لیستے بیان

'' یونچی۔ اقان ہوہ کہ میری عمر کے چاکس برس پورے ہونے کے برصدی کامریکی آ پہنچا۔ میں خدا اتعالیٰ نے الہام کے ذریعے سے بحرے پر فلم برکیا کرتو اس صدی کا مجد دادرصلیبی فنزل کا جا دوگر ہے اور بیاس طرف اشار دفتا کرتو بی تیج موجود ہے۔''

(ترياق القلوب س ٢٨ خزائن ج١٥ ص٢٨٣)

به عمارت صاف بتاری ہے کہ مرزا قادیائی چوھویں صدی کے شروع میں چالیس سال کا تحرکو کافی کرسیجیت پر مامور ہوئے تتے۔ ای مقمون کو دوسری کتاب میں مزید وضاحت ۔ کلعہ ج

" جیسے شنی طور پراس مندرجہ ذیل نام کے اعداد حروف کی طرف تیجہ دان کی گئی کہ د کیے بھی سی ہے ہے کہ جو تیر موری سعدی کے پورے ہونے پر نظاہم ہونے والا تھا۔ پہلے ہے بھی جاری جم نے نام میس مقرر کر کر گئی گئی۔ اور ووبیدنا م ہے نظام احمد قاریائی۔ اس نام کے عدد دیورے تیرہ مومین اور اس قصیہ قا، بیان بھی بجواس عاجر سے اور کی شخش کا نظام احمد نام تھی بکد جرے لے ول میں ڈالا کیا ہے کہ اس وقت بجواس عاجز کے تمام دیا شی نظام احمد قاریانی کی کانام ٹھیں۔"

(ازاله او بام طبع اول ص ۱۸۵ ۱۸۱ فيزائن ج ۱۳ م ۱۸۹ ۱۹۰) بل هار د که من رقط من کرم غي روز هم کمي غي روز د کمي جي مخب

اس عبارت میں کہنی میارت کی سزید تشریح ہے کہ کی بھی ہے ٹی کو بھی شک فیمیں رہتا کرمرزا قادیانی کی بعث چینا بڑاؤخم ہوکرساتویں بڑار بیں سے بادن سال گزرکر ہوئی لبندا بقول آپ سے کہ آپ سے موفوزیس -

ایک اور طرح سے: امارے گذشتہ بیان سے (جور دھیقت سرزا قادیائی کا ذاتی بیان ہے) ساتویں جرار کے باون سال گزرنے پر سرزا قادیاتی مبعث ہوتے ہیں جوان کے

ہے المراخم المک انسان اس' بکنہ' کو طاقد کریں۔ نام آئے ہفتا ہم اور جنا نج خصید بھی ہم ہام کائی کرتے ہوئے عرف' المام امر'' میں تصفیع ہیں گر جب برق کر کے دیا جرک اُئی کرتے ہیں آؤ نام سے مراقد منا کی فیدے کوئی واشل کرکے' المام انور قاویل '' جوردام بنتائے ہیں۔ کی ہے۔ ۔ ﴿ مسئف ﴾

> اين كدامت ولى باچد عجب كرب شا شيذ كفت بادال شد

''لیٹ'' کینچ کی دجہ سے موجب''فیل'' کے ہےاب ایک اور حماب سے بھی مرز ا قادیاتی کا لیٹ ہونا جارت کرتے ہیں۔ صاحب موصوف کھتے ہیں کہ:

"مبرى بيدائش اس وقت بوئى جب چه بزار يس سے گياره برس سے تھے." ( تخذ كرلاد بيعاثير ٥٥٥ فردائن جاما شيم ١٥٥ و

' رحمہ خوردیا ہیں۔ بہت خوب۔اس عبارت ہے صاف ثابت ہے کہ چیٹا ہزار مرزا قادیانی کی گیارہ مرکب نے منتقب کے محمد سال کی میشہ قدمیں۔

سال کی عمر پوری ہوئے تک ختم ہوگیا۔ محراکیارہ سال کی عمر بٹس او مہدوث شدہوئے ہوں گے بلکہ بالٹے ہوکر۔ بلکہ بخکم "بسلسع او بسعیسن صنعة . " بنا لیس سال کوٹائی کرسیجیت کے درہے پر مہموث (مامور )ہوئے تو بھی ساتو ہی ہزار میں میٹے گئے جوخلا ہی وقت مقرر کے ہے۔

ٹوٹ: مرزا قادیاٹیا ڈی گڑیوات بھی خود قمری صاب پر بنا کرد ہے ہیں۔ یہال تک فرما چکے میں کہ:

'' میں چھنے ہزار میں ہے گیارہ سال رہبے میں ہیدا ہوا تھا۔'' (تحدُ گوڑو یہ ۹۵ صاشیہ یو اکن جے اماشیر می 187)

اس لئے کی ان کے حال موالی کو بیر تی ٹین کدو مشی حساب سے چھ بزار کا شار کرے۔ کیوکدان کا ایسا کرنا بم کوئیس بلدان کو مفر ہوگا اس لئے کہشی حساب سے چھ بزار مال ۱۹۱۲ میسوی میں پورے بول کے۔ اس حساب سے مرز ا قادیانی کی پیدائش ۱۳۹۰ میں ہوئی چاہنے حالا تکدوہ ۱۹-۹۹ میں انتقال می کر کئے۔ (شاید بروزی طور پردوباروآئمیں)

ناظرين!

یہ میں وہ دلائل جن کی باہت مرزا قاد بائی فرماتے ہیں: ''یہ وہ ثبوت ہیں جو بیر ہے تک موقو داور مہدی معہود ہونے پر کھلے کھلے دلائت کرتے ہیں اور اس بیش بچھ شک ٹیمیں کدائیکٹن بشرطیکر تھی ہوجس وقت ان تمام دلائل بھی خود کرے گا تو اس پر روزِ در ڈس کی طرح کھل جائے گا کہ بھی (مرزا) خدا کی طرف ہے ہوں۔''

( تحذيهُ كولا ويدس ١٠١١ فيزائن ج ١١ص ٢٦١٣)

پُورْک فیس کریم کی انجی دالل کاشهادت سے اس مرحلہ پینچ میں کر تاز ہے گل کو نزاکت پر چن میں اے ذوق! اس نے ویکھے ہی فیس ناز و نزاکت والے ۵۱ نویں شہادت ....حرمین شریفین کے در میان ریل

''آسان نے بھی عیرے لئے گواہی دی ادرزیشن نے بھی گردیا کہ اکثر کوگوں نے تھے قبول ندکیا۔ میں دی ہوں جس کے وقت میں ادن پیکار ہو گئے اور چینگلو کی آ ہے کر بید '' داؤالٹ اعطلت'' پوری ہوئی اور چینگو کی حدیث'' اولیتر کن اتقاص فلا میسی طبیا'' نے اپنی پوری پوری چیک وکھا وی بیہاں تک کر عرب و تھم کہ اڈیٹران اخبار اور جرائد والے بھی اپنے پر چوں میں بول اٹھے کمدینے اور مکہ کے درمیان جور لی تیار ہودی ہے بھی اس کی چینگلوکی کاظہور ہے جور آ کن وصدیت میں ان افتقوں سے گئی تھی جوستی موجود کے وقت کا بیشان ہے۔''

رانجازاحدی من اینزائن چ ۱۹ من ۱۰۸)

اس سال ۱۹۲۳ء کے حاتی بھی شہادت دیتے ہیں کے ترین (کسکد ید) کے درمیان اوٹول پرسٹر کرکے آئے ہیں۔ ہم جمران سے کہ آمام سلمانان دنیا کی ضرورت کے مطابق ریل کا انتظام ہوا۔ بہت ساحساس کا بھی ہم گیا گرمین موقع پر

دو چار باتھ جب کہ لب بام رہ گیا مدینہ شریف کی کار میل کی تیاری رک گئی۔ نبیائی تحریک میوالممید خان رہے ندہ ہاں ترکی کسلست دی فرخن: آن قدر بشکست وآں ساتی نماند آخر سلمانوں کی ناکاری کی وجہ کیا ہوئی خابری اساب تو در همیلت یا فش حکمت کی پیمل کے لئے ہواکرتے ہیں۔ فورکر نے ہماری بچھ میں بیکا رحرآ کی کہ چنگہ مرزا قادیائی نے اس ریل کواچے فلاد ہو ہے کی دلیل میں چش کیا تھا خدائی حملت نے ریل کو بند کر کے دنیا کو دکھاد یا کیمرزا قادیائی اس بیان کی روسے بی فلطی پر ہیں۔ اس سے تاب ہوتا ہے کہ سلمانا ان دنیا کی شروریات سزے مقابلہ میں مرزا قادیائی کی تخذیب کرانا خدائے فزدیک زیادہ اہم ہے۔ تج ہے۔ واللہ بعلم و انتجالا تعلمون.

(یادر بے کدریل کے چلنے کے لئے مرزانے تین سال کی میعاد بتائی تھی۔اس میعاد

دسویں شہادت ..... قطعی فیصلہ مرد کا رکھ کیا ہے اور میں اور

ين:

إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَاتٍ لِّأُولِي النَّهِي..... قرآ نجيدش ارشادے: \_

رِسُورُ وَرَبِّهِ "هُوَ الَّذِيْ أَرُسُلَ رَسُولُهُ بِالْهُدَى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُطْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ."

الصف: 9) "قدائے اپنا رسول ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تا کہ اس کو سارے

ھدائے اپنا رسول ہدایت اور دھنی کی نے ساتھ بیجا تا لدال توسارے غداہب پرغالب کرے۔' نذاہب پرغالب کرے۔'

اس آیت کی تغییر کے طور پر مرزا قادیانی اپنی مائد ناز کتاب" برا بین احدید" علی تصح

"هو الذى اوسل وسوله بالهدى ودين الحق ليظهوه على الدين كله" بيد آيت جساني اورسيات كل محور پر مفرت من محق ش پيشكوني سه اورجس غلبه كالمدوسي اسلام كاويده كيا كيا ہے وہ غلبة سن كے ذريع سے ظهور ش آئے گا۔ اور جب حضرت من عليه السلام ووباره اس ونيا ش تشريف النمين محكوان كه مؤتمد سي اسلام تيج آفاق اورا قطار ش ميل جائے گا۔"

اس جگہ جناب موصوف نے تک مواد کے لئے آمیت موصوف نے بیات بنائی کہ دہ با بیاست لیخی خاہری عکومت کے مماتھ آئیل کے (بہت خوب) گر جب آپ نے میچ موجود بہونے کا دبوکی خود کیا تو باوجود بیاست اور حکومت حاصل نہونے کے آپ نے اس آپ یہ پر قبضہ رکھا اور اپنے بی تش بیل اس کو چہاں کیا۔ وہ بیان ایسا لطیف ہے کہ ہم ناظرین سے اس کو بعور بزیعے نے کے سفارش کرتے ہیں۔ مرز اقد بانی فرماتے ہیں۔

" چونکه آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی نبوت کا زمانه قیامت تک محتد ہےاور آپ خاتم الانبياء ہيںاس لئے خدانے بينہ جاہا كەوحدت اقوامي آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى زندگی ميں ہى كمال تك ين جائ كيونكريه مورت آپ ك زماند ك خاتمه يردالات كرتى تنى أيخن شركز رتاكه آب كازماندو بين تك فتم بوكيا كوكد جوآخرى كام آب كالقاده اى زماند بين انجام تك يَخْعُ كيا اس کئے خدا نے بحیل اس فعل کی جوتمام تو میں ایک قوم کی طرح بن جا کیں اور ایک ہی ند مب پر ہوجا 'میں۔ زیاجہ محمدی کے آخری حصہ میں ڈال دی جو قریب قیامت کا زیانہ ہے اوراس بحیل کے لئے اس امت میں سے ایک نائب مقرر کیا جو سے موجود کے نام سے موسوم ہے اور اس کا نام خاتم الخلفاء ہے۔ پس زمانہ محمدی کے سربرآ مخضرت صلی الله علیہ وسلم میں اور اس کے آخر میں سے موجود باور ضرورتها كدييسلسلد دنيا كامنقطع ندمو جب تك كدوه پيداندمول يونكدو صدت اقوامي كي فدمت ای نائب النوت کے عہدے وابسة کی گئی ہے اور ای کی طرف بدآیت اشارہ کرتی ہے . اوروه بيب "هو الـذي ارسل رسوله بالهدي و دين الحق ليظهره على الدين كله "یعنی خدادہ خدا ہے جس نے اپنے رسول کوایک کال ہدایت ادر سیج دین کے ساتھ بھیجا تا اس کو ہرا یک جتم کے دین برغالب کر دے۔ یعنی ایک عالمگیرغلبہ اس کوعطا کرے اور چونکہ وہ عالمگیرغلبہ آ مخضرت صلی الله علیه وسلم کے زمانہ میں ظہور میں نہیں آیا اور ممکن نہیں کہ خدا کی پیشاگو کی میں کچھ تخلف ہواس لئے اس آیت کی نبعت ان سب متقد مین کا افاق ہے جوہم سے پہلے گزر چکے ہیں كەربەعالىكىرغلىمىيى موءود كەدقت مىن ظېور ميں آئے گا۔''

( پشر معرفت ص۸۳ ۸۳ خزائن ج ۲۰ ص ۹۱٬۹۰)

اس عبارت کی تشریح میہ ہے کہ بقول مرزا قادیانی زمانہ محمدی کی ابتداء رسالت محمد پیلل صاحبها الصلؤة والتحية عيهوني فيرونن زمانه متد موكرسي موعود كزمانة تك ايك بني ربااس زمانه ك ايك سرے برآ مخضرت على الله عليه وسلم بين تو دوسر بسرے برسى موجود (مرزا قادياني) میں۔ زیانہ محمدی سے اسلام شروع ہو کرزیانہ مسے موعود میں محیل کو پنج جائے گی۔ لیعن دنیا کی کل تو میں مسلمان ہوکرایک داحد اسلامی قوم (مسلمان) بن جائے گی۔ چونکہ بیسب کام سیح مومود کی معرفت ہوگاس لئے آیت ہوالذی ارسل سے موبود (مرزا) کے حق میں چیاں ہے۔ بہت خوب! اب سوال بدے کا کیا میچ موجود (موزا) کے زمانہ میں پینتیجہ پیدا ہو گیا؟ بترتیب غور کرنے کے لئے ہم سیح موتود (مرزا) کے گھرے چلتے ہیں۔

کیا قادیان کے کل ہندومسلمان ہو گئے؟ کیا قادیان کے ضلع گور داسپور کے کل غیر مىلم اسلام ميں آھے؟ كيا و خياب كے كل مكرين اسلام قائل اسلام بن ھے؟ كيا ہندوستان ميں • ملم اسلام ميں آھے؟ كيا و خياب كے كل مكرين اسلام قائل اسلام بن ھے؟ كيا ہندوستان ميں

اسلامی وحدت پیداہو گئ؟ ہندوستان ہے باہر چلو۔ کیا انگلتان فرانس 'جرمنی' وغیرہ ممالک یورپ اسلام قبول کر گئے؟ یا افریقہ اور امریکہ کے سب لوگ مسلمان ہو گئے؟ اگر سب سوالوں کا جواب ماں میں ہے تو ہمارا یقین ہونا جا ہے کہ حصرت مرز امسے موعود ہیں اور اگر ان سوالوں کا جواب نفي مين بيتو .... قاد ماني دوستو! لِلّٰه في الله غوركركے بتا وح كمرزا قادياني كون بين؟ جميں افسوس ہے مرزا قادياني اپنے اس فرض کی ادائیگی میں بہت قاصرر ہےاور بغیرادا کئے فرض (اشاعت ) کے جلدی چل دیئے۔ کیا آگ لینے آئے تھے کیا آئے کیا ہے؟ ن بندو تکمین کے معنی این مندوی کا تعاد - (مصنف) فتنة ارتداداور تنگھٹن لے کاؤکر کفراورمخالفت کا زور میسااب ہے مرزا قادیانی کے زمانہ میں ندتھا۔خود ہندوستان کو د کھتے کہیں فتنۂ اُر تداد ہے تو کہیں سنگھٹن ۔خطرہ ہے کہ وکی مرزائی دوست گھبرا کرجلدی ہیں نہ كبددين كدفتة ارتداديس بم نے بيضدمت كى وه كى اس لئے بم خاد مان اسلام بين اور تمارا پیٹواسیا ہے جواب بات كوذراسوج مجه كرمند ب ثلاثا جائية \_ سفي افتد ارتداد كيام ؟ اوراس كى تد میں کیا ہے؟ ہم سے پوچھوتو یہ بھی مرزا قادیاتی کے دعوے کی قدرتی تردید ہے۔ کیونکہ مرزا قادیانی تو کہتے تھے میرے زبانہ میں کل کفری تو میں مٹ کرا یک اسلامی وحدت پر آ جا کیں گی مگروا قعہ ہیہ 🕟 ہوا کہ غیرمسلموں اوراسلام کے دشمنوں نے یہاں تک غلبہ کیا ہے کہ بجائے اس کے کہ دافل ہوکر 🛁 ا یک دحدت اسلامی پیدا کرتے کلمہ گو یوں کو داخل کفر کر کے ہند سنگھٹن بنارے ہیں جس ہے ہ مرزا قادیانی کے دعوے کی بہت کانی تر دید ہوتی ہے کہ آئے تھے اسلامی وحدت پیدا کرنے اور ہو منی بندو علمان وشدارو نے کیا کیا افریم بیدا آخری التماس ناظرین! آپ شہادت دے سکتے ہیں کہ ہم نے مرزا قادیانی کے دعوے کی تکفیب پر جوشہادات عشرہ پیش کی ہیں۔ایسی ہیں کہ ہرایک منصف مزاج ان کوشلیم کرے گا۔اس لئے امید ے کہ احمدی دوست بھی ان ہے متنفید ہوں گے۔ اعلان عام میں میں اسلامی کا اس اورا گروہ اس کو قبول کرنے کی بجائے جواب دینے کی کوشش کریں تو میں ان کی محنت کی قدر کرنے کو 'ایک ہزاررہ پیکا انعام دوں گا''۔ قادیانی دوستو! جواب کااراده کرنے سے پہلے سوچ لیما کرخاطب کون ہے؟ سَتَعْلَمُ لَيُلَى أَيَّ دِيُنِ تَدَايَتُ وَأَيُّ عَزِيْمٍ فِي التَّقَاضِي عَزِيْمُهَا  $\tilde{C}_{i'}$ (نوٹ مرزاکا آخری فیصلہ کے نام سے اشتہار رسالہ بٰذا کا حصدتھا۔ گرچونکہ رسالہ

٠.



## بسم الله الرحمٰن الرحيم. تحمدة وتصلى على رسوله الكريم اوعلى . آلبو اصحابه اجمعين.

ناظرین کومطعم ہوگا کہ بنجائی نی مرزاغام احمر 5 دیائی نے ہے ذمہ ہے۔ ساب عبد کے لئے تھے: کیڈ دامیدی آمی کش نوغیرہ ان سب کے قبوت ہیں ، ان کی پاس دو خم کے دلاکل تھے: ایک لفظیٰ وہر کے روحانی لفظی دلاک آیات واحادیث سے تھے: جن کی حقیقت مطلع ہے ۔ روحانی دلاکل دو تعمول پر تھے: (اول) الہماات ربانی متضمن پیشگو کیاں (دوم) آئر آنی معارف اور نکات۔

جس طرح کسمرد اقادیانی پر پیشیت مدی ان تیزی آسوں کے دلائل بیان کرنا فرض فیا ان کا طرح ان کے منکروں کا بھی فرض قا کدہ و تیزی قسم کے دلائل شیں اور فور کر کے بچھ ہوئے کا صورت میں قبول کریں یا غلط ہونے کی صورت میں رد کریں ۔ چنا نچر ہم نے ایسان کیا۔ سرزا قادیانی کے دلائل قرآئے اوار صدیث کے بجاب میں بھی ہماری گریات شائع ہوئی ہیں اور البابات کے مختل بھی کئی ایک رمائل مطبوع ہیں۔ آج ہم تیری قسم 'فکات قرآئے مرزائے'' عاظرین کی خدمت میں چیش کرتے ہیں۔

اس کی وجد کمیا ہوئی ؟

اس کی وجد کمیا ہوئی ؟

جس شریطا و دیو بندمولوی سید مرتفی مسن صاحب و غیر و گئی شریک سے مولوی صاحب موصوف

جس شریطا و دیو بندمولوی سیدمرتفی مسن صاحب و غیر و گئی شریک الا یا الفاظ و مگر مرزا قادیائی کے

معاوف قرآ میرے انکار کیا۔ اس پر اخبار الفضل مورود ۱۹۱۸ جولائی ۱۹۲۵ میں ظیفہ صاحب
قادیاں کی ایک قریر شرائع ہوئی جس کے دو صصے شے: ایک مرزا ظام الدر (جوالی کا کی ) کے بیان
کردو معاوف کا دومراخو دخلیفہ قادیان (میال مجمودا محرصاحب) کا جینی میلے تھے کے متعلق آن

كالفاظ يه بين:

د لا پیغد ایون کا پہلے منظور در اور بند ایون کا پہلے منظور موااصا حداث کا معیار قرار دیے کے لئے تیار ہیں آؤاں بات کا میں ذر ایسا ہوں کہ دھرت موااصا حب کی کا بوں میں سے دہ عقائق اور معارف بیش کروں جو این مولوی صاحبان نے بھی بیان ٹیس کئے اور فد پہلی کتابوں میں قرآن کر کم سے اخذ کر کے بیان کئے ہیں۔ کہد دیے کو تو کتابوں نے ہدد یا کھر زاصا حب نے کو کی معارف بیان ٹیس کئے اور جو کئے وہر قد ہیں ، پھیلی کا میں وہ دو میں کئی اگر اس بات پڑائیت قدم دہیں اوران کو چائی کا معیار جمیس تواس کا میں ذمہ لیما ہوں کہ معرف میں موٹور کی کتب سے ایسے قرآنی تھائی اور معارف پیشکروں جو ان مولوی صاحبان نے بھی بیان ٹیس کئے اور نہ معرب شرح موٹور (مرزاس ) سے پہلے کی نے لگھے ہیں۔

مگرد یو بندی مولوی صاحبان کو یا در کھنا جا ہے کہ وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ قرآن کریم میں وہ معارف میں جوہلی کتب میں نہیں ہیں۔ پس حفزت مرزا صاحب کے دو ے کے بر کھنے سے بہلے ہمیں جدت وکثرت کا معیار قائم کر لیما چاہئے اوراس کا بہترین ذراید بی ہے کہ غیراحمدی علاءل کرقر آن کے دہ معارف بیان کریں جو پہلی کی کتاب غر نہیں ملتے اور جن کے بغیر روحانی تحمیل ناممکن تھی۔ پھر میں ان کے مقابلہ پر کم ہے کم دو گئے معارف قرآنيد بيان كرول كا جوحفرت من موعود عليه الصلوة والسلام نے لكھے ميں اوران مولو یول کوتو کیا سوجھنے تتے؟ پہلے مفسرین وصنفین نے بھی ٹیس کھے۔ اگر میں کم ہے کم دو گئے اليے معارف ندلكھ سكول توبي شك مولوي صاحبان معارف قرآنيد كى ايك كتاب ايك سال تك لكھ كرشائع كريں اوراس كے بعد ش اس برجرح كروں گا،جس كے لئے مجھے جھ ماہ (ڈیڑھسال) کی مت ملے گی۔اس مت میں جس قدر باتیں ان کی میرےزویک کہلی کتب میں پائی جاتی ہیں'ان کو پیش کروں گا۔اگر ثالث فیصلہ دیں کہوہ باتیں واقع میں پہلی کت میں یائی جاتی ہیں تو اس حصد کوکاٹ کر صرف وہ حصدان کی کتاب کانشلیم کیا جائے گا جس میں ایسے معارف قرآنیہوں جو پہلی کتب میں نہیں بائے جاتے اس کے بعد چھاہ (درسال) عرصه میں ایسے معارف قرآنیہ سے موجود کی کتب ہے یا آپ کے مقرر کردہ اصول کی بناء پر تکھوں كًا ، ويلك كى اسلامى مصنف في تبيس لكعي أورمولوي صاحبان كو تيه ماه (از حائي سال) كى مت دی جائے گی کہوہ اس پرجرح کرلیں اور جس قدر حصدان کی جرح کا منصف تسلیم کر لیں اُس کوکاٹ کر باقی تماہ کا مقابلہ ان کی تماہ ہے کیا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ آیا میرے بیان کردہ معارف قرآئے چو حضرت کی موقود کی تحریات سے سے گئے ہو ل کے اور جو پہلی کسی تماہ بیٹس موجود دیبول کے اس علماء کے ان معارف آر آئے ہے کم از کم دیکے ہیں یا نمیس ؟ جوانیوں نے قرآن کریم ہے اخوذ کے جول اور وہ پہلی کی کماہ ہیں موجود شہوں بدائر میں ایسے دیکے معارف دکھانے سے قاصر ربوں قو موقوں معام جان جو چاہیں کہیں گئیں اگر مولوی معام جان اس مقابلہ ہے کر بزگریں یا تکست کھائیں تو دنیا کو معلوم ہوجائے گا کہ حضرت سے موجود علہ انسطن قو واسلام کا دوئی کانے انسان تھی۔

(الفضل ١٦جولائي ١٩٢٥ء)

اس عبارت سے صاف معلوم ہوتا ہے کی مرزا قادیاتی سے معارف کافیصلہ کم سے کم تمن سال کے بعد ہو سے کا چونکہ میا کیک فنول طول عمل تھا اس لئے کسے نے اس پر توجہ نہ کی ۔ البتہ خلیفہ کا ویاں کی تقریر کا دومراحصہ ہی ساتھا نے میں کے افغا طبہ ہیں:

ر (خاکسار برزامورام طلیهٔ قادیاں) (الفضل ۱۹۲۱ بولائی ۱۹۲۵) اس چینج کے جواب میں مئیں نے صاف لفظوں میں قبولیت کھی (یعنی اس چینج کو قبول

کیا)جو پیہے:

ہم اس چیلٹی کی منظور کی دیتے ہیں بازگلف ہم کو میصورت منظور ہے۔ پس آپ ای میدان میں تقریف نے آئی میں میں مرز اقادیاتی نے امرتسر میں مبلد کیا تھا۔ میں آپ کی طرف میٹر زبار تا اور جواب باصواب کا خنظر ہوں۔ پس نئے: ہم وہ خیس کد دور سے دھولی کیا کریں ہم وہ خیس کد دون کی چینے لیا کریں اپنا تو یہ ہے قول آھے ہیں آئے دھولی اگر کیا ہے تو کچھ کر دکھائے (شی ہول ہرزاصاحی قادیاتی ٹی کا پرانابادقاء)

(ایوانوقار میشار الشار الترانی) فوخسد در واخبارا بادری میشه مودندا اماک ۱۹۳۳،) اس صاف منظوری کے جواب میس در نامه افضل موردی بیمام اکو ۱۳۳۶، میس کلهها آلیا کند "امارات تینی علما و دیویند کوب تیم ( نثاء الله ) الن سے وکالت نامه حاصل کرو، مجرعا بالے بیم آکہ"

اس کے جواب بین مشیں نے اخبار البادریث موروز ساار فوجر ۱۹۲۵ میں کلسا کر جھے دیو بندیوں سے دکالت نامہ حاصل کرنے کی ضروت نہیں آپ (ضلیفۂ قادیاں )امرتسر بیس نہیں آتے تو شنے:

اتی داختی اورصاف تبولیت ( پھیٹنی ) پھی طیفدصا حب معادف نمائی کوند نکلے بلکہ اخبار الفضل ۲۵ رویمبر ۱۹۲۵ء بھی حیلے حوالے بناتے رہے ۔ ابتدا صرورت ہوئی کہ مرزا قاویا تی کے نکات اور معادف تر آنہ کانموٹ پلک کودکھایا جائے تاکہ اپنے پرائے کو پورایقین حاصل ہوجائے کہ واقعی مرزا قادیائی قرآن اور شریعت کے نکات جدید کیے بیان کیا کرتے تھے؟

تعرف الاشیاء باصدادها بهت می که که بیزون کی پرکھان کے مقابلہ ہے ہوئی ہے اس کے مرزا قاد یائی صاحب کے مدمقابل مولوی مبراللہ چیزالوی یائی فرقہ چیزالویہ (ائل قرآن) کے چندمعارف جدیدہ مجی ہم اُبتادیں گئے جودائق اس قابل ہونگے کہ کہا کسی کتاب میل شیلیں گے تا کدم زاصا حب کونا طب کرے میں ریسکینے کا مرقع حاصل ہو: 4.

هشکل بهت پڑے گی برابر کی چوٹ ہے آئینہ ویکھنے گا ذرہ دیکیہ جمال کر ایس تو مرزا تاویائی کی کل فقیفات'' نکات'' ہے پر جمل کر ہم بطور تمویدی نکات نذر ناظرین کریں گے تاکہ ناظرین کو ''فات ہم زوا'' کا نمویشل جائے اوروقت بھی کم ترجی ہو: مختر بات ہو مضمون مطل ہوئے وئن و زلف کا خداد مسلس ہوئے

## نكات ِمرزا

کلت فیران ...... مرزا قادیانی نے ایک کتاب تغیر موره فاتحد کا تعمی بے جس کا نام بے
ا'' عادی می انتخاب کی موقود (مرزاما حب ) نے دوننیر جورے سے تعمی ہے۔ اس لئے
ای میں کے بہت سے نکات جمید قابل دیدوشند ہوں کے البذا اہم سب سے پہلے ای سے شروع
کرتے ہیں۔

موصوف نے امود باللہ سے کتہ تمی شروع کی ہے ۔ فرماتے ہیں ' شیطان رجم' سے مراد' د جال' ہے۔ چانچ آپ کے الفاظ میہ ہیں

"فحاصل الكلام أن الذي يقال له الشيطان الرجيم هوالدجال اللتيم." (الجارتي فرم ٨٤ ترتن ٥٥ مرم ٥٥)

"دلعني جس كوشيطان رجيم كتيم بين ده د جال لعين ہے۔"

ناظرین! این د جال بے مراوم زائی کی اصطلاح میں بیائیوں کے پاوری لوگ میں۔ چنانچہ دوائی تاب'' ازالیاد ہام' میں اس د جال کی ہار منصل فرماتے ہیں:

"اب ال تحقیق کی ایر جو کیا کہ جیے مطل کی کو تکی این مریم کہا گیا۔ اس امرکو نظر میں رکھ کرکہ اس نے متح این مریم کی رومانیت کولیا اور مح کے دجود کو باطفی طور پر قائم کیا۔ ایسا می وو جال جوآ تخضرت ملی اللہ علیہ وسم کے زمانہ میں فوت ہو چکا ہے اس کی عل اور مثال نے اس آئری زمانہ میں اس کی جگہ لی۔ اور گرجاسے نگل کرمشار تی و مفارب (ازالداوبام ص ۱۸۵ فرزائن جسم ۲۷۰/۱۲۳۱)

میں کھیل میا۔'' ''پاد

ای دجال کے قبل کرنے کو میچ موجود (مرزا قادیانی خود بدولت ) تشریف لا عے۔ چنا نیے فرماتے میں (عرفی اور فاری دونوں مرزا قادیانی کی میں ):

ي يراس يرار (والمقتل الدجال الابالحربة السماوية. اى بفضل من الله لابالطاقة "ولايقتل المدجال الابالحربة السماوية. اى بفضل من الله لابالطاقة البشرية . فلا حرب و لاحرب و وكان هذا المدجال يبعث بعض ذراويه في كل مائة من مئين. ليضل المومنين والموحدين والقالمين والقائمين على الحق والطالمين. ويهذ مبانى الدين . ويجعل صحف المد عضين. وكان وعد من الله انه يقتل في آخر الزمان ويغلب الصلاح على الطلاح والطغيان. وتبدل الارض ويتوب اكثر الناس الى الرحمان . وتشرق الارض ينور ربها. وتخرج القلوب من ظلمات الشيطان . فهذا هو موت الباطل الارض ينور ربها. وتخرج القلوب من ظلمات الشيطان . فهذا هو موت الباطل

وموت الدجال وقسل هذا الشعبان . ام يقولون اند وجل يقتل في وقت من الاوقات. كلا بيل هو شيطان وجيم ابوالشيّنات. يوجم في آخو الزمان بازالة المجهلات واستيصال الخزعبيلات . وعد حق من الله الوحيم . كما أشير في قولمه الشيطان الرجيم . فقد تسمت كلمة وبنا صدقاً وعدلاً في هذه الايام . ونظر الله الى الاسلام بعد ما عنت به البلايا و الألام . فانزل مسبحه لقتل المحناس . وقطع هذا الخصام . وما سُمّى الشيطان وجيما الاعلى طريق انباء الخيب فان الرجم هو القتل من غير الويب . ولما كان القدر قد جرى في قتل هذا الدجال . عند نؤول مسبح الله ذي الجلال . احبر الله من قبل هذه الواقعة تسليد وتشير القوم يخافون ايام الضلال . "حبو الله من قبل هذه الواقعة تسليد وتشير القوم يخافون ايام الضلال ."

'' دود جال را کیے نتواند کشت گربحر بہ ساوی۔ اے بفضل الٰہی غلبہ ہر وخواہد شد نہ بطاقت بشری پس نه جنگ خوا بدشد نه ز دوکوب یگر امر سے است از خدا تعالی و بودایں د جال که بعض ذريّا ت خودرا در برصدي مامور ہے *كر د*يتا مومناں وموحدان وصالحان والل حقّ وطالبانِ حق را گراه کند ـ و تا که بنیاد بائے دین رابشکند \_و کتاب الٰهی را یاره یاره کند ـ ووعد هٔ خدا تعالی این بود که د جال در آخر زمانته تی کرده خوابد شد و نیک برفساد و تمرایی عالب خوابد گردید و زمین دیگرخوابدشد\_ومردم ئوئے خدار جوع خوابند کرد\_وزین بنور پروردگارخودروش کردہ خوابدشد\_ ودل بااز تاریکی بابرول خواہندآ مدیس ہمیں است موت باطل ۔وموت د جال و آل ایں اژ د بائے بزرگ۔ آیا مردم این ہے گویند کہ د جال است کہ دروقعے از اوقات قل کر دہ خواہد شد۔ ہرگز نیست بل اوشیطان مشتنی است پدر بدیها - که درآخرز مان بدور کردن امور باطله عرفیة خوامد شد وعدحق است از خدا تعالی به چنانچد در کلمه شیطان رجیم سوئے اوا شاره شده به پس کلمه رب مازرو سے رائتی و عدل دریں روز بظهر ررسید\_ونظر کردموئے اسلام \_ بعدز انکدنا زل شد برو بلایاو درد ہا\_پس سیح خودرا برائے قبل ابلیس نازل کردیا قطع خصومت کند۔ونام شیطان از بہرہمیں رجیم داشتہ شد کہ وعد قتل او بودج اکمعنی رجم قتل است بے شک وشیرو چونکہ نقتر پرچنیں رفتہ بود کہ د حال درز مانڈ سے قتل خوابدشد۔ (بیاض) خبر داد خدا تعالی ازیں واقعہ برائے بشارت قومے کہ از روز ہائے صلالت (اعازاك ازص ١٨٥٥ فيزائن ١٨٥٥ ١٨٥٨) خلا صه: اس عبارت کااردو میں خلاصہ بہ ہے کہ د جال موعود جس کا نام شیطان رجیم ہے اس

<u>خلاصہ:</u> <u>سے مراد پا</u>در بین کا گروہ ہے۔''مسح موٹود'' (مرزا قادیانی ) آسانی حربہ اور دلائل قویدے اس کو قَلْ كَرِوْا لِمِيْكُ مِنْ اللّهِ يَعِينُ مِنْ يَوَيْهِ مَا فَاكَدَانَ دِعِالَ كَالْٓ مَنْ مَوْوَدَكَ نازل ہونے ہوگا وغیر همرانسوں کہ حضرت کی مؤود ( مرزا قادیاتی) تشریف لائے اور لے بھی گئے مگر د جال جنوزائے کام میں مشغول بلکہ پہلے سے زیادہ مستعد ہے۔ تکت فمبر کا :.... سورہ فاتحہ کی ہیگا ہے۔ انجمد للّذی آنسیر میں مرزا قادیاتی فریاتے ہیں:

"واليه اشار في قوله تعالى وله الحمد في الاولى والاخرة. فاومى فيه الى احسدين وجعلهما من نعمائه الكاثره. فالاول منهما احمد والمصطفى و الى احسدين وجعلهما من نعمائه الكاثره. فالاول منهما احمد من المادرسولنا المجتبئ ، والثاني احمد آخر الزمان. الذي تسمّى مسيحا ومهديا من الله المستان. وقد استبطت هذه النكتة من قوله الحمدلله وب العالمين. فليتدبر من كان من المتدبّرين."

'' وسُو نے این اشارہ کردہ است درقول او تعالیٰ کہ اور احمد است دراول و آخر پس اشارت کردسو نے دواجمد و گردائید آئ ہرود رااز جملائیم چائے ۔ پس اول از وشان احمد صفائی و نی بایرگزیدہ است ودوم احمد آخر الزبان است آنک نام اور تک ومہدی است از خدائے مبان دمستعط ہے شودائن تکت ازقول اوالمحمد تشدرب العالمين بس بايد كمنة بركند ہر چيد بركنندہ و باشد'' (افاد آئے من ۱۳۸۸ مراتد کا افاد آئے میں ۱۳۸۳ نے ۱۳۸۶ کار میراکن میں ۱۳۹۸ کے ۱۳۹۸ کے ۱۳۸۸ کار ۱۳۹۸ کے ۱۳۸۸ کار

مطلب اس مهارت کامجی بیسے کر الفخصافہ بلّله کے معادہ لله المنتحفافہ بی الأولئی والانجو قر بحی قرآن مجید شما آیا ہے اس جس مجل محد سے مواد حضرت اجر مصطفی صلی الشعابی دملم بین دومرک حمد سے مراد خلام احمد (جو بعد شمیر صوف احمدہ کیا تھا) کی طرف اشارہ ہے اور بین کات مرزا آثاد بالی نے المحصد للد سے استمالیا کیا ہے (جل جلالله)۔ بی ہے : خلاک مجبور کر احمد البنا کیا ہے

على پيور مز الهمد يك مودا رئول حق باشخام مردا! علائے كرام كى كيا جال ہے جو بيكائه كى مائق تقيير شدد كھا تكين \_ تكت فيمسر الله : ... مرزا قاديا ئى اتئى اكت "الله الله الله يكن كي تقيير هم يغربات بن :

"وسسمى زمىان السمسيح الموعود يوم الدين لانه زمان يحيى فيه الدين ويحشر الناس ليقبلوا باليقين." "ونام زمانديّ يومالدين نهادهشري كداوز باسة كدرود ين زمونجايد 44

المسيح من موسما في ترزائن ج ۱۸ ال ۱۳۷۷) (الجازائي من موسما في ترزائن ج ۱۸ ال ۱۳۷۷)

كانام يَوْمُ اللَّذِينُ بِ كِونَد اس زمانه شن دين اسلام زنده ، وجائے گا۔

ناظرین! حالت جو بے دہ کی سے تخابین کرنداس کی ظاہری شان وشوکت رہی نڈیل دہا۔ ظاہری شوکت کا انداز وقر خورای ہے ہو سکتا ہے کہ (سمز اقادیاتی ) سے پہلے جنے ممالک پر اسلامی مکومت می وہ آئے میس بھرہ ہے لے کر خدا کی مقدن سرز شن بیت المحقدین بحک جزادوں میل طرابلس عرب کا بہت ساحسہ افریقت کا سارااسلامی حصہ اسلامی جنٹر ہے ہے باہر موج کیا عمل حالت کی ہے تخابیش بھروستان کی جمومی اسلامی آبادی شرنی جزاد تھی ایک میدو تھ جو دین کی باتھی جانتا اور بابندی کرتا ہو۔ بمارابیان فو خالفانہ کہا جائے گا اس لئے ہم قود بانی انجارات کا بیان ورت کرتے

میں جومرزا قادیانی کے اس دعویٰ کی کافی تر دیدے: یالی رحم کر اب حال یر اسلام کے رہ گئے مومن زمانہ میں فقط اک نام کے تارک صوم و صلوة و برده و قرآن میں نا خلف کیے ہوئے اس دور میں اسلام کے حامیان دین نے ملم کو کافر کردیا کافرستان بن گئے جو ملک تھے اسلام کے یں سلماں نام کے لیکن یبودی کام کے آشائے کفر میں نا آشا املام کے مصطفیٰ کامل سا لیڈر جب ملے احرار کو مل کے باہم کیوں نہ نا چیں مردوز ن اسلام کے تُو ہوا ہم سے نفاء جب ہم ہوئے تجھ سے جدا ہے کی اس کی جزا دن آ گئے آلام کے یاالی! پر وی باد بہاری چل برے جن ہے ہوں مجرے ہرے سو کھٹیجراسلام کے (اخبار فاروق ۴۰ رئمبر ۱۹۲۵ وس اول)

َ تَكَتَّرُكُمِرً ?...... مرزا تاريا في إيَّاكَ نَعْبُهُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ *َ عَلَّتَهُ فَا لِمَ* اللَّهِ مِن ''لم حث السناس على العبادة بقوله إيَّاكَ نَفْبُهُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ فَفَى

تم حت الناس على العبادة لهوله إياب عبد وإياب لمبد وإياب تستيين لعلى هذه اشارة الى أن العابد في الحقيقة هو الذي يحمده حق الحمد. فحاصل هذا المدعاء والمستلة أن يجعل الله احمد كل من تصدى للعبادة . وعلى هذا كان من الواجبات إن يكون احمد في آخر هذه الامة على قدم احمد الاول الذي

هو سيد الكائنات ليفهم ان الدعاء استجيب من حضرة مستجيب الدعوات." " أز ترغب دادم دمرارعمادت تقل ماه لتاكنور واتاك تشخص كم روس الثاره

" پازتر غیب داومردی مرابر هم ادت بقول او تا ک نشین بل در بی اشاره است که عابد در همیقت به مال فض است که تریف بندانها کی کند چنا کندی است به بس عاصل این دعاو در خواست این ست که رفدا هم است کننره و را انجه مگر داند .. د بناهٔ علیه دا بهب بود که در اثر خراس احمد احمد به پیداشود بر قدم آن احمد که او مید کا کنات است تا قمیده شود کداین دعا که در موره فاقحه کرده شدو در هفر ساحت احد بیداشود میروند که مادت در از کار کار تا به خدا آن کواحم به با ۱۳ سالات ۱۳ از تاک کواحم بداریا به اس احد بیا خلاصه ناس که مجمل اتراب که بوکولی عمادت دل کاکر کرتا به خدا آن کواحم بداریا به اس ام احمد این امیرون که که بیم احمد رصلی الشد علید بر این برآخری زیاد بیم مجمی احمد بین خاص احد بیما بودنا کار محمد بیم که بیما برونگی ...

لطیفیه: .....وعاتو مآتیل حضرت صدیق اکبڑے لے کرعلاء دیو بند تک سراری امت اوراحمد پنیں ا کیلیم رزا 16 دیائی۔ یاتی وعام کو کیو ل محروم میں؟ آءا کیا بھی ہے:

جدا ہول یار سے ہم اور نہ ہول رقیب جدا ہوا ہے اپنا اپنا مقدر جدا نصیب جدا

تة ممبر2:..... قرآن مجيد بين ارشاد ہے: « أَوَ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ م

"لَقَدُ نَصَرَكُمُ اللَّهُ مِنْدُرِ وَأَنْتُمُ اَذِلَّةً "

"فدانے تم مسلمانوں کی مدر میں مدد کی جب تم بہت کرور تھے۔"

بیآ ہے۔ مبادکہا پنامطلب صاف بنارتی ہے کہ جنگ بدے حفاق ہے۔ سلمان اس جنگ میں کل ۱۳۱۴ نفریخے بن کے پاس الحو جنگ بھی کانی ند قائکناری بھڑے مسلح فوج تھی۔ اُس وقت خدائے سلمانوں کو فتح دی۔

مرزا قاديا في صاحب اس آيت سے تکة ُلطيف اپنم متحلق لكا ليتے ہيں: "وقت انسادا ليه القرآن في قوله لقد نصر كه الله بيدروانته اذلة. وان القرآن ذوالوجوه كما لا يتحقى على العلماء الاجله فالمعنى الثانى لهذه الاية في هذا السمقام. أن الله ينصر العومين بظهور المسيح الى مثين تشابه عنتها اينام البند التنام. والمصوميون اذلة في تلك الايام. فانظر الى هذه الاية كيف تشير الى ضعف الاسلام . ثم تشير الى كون هلاله بدرا في اجل مسمى من الله العلام. كما هو مفهوم من لفظ البدر فالحمد لله على هذا الافضال والانعام. " العلام. كما هو مفهوم من لفظ البدر فالحمد لله على هذا الافضال والانعام. " و المساحد المسلم المسلم ." و المسلم المسلم المسلم . " و المسلم المسلم ." و المسلم . " و المسلم . " و المسلم ." و المسلم . " و المسلم . " و المسلم . " و المسلم . " و المسلم ." و المسلم . " و المسلم . " و المسلم . " و المسلم ." و المسلم . " و المسلم . المسلم . " و المسلم .

'' واشارت کرد قرآن سوے ایں سنے دوقول اوکہ خدا بدو شارکرد در بدر دا اللی بور بدر در او دا اللی بور بدر در اللی بر بور بدر در اللی بور بدر در اللی بور بدر در اللی بور بدر در اللی بور با در اللی بردام را مرائب دارد و معنان بدرام را مرائب دارد و موسان در اللی بدرام را مرائب دارد و موسان در اللی بدرام در اللی بدرام در اللی بدرام در اللی بدرام در برای محمومیان در اللی بدرام بدرام

(13)(ラのアムニアムーだけらいしへんしへん)

مطلب: اس عمارت کا بیہ ہے کہ بدر کے چردہ صور ہیں۔ چردہ ریں صدی میں خدا کی مودود (مرزا) کے ذریعہ مسلمانوں کی مدرکرےگا۔ چنا خیر بیرے (مرزا کے ) آنے سے اسلام کا بالل ل بدرہ کیا ''جل جلاللہ''

اگر تمی کواسلام کی ترتی معلوم نه بوده ده ادبان میں جاکر دیکھ کے سیوں؟ ب بیا در بزم رشال تا بہ بنی عالم دیگر بیشب دیگر و ایلس دیگر آدم دیگر

بیسید. کنتهنمبر۲:.....وده تاتیک تغییر کے خاتمہ پرمرزا 5ادیانی فرماتے ہیں: و صناصیل صافقات فی هذا الباب ان الفاتحة تبشیر بکون العسیسع من

دوری باب ہرچ تقیم عاصل آل ایں است کیرورہ فاتحہ بٹارت ہے دہد بہتے از ہمیں امت (اکا زائمیتے می ۱۸۸م میران جمام ۱۸۸م)

حضرات ناظرین کرام! گزشته مغرین کرام بی امامه ملم اورام رازی برے تاتیج برح بین امام مدور نے مورد فاقعی تغیر تلمی ہے جوملور مرم (۱۹۵۸) سفوات پر قتم ہے۔ امام سکر دوکتریج میں کدام رازی مرجوم چیے تکیم امت ان کے تن شرائر ماتے ہیں: "هو حسس السکلام فی النفسیو کئیرالدوص علی اللطائف واللفائق" (تریربرادم ۲۷۰۷ تریک تیسا آغم الاس) مگر تاری چنوالی بی اوری موجود (مرزا) کائتریکی و فیم بی گاتی گئے: کیا طاو دیو بیزا ہے تحت کی سابقہ تغییر میں وکھا کتے ہیں؟ برگز ٹیمل ۔ بلکران کے منہ سے مجی مجیوداً بیکل جائے گا:

نہ پہنچا ہے نہ پہنچ کا تمہاری دفرتی کو بہت ہے ہو پہنچ ٹیں اگرچتم ہے دلریا پہلے لطیفہ: عرصہ جامولوی ڈپی نزیا تھرصاحب ستر بہتر آن دولوی انجمن تمائت اسلام لاہور کے جلسٹری اقتریر کردہ سے انٹار اقتریر شل بیڈ کرکیا گیا کہ بڑقہ آن میں ہے دلیل لیٹا ہے۔ ذرہ مرزاصاحب قادیائی کوئوچیے دو کیس کے آوباقر آن میرے ہیں تن میں اُترا

ہے۔ اُس وقت تو ہم سامعین نے ڈپی صاحب موصوف کے اِس مقولہ کو بار بخول کیا محر بعد کے واقعات اور مرزا 18 ویانی کی تفنیفات نے اس کوچنج فارت کر دیا بلکہ مرزاصا حب نے آد مصر آن میں دیشند میں کہار وہ یہاں تک تر تی کر گے فریاتے ہیں۔ '' قرآن شریف خدا کی کما ہا ور میرے مند کہا ہی ہیں''

(هيدالوي سام يرفزائن ج١١ص ٨٨)

نكت فمبرك: ..... قرآن مجيد من ارشاد ب:

" اذا الشمس كورت واذا النجوم انكلوت واذا البجال ميرت واذا البحار ميرت واذا البحار محرت واذا البحار محرت واذا البحار محرت واذا البخسار عطلت واذا السوء شدة مسئلت باى ذنب قتلت واذا السعاد خفيشت واذا المحيم معرت واذا المحيد معرت واذا البخيدة إذ لفت علمت نفس ما احضرت " (مورة كوياتا)) الهودة على ضواورة تار من احضرت " المروة عمى ضواورة تار أرض افر ما يا به كرب يواقات بول ما يم كوان وقت برقس كوان يخ انجان المعلوم بوما يم كويان وقت برقس كوان على المعلوم بوما يم كرب يواقات بها ما تار مرب ذيل بها ...

"جب كمورج كى روشى ليب دى جائے گا در جب كمة ارول كى روشى جاتى رہے گى

اور جب کہ پہاڑ چلائے جائیں مے اور جب کہ گیا بھن او ٹیماں بے کار ہوجا تیں گی اور جب کہ جانور جمع كئ جائي كاور جب كدورياؤل ش آك لكائى جائ كى اورجب كر فيك ويد) نفوں کے جوڑے ملائے جائیں محاور جب کہ زیمہ وفن کی ہوئی (لڑک) ہے سوال کیا جائے گا کہ وہ کس کناہ میں ماری کی اور جب کہ ما ما انمال پھیلائے جائیں مجاور جب کہ آسان (ایے مقام سے ) مین الم جاھے اور جب كدوزخ جركائى جائے گى اور جب كہ جنت قريب كردى جائے گی تو مرتفس جان لے گا کدوہ (کیا) کیا لے کرآیا ہے۔"

-ان آبات کا ترجمہ عی صاف بتار ہا ہے کہ مقصود اِن سے سی بتانا ہے کہ جب سروا تعات ظامر مول كاس روزيوم الجزا (روز قيامت) موكاران آيات شي جونظ إذا المعضار عُطِلَتْ

باس كاتغير من مرزا قادياني مكته بني فرماتے ہيں۔ چنانچه آپ كالفاظ يہ ہيں :

''اور یادر ہے کہای زمانہ کی نسبت سے موعود کے حمن بیان میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمی خردی جوج مسلم میں ورج ہے اور فرمایا وَيُسُو تَكُنَّ الْقَلاصُ فَلا يُسُعَى عَلَيْهَا لینی سے موعود کے ذیانہ میں اوٹنی کی سواری موقوف ہوجائے گا۔ اس کوئی اُن برسوار ہوکر اُن کونیس دوڑائے گاور پرر مل کی طرف اشارہ تھا۔ کہاس کے نگلے ہے اونٹوں کے دوڑانے کی حاجت نہیں ر ہے گی ادرادن کو اِس لئے ذکر کیا کہ عرب کی سوار ایوں میں سے بڑی سواری ادث بی ہے جس پروہ این مخفر گھر کا تمام اسباب ر کھ کر مجر سوار بھی ہو سکتے ہیں اور بزے کے ذکر ہیں جھوٹا خو وضمناً آجاتا ہے۔ پس حاصل مطلب بیتھا کدأس زبان میں ایس سواری نکلے کی کداون بریمی غالب آ جائے گی جیسا کدد کیمتے ہوکد مل کے نگلے سے قریبادہ تمام کام جواون کرتے تھاب ریلیں کر رى بيں۔ پس اسے زياد و تر صاف اور منکشف اور کيا پيشگو کي ہوگی۔ چنانچياس زيانه کي قرآن شريف ن بحي خردي ب جيها كرفرماتا ب وَإِذَا الْعِنْسَارُ عُطِلَتُ لِيَنْ أَخْرَى زمانده م يكر جب اونٹن بریار ہوجائے گی۔ یہ بھی صرح ریل کی طرف اشارہ ہے اور وہ حدیث اور یہ آیت ایک بی خبرد ے دی ہیں اور چونکہ حدیث ہی صرت کم سے موعود کے بارے میں سیریان ہے اس سے یقیناً بياستدلال كرناجات كربية يت بهي مع موقود كذمانه كاحال بتلارى باورا جمالا ميح موقود ك طرف اشارہ کرتی ہے۔ مجراوگ باوجود اِن آیات بینات کے جو آفاب کی طرح چک رہی ہیں إن پينگوئوں كانست شكرتے إلى الم مصفين سوچ ليل كدالي پيشكوئوں كانست جن ك فيي با قي يوري بوني آ كله ي ديكمي كني شك كرنا الرحماف نبي أوادركياب؟

(شبادة القرآن ص ١٢ ١٣٠١ ثرنائن ج٢ص ٣٠٩\_٣٠٩)

یہ عبارت صاف بتاری ہے کہاوٹوں کی جگہریل کا بن جانا خاص عرب ناظرين! میں مراد ہے ای لئے جناب مرزا قادیانی نے ملک عرب کا نام بھی لیا ہے۔ اِس کی مزید توضیح دوسرى كتاب مين موصوف فراوى برجس كالفاظرية بين

"آ سان نے بھی میرے لئے گوائی دی اورز مین نے بھی ۔ گرؤنیا کے اکثر لوگوں نے مجمع قبول ند کیا۔ میں وی ہوں جس کے وقت میں اونٹ بیکار ہو گئے۔ اور پیٹیگوئی آیت کریمہ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتُ يورى بولى - اور يَشْكُولَى حديث وَلَيْتُورَكُنَ الْقَلاصُ قَلا يُسْعَى عَلَيْهَا نَهِ إِنْ يُورِي جِكُ وَكُماوى بِهِ إِنْ تَكَ كَرُهُ بِهِ اورجُمْ كَاذْ يُرَّانِ اخْبار اورجرا كدواكِ بھی این برچوں میں بول اُٹھے کہ مدینداورملہ کے درمیان جور مل طیار عور بی ہے میں اِس پیٹیگوئی کاظہور ہے جوقر آن وحدیث میں ان لفظوں ہے کی گئی تھی جوسیج موقود کے وقت کا پینشان (اعازاحدي صفيرا يزائن ج١٩ص ١٠٨) قادياني دوستو! مرزا قادياني كي إس كت بني كوادركوكي افي إنساف بهم تواس كائل بين كد بەئكتە خدانے أن سے تعموایا ہے۔ كيوں؟ تا كه آب لوگ مرزا قادیانی كی مینجیت موقود و كو إس تكته ہے جانجیں کہتے موجود کی علامت رہے کہ ملک عرب خاص کرتجاز میں ریل جاری ہو کراونٹ بے کار ہو جا کیں گے۔پس جب تک عرب اور تجاز میں ادنٹ چلتے ہیں آ پاوگوں کا حق نہیں کہ مرز ا قادیانی کوسی موجود مجیں۔ورندخودمرزا قادیانی کے ارشاد کے خلاف ہوگا۔ کیاخوب \_

ألجما ہے یاول یار کا زلنب دراز میں

لو آپ اپنے دام میں صیاد آ کیا تكت تمبر ٨ : ..... قرآن شريف مي ايك بدرين قوم كاذكرآيا ب جس كانام "ياجوج ماجوج"

ہےجن کے حق میں فرمایا:۔ إِنَّ يَاجُونَ جَ وَمَاجُوحَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْآرُضِ. ﴿ كَهِفَ : ٩٣)

لینی یاجوج ماجوج ملک میں فساد کرنے والے ہیں۔ مرزا قادیانی کی تکتیخ نگاه ش بیدونوں قوش رُوس اور انگریز میں چنانچیمرزا قادیانی

كالفاظ يه بين: ـ <sup>ط</sup>فانً ياجوج وماجوج هم النصاري من الروس والاقوام البرطانية"

" بعنی یا جوج آجوج عیسانی قویش روس اورانگریزیں۔"

( تمامة البشر ي حاشيص ٢٨ يزائن ج عماشيص ٢١٠\_٢٠)

چینکہ بین کا استان ہے ہیں اور انگریزی محکومت کو بدترین قوم بیانا ہے۔ اس کئے مرزا 15 بیانی نے اپنی معمولی ڈوراعد کشن نگاہے۔ اس کا انتظام بیریا کرفر رائے پیشتر انگریزی محکومت کی وفا داری کا اعلان فرما دیا۔ طاح محلیمو:

"الیا تقی یا چون کا حال می مجھ کیجے۔ بددون برائی توش چیں جو پہلے زبانوں شی دومروں پر تھے طور پر عالب ٹیس ہوکیس اور ان کی حالت شی شعف رہا۔ کین خدا تعالیٰ فرنا تا ہے کہ آخری زبانہ شی بددونو اوقس ترون کریں گھٹی اٹی جاائی قوت کے ساتھ کا ہروں کی جیدا کہ سودہ کوٹ شی فرنا تا ہے۔ وَتَوَ کُتُ بَعْضَهُمُ مُؤْمِنَیْدُ بِنَعُونَ ہِی بَعْضِ لیٹی یددون اوقش دومروں کومغلوب کر کے چرا کیک دومرے پر ملد کریں گی اور جس کوشدا ہے تعالی جا ہے گائی وسے گا

چنگدان دونول قوموں سے مراد اگریز اور فرص میں اس کئے برائیک سعاد تند شسلسان کودعا کرنی چاہیئے کیا کس وقت یا اگریزوں کی فتح ہو کیونکہ پیوگ جارے کس بیں اور سلطنت پر طائبہ کے جارے مربر بربہت احمال بیں۔ (ازالہ وہام ۴۵-۵۰۹ واقائن سم ۳۵ سرموں

ىلى معنى بين .....

طف عدو سے تئم مجھ سے کھائی جاتی ہے الگ ہر ایک سے جاہت بتائی جاتی ہے

کنتہ مراہ :....گذشتہ اگات او قرآئی معارف اور اکات کا نمونہ ہیں۔ مناسب ہے کہ ایک تکت نکات وصد فیے کا نمونہ کئی ہتا کیں۔ تاکہ ناظرین مرز ا قاریانی کو سکر حدیث ندقر اردیں بلکہ وہ قائل صدیت نتے۔ اس لئے اُن کی عارف زدگاہ نے حد ٹی تکت آفرینی شرک کی ٹیمس کی۔ چنانچہ مندرجہ اولی صدیت شرب ہے شس تکت آفرینی کا جوت ویا۔

ترقى شرحترت مح موقوطياللام كزول كابات صديد إلى آئى ہے: ـ " فيينما هو كذالك افعهط عيسى بن مريم بشرقى دهشق عند المعنارة البيضاء بين مهرودتين واصعا يده على استحة ملكين. "

(تومدنی. باب ما جاء فی قتمة الله جهل. ص۳۷ ج ۲) اس حدیث ش سی سومود کاشپر دشش کے سنید منارہ کے قریب اُتر نے کا ڈکر ہے اور مرزا قادیانی خود سی موجود بننے کے مدکی تنے حالا تکسآب قادیاں ش اُتر سے۔اوردشش کوخواب

الم يعنى روى انكريزى جنك يس-

یں بھی ندویکھا تھا اِس لئے اپنی معمول کنتہ تجی ہے دعقق کے لفظ سے تحت استباط کرتے ہیں چنا نچرفر ماتے ہیں:

'' فدا تعالی نے میے کے اُڑنے کی جگہ جو دھتی کو بیان کیا ۔ تو یہ اِس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سے سرادہ اصلی سے نیس ہے جس پر انجیل نازل ہوئی تقی بلکہ سلمانوں میں سے کوئی ایسا مخص مراد ہے جواپی رُوحانی حالت کی زُو سے میج ہے۔ اور نیز امام حسین سے بھی مشاببت رکھتا ہے۔ کونکد دمفن مائے تخت بزید ہو چکا ہے۔ اور بزیدیوں کا منصوبہ گاہ جس سے ہرار ہاطرح کے ظالمانہ احکام نافذ ہوئے۔وہ دشق عی ہے اور پریدیوں کو اِن بہودیوں سے بہت مشابہت ہے۔ جو حضرت سے کے وقت میں تھی۔ ایہائ حضرت امام حسین کو بھی اپنی مظلو ماند زندگی کی رُو سے حضرت میں سے خائت درجہ کی مماثلت ہے۔ پس میں کا دمشق میں اُتر نا صاف دلالت كرتاب كه كوكي معمل ميح جوسين في بعي بعيه مشابهت ان دونول بزرگول كي مماثلت إ ر کھتا ہے۔ یر یدیوں کی عبیداور ملوم کرنے کے لئے جو مثیل یہود میں اترے گا اور ظاہر ہے کہ یزیدی الطبع لوگ یبود یوں سے مشابہت رکھتے ہیں۔ سنبیں کدوراصل یبودی ہیں۔اس لئے ومثن كالفظ صاف طور برييان كرر باب كرميح جواً ترف والاب وه بعى دراصل مي نبيس ب بلك جیا کہ بریدی اوگ مثل یہود ہیں ایبانی سے جو اُترنے والا ہے دہ بھی مثل سے ہے۔ اور حینی الفطرت ب\_ - ريكت ايك نهايت لطيف كته ب جس برغوركر في سصاف طور بركمل جا تا ب كه دمثق كالفظ مخف استعاره كطور براستعال كياحمياب يونكها مام سين كامظلومانه والعدخدات تعالى کی نظریں بہت عظمت اور وقعت رکھتا ہے اور بیرواقعہ حضرت سیج کے داقعہ سے ایہا ہمر مگ ہے کہ عيسا يول كوم إس ش كام نيس موكى -اس لئے خدائے تعالى نے جا باكرة نے والے زماند كومى اس کی عظمت ہےاورسیحی مشابہت ہے متنب کرے۔اس وجہ ہے دمشق کالفظ بطوراستعار ولیا گیا۔ تاكدير هي والول كي آنكمول كرسامية وه زماني آجائي جس من لخب جكرر مول الله صلى الله عليه لے بیمرزا قادیانی کی ابتدائی حالت ہے کہ اِن دونوں ہزرگوں مے مماثلت برکفایت کی ہے۔ چندروز بعد جوتر تی كتم او نسلت كدى موكة تقد چناني فرمات إلى ..

کی گوافشیات کے مدی ہوئے نئے بیٹا ٹیڈر باتے ہیں:۔ ''اسٹر مشیدا اس پامبرارمت کر دکر شین تمہارا گئی ہے۔ کیکئیٹ من کا کہتا ہول کہ آن تا تم مثل ایک (مرزا) ہے کہا کی شین سے بڑھ کر ہے۔

اں امت کا تنج موکود (مرزا) پہلے تنج ہے اپنی تمام شان میں بہت بڑھ کر ہے۔ (عمل جلالا) (واقع البلاء میں ۳۳ نوزائن ج ۱۹ مراث ۱۳۳۳) وللم حضرت منع كى طرح كمال درجه كظلم اورجور و جفاكي راه بي دشقي اشقيا كے عاصر و من آكر قل كي مح سوخدائ تعالى في ال ومثل كوس الدير ظلم الكام فك تعاورجس من اليے سنگ دل اور سياه ورون لوگ پيدا ہو گئے تھے إس غرض سے نشانہ بنا كراكھا كراب مثيل كئ د شق عدل اورا ممان بھیلا نے کا میر کو ارٹر ہوگا۔ کیونکدا کشر نی ظالموں کی ستی شس عی آئے رہے میں اور خدائے تعالی احت کی جگہوں کو برکت کے مکانات بناتار ہاہے۔ اس استعاره کو خدائے تعالی نے اس کے اختیار کیا کہ تاکہ پڑھنے والے دو فائدے اس سے حاصل کریں۔ ایک بیرک ا مام مظلوم حسین رضی الله عنه كا در د ناك واقعهٔ شهادت جس كی دمشق كے نفظ میں بطور پیشگونگی اشارہ کی طرز پر حدیث نبوی میں خر دی گئی ہے اس کی عظمت اور وقعت دلول بر تھل جائے۔ دوسرے بیکہ تا تیتی طور پرمعلوم کر جاوی کہ جیے دشق شی رہنے والے دراصل بہووی تیس تعظمر يموديوں كے كام أنبول فى كئے اليالى جوك أثر فى والاب درامل مى نبيل ب مركم كى ردمانی حالت کامکیل ہے اور اس جگہ بغیر اُس فخض کے کہ جس کے دل میں واقعہ حسین کی وہ عظمت نہ ہوجو ہونی جائے۔ ہرا کی مخص اس دشقی خصوصیت کو جو ہم نے بیان کی ہے بکمال انشراح ضرور قبول كر ف كا ورند صرف قبول بلكدائ ضمون برنظر امعان كرف سے كويات القين تك يني حائے گا۔ اور معزت مع كوجوا مامسين رض الله عنہ تشيد دى گئى ہے۔ يہ مى استعاره دراستعاره ب- جس كويم آعے جل كريان كريں عراب يميلي بم يان كرنا جا ہے یں کہ خدائے تعالی نے جمعے بربیر طاہر فرمادیا ہے کہ بیقصبہ قادیاں بیجداس کے کدا کشریز بدی الطبع لوگ اس میں سکونت رکھتے ہیں۔ومثق سے ایک مناسبت اور مشابہت رکھتا ہے اور بیا اہر ہے کہ تشبيهات مي يوري يوري تطبق كي ضرورت نبيس موتى \_ بلكه بسااوقات ايك اوني مما تكت كي وجه ے بلد صرف ایک جزوش مشارکت کے باعث سے ایک چزکانام دوسری چزیراطلاق کردیتے ہیں۔ مثلاً ایک بہادرانسان کو کہددیتے ہیں کہ بیشیر ہے۔ اورشیر نام رکھتے ہیں۔ بیضروری نہیں سمجما جاتا کہ شیر کی طرح اس کے پنج ہوں اور ایک تی بدن پر پشم ہو۔اور ایک دُم بھی ہو۔ بلکہ صرف صفت شجاعت کے لحاظ سے الیا اطلاق ہوجاتا ہے۔ اور عام طور برجیج انواع استعارات میں کی قاعدہ ب-سوخدائے تعالی نے ای عام قاعدہ کے موافق اِس تصب قادیان کووشق سے مثا بهت دى اوراس بارے ش قاديال كي نسبت مجھ ديكھى الهام ہواكد أخسر ج مسينسسة المهزيديون ليخي اس من يزيد كالوك ل بيدا كيه كئة بين اب اگر چه ميرايد و كي ونيس اور نه

إمرزاكي فاصلو إترجه يح بي (هفتف)

چه خوش گفت ست سعدی در زلجا الا یا ایها الهاتی ادرکانها و ناولها کلیفیمره:..... (الحاد کی بنیاد) جافظ شیرازی مرحوم کاشعرب: یمئے سجادہ رشین کن گرت پیر مغال کوکھ۔ کہ سالک بے ثیر نیود زراہ و رم حزابا

اس شعر کے خلفہ مصنے کی سند رپطی فقیرا ہے مربعہ دن کو خلاف پیشرع یا تیں بتا کر نگراہ کیا کرتے بتھے۔ مرزا قادیائی نے باوجود کی موجود سمبدی سعودادر مسلح اعظم اسلام ہونے کے اِن گراہ کنندوں کی تا نمید کی ہے۔ چنا نیے فرماتے ہیں:

'' شرعی دالهای امورا الگ الگ رہتے ہیں۔ اس کے تنفی یا الهای امور کو ٹر بیت کے اللہ تا کہ مور کو ٹر بیت کے اللہ تا کہ تا ہے کہ اور کہ اللہ کا معاملہ اور فل رنگ کا ہوتا ہے۔ اِس کی ایک دونظر بن تیس بگلہ بزاروں نظائر موجود ہیں۔ بعض وقت منہم کو الہام کی زوے ایسے احکام بتلائے جاتے ہیں کہ شریعت کی زوے الیسے احکام بتلائے جاتے ہیں کہ شریعت کی زوے اللہ کا درائی بھا آوری

ع قريب أتراته قادياني كون بوا؟ (معنف)

یں ہمتن معروف رہے۔ورند گنا بھار ہوگا والا الانترابیت اے کنھار ٹیس فیمرائی۔یہ آم ہائی م من امداعلائے اتحت ہوتی ہیں۔ ایک جالل بہمیرت بے شک اے خلاف شریعت آزاد دے گا گھر یہ اُس کی اپنی جہالت و کو بالمنی ہے۔ کہ اِن بالوں کو خلاف شریعت سجھے دوراصل اہل باطن کے لئے دو بھی ایک شریعت ہوتی ہے جس کی بجا آوری اُن پر فرض ہوتی ہے۔ اہتداء دینا سے بیائیں دوئی بدوئی جل آئی ہیں۔''

(منموده الموسائلة طاحت ۴ س. ۱۳ الزار که ۱۳ اور کند و زید الموقان م ۵۸۲) ناظرین! کیا انجهامار فازیکته به جمل کو برایک فجه زندیق سامنه رکه کرها ف شرع امورکوروان و سیکما ہے۔ دد و استرامی مسلم عظام میں مصلہ عظام

حضرات! بین سی موفودادراسلام کے مسلم اظلم ادران کے معارف ادر نگات. آہ! درست تی رهمن جاں ہو کیا اپنا حافظ لوش دارُد نے کیا ' کیا افرِ ہم پیدا ککته غمبراا:..... (ایجادِم پید) جانی میں ایک کہادت ہے:۔

''' گروجها ندسے پوری خیلے جانزائر پ' لینی تن کے پی تیز زوہوں اُن کے مریدان سے تھی تیز چلنوالے ہوئے ہیں۔ مرز اقادیائی نے تکتبۃ قربی شن اپنے مریدوں کو پی تکتبہ قربی سادیا۔ پیکٹیٹم ااان کے مریدوں کی تکتبہ قربی کی مثال ہے۔ ناظرین بغور پر میس

الم يعنى تاۋرى كى تعنيف.

40

موجب عزت وزیت ہوگی۔ الحمد لللہ اس محیر حباترک ہے صفور کی دیائے صادقہ رومانی و جسمانی طریق علی مجسم بن کر پوری ہوئی۔ یہ خاکہان خلامان رسول اللہ آپ ہی کے اتباع کی برکت سے مردگ ہے۔ ندہ وہرکرایک قاش عرفان اللی وعش نیت تھری کی آپ ہی کے ہاتھوں سے کھایا ہے۔ جس کی خوٹیری براہین کے حاشیہ روحاثیہ میں 477 میں وی گئی ہے اور اس حالا کی زندگی کے ساتھ وزین اسلام کی وجازی ورق معلوراتی ہے۔ میرے و ربعے صفرت میں موجود (مرزا) کی صدافت دوراً ووجلول کے ساتھ دو ہارہ فائم بروش کے۔

(تنبيرة النيسية من الثاني والفرعيدالله تابوري من الف)

اس کے بعد مصنف موسوف تغییر سود وَقا تحد کے الفاظ اکسو ٹھمٹن السوّ حیثم ہے تکت نگالتے ہیں جومرزا قادیانی کے تکتہ کے تمہیں بلکہ یا انطاعہ ہے فرماتے ہیں ۔

"رجمان ورجم" ميا الم مجمد واحرب بيا يستم كل و في الحد يس ميدوو ل مقتل كم ورميان ورف ل مقتل كم ورميان ورف ل مقتل المحمد ورميان في ورف المحمد في المحمد ورميان في ورف المحمد في ا

" وَجَعًا ءَ كَ اللَّهُ وَ وَهُو ٱلْمَصَلُ مِنْكَ ادران أورى يزرَّى مَلَى الْمُوراسة داره بيالهام نازل بواب كانَّ اللَّهُ مَنْلَ مِن السَّمَاءِ بيرمتِهام ولاتِ محدى كام ف الماره بيالهام الرابام" بالتحميل برمنار بلندر تحكم افارَّ من المارمون والمداول كولاي ب خرال المحدود بيرمونه الحديث مرحية محديث كافلان بهاوراكيد وجدت مرحية محديث مرحية الحديث كافلان بيا" " قبداً آپ (عرزا) خاتم ولائت احمد گاہو ہے۔ اور اس عاج کے وجود سے پیکشف مرتبہ ناز روحانی میں کا رجاز ان خاتم ولائت احمد گاہو ہو اور اس عاج کے وجود سے پیکشف کروند باز روحانی مظہر بتال تھے۔ آپ کے وجود میں بتال کا غلبہ زاوہ قعالے اور جلال اُن میں پوشیدہ قعالی اس منتخ کو بتائی کہ باز وقعالے اور جلال اُن میں پوشیدہ قعالی اس منتخ کہ بال ہو کہ اور اور ماہدہ کھری ہوا ہے۔ اقالی آخر نسبت وار دکا دورہ پورا ہو کردورے فاتی کا میں دومراد دور دورہ کا دورہ پورا ہو کردورے فاتی کا باز کردورے فاتی کردورے فاتی کا باز کردورے فاتی کی کردورے فاتی کی کردورے فاتی کردورے فاتی کردورے کی کردورے کی کردورے کی کردورے کی کردورے کی کردورے کی کردورے کردورے کی کردورے کردورے کردورے کی کردورے کی کردورے کردورے کردورے کردورے کردورے کردورے کردورے کردورے کردورے کی کردورے کردو

(تغيراً ساني سبعامن الثاني رحداول مؤريم ٢٨٠ ١٩٠)

ناظرین! به چین ده نکات جدیده بن کی بنا پر مرزا قادیانی مجدداور سیخ موجود بنته تیجین کی حدت سے کی مسلمان کو انکار شده و نا چاہیا کی مصاف کے نظویل میں کہدینا چاہیے کہ: معدت سے کی مسلمان کو انکار شده و نا چاہیا ہے کہ

نہ پہنچا ہے نہ پہنچ گا تمہاری ظلم کیشی کو بہت ہے ہو چکے ہیں گرچہ تم سے فتر کر پہلے

حضرات كرام! إن سارے نكات كا ظام اور تجيہ يے كرآن كي سورو فاتحد بكد ديكر مقالت قرآن سے جى مرزا قاد يانى كابات پيشكو كي اور نو قار پود وقع كی المرف اشارہ ہے كيا خوب: خيال زاخ كو بليل كى جسرى كا ہے غلام زادى كو دموكى جيبرى كا ہے

### تصوير كادوسرارُخْ

جيدكو وي الي جائے نفے مالانكدان كے زئات اور معارف اپنى جذت ميں مرزا قادياتى كے زكات سے تم نيں۔ چنا نچرو بھى عشرا كالمدكل مورت ميں درج ذيل جيں۔ چيكر الوبيدكلتة تم مراز .... قرآن شريف شن آنخضرت ملى الله عليد يولم كوارشاد ہے:

اٹر الومین گنتہ میسرائنسستر آن شریف میں تخضرت ملی الله علیہ دم کم دارشاد ہے: ''اے نی انو کہد ہے کدا گرتم اللہ ہے پیاد کرتے ہوتو ہیری تا بعدادی کرد - خداتم ہے نہا کر ہےگا۔''

اس آیت شی خاص صیفه کُل امر کا طب کا ہے۔ جس کے نا طب خاص آنخفرت صلی انڈیلید دیکم چی گرمولوی چکز الوی نے اس شی عجیب جدّ ت کی ہے کھتے چیں:۔

قُلُ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوُنَ اللَّهَ فَاتَبِعُوْنِي .....

کہدد کو (اے صاحب قرآن) اگرتم رضامندی جاہے ہواللہ تعالی کی تو میرے موافق صرف قرآن جمیدی چمل ورا مدکھو۔

حاشید : سسب پاس آیت میں برایک سلمان (قیامت تک فل) کا ناطب و ملکف ہے۔ اور برایک و من سلمان کو بقدرا فی اقد رت دھا اقت ہے قیامت تک ہے ہما افراض ہے کہا ہے مها دار الرس میری موافقت کرو بہاں کوئی قرید حالی با عالی انجل با بابعدا شارۃ یا کتابۂ وہم وخیال تک میں مجھی تھی آ سکا کہ اس آیت سے مخاطب و مکلف خاص محرومول اللہ ملام علیہ ہی ہوں ۔''

(پ۳ قرآن مدتغیر چکژالوی م ۱۳۶)

ناظرين! كيابيكة عديده نبيس؟

چكر الويدككة تمبر ا ..... حضرت عيى عليه السلام عند كريس الله تعالى فرماتا ب

''اے میسٹی تو مٹی ہے جانور بنا تا تھا۔ ٹیمران میں پھوئٹنا تھا۔ ٹیمروہ اُڑنے والے جانورین جاتے ہے۔'اس آے کا جمہ پھڑ الوی صاحب کرتے ہیں:۔

" وَإِذْ تَسَخُلُقُ مِنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَسَفُخُ فِيْهَا فَسَكُونُ طَسْءًا مِاذَنِيْ."

سود : جسیدی اصلاح و درست کرتا تھا تو انھی طرح عبادار اس کی فطرت و خلفت کوشل درست کرتا تھا تو انھی طرح عبادار من فطرت و خلفت کوشل درست کرنے چار خصوص شکاری پرندوں ( واز سیاشت کا علم پہنچا تا تھا رجون کرنے والی نظرت میں بس کتاب کے بعنی تو ایمانی دور ( کتاب انشد ) کا علم پہنچا تا تھا رجون کرنے والی نظرت میں بس وہ فرما تیروار بوجاتی تھی کتاب انشد کی شل فرما نیروار ہوئے ان چاروں تضوص شکاری پرندوں کے ۷٨

(ترعه، قرآن چکژالوی پ یص۱۱)

اورتوپیسب کچیکرتا تفامطابق ارشاد کماب میر<del>ق ک</del>ے۔' مرز الی دوستو! واددو.....

چکر الورینکته نمبر۳: ..... قرآن مجید ش ارشاد ب:

''ہم نے موئی کو بھم دیا کہ تو اپنا عصادے ماریس وہ فورانی اُن (جادوگروں) کے بنائے ہوئے سانب نگل رہاتھا۔''

اس آیت کاتر جمد م تغییر چکر الوی صاحب درج ذیل ہے:۔

" وَأَوْ حَيْنَا الِي مُوْمِنِي أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَاذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ." " هجرتم نے تحم بھیجاموی کی طرف یہ کراپ توبیان کراچی نذارت کا ہرایک

چرنم نے مبیجا موق فی طرف یہ کداب و بیان کرا ہی تھا دہ تا کا ہرا لیا۔ مسئلہ۔ پس نا گاہ دہ ہرا کیک مسئلہ لمیا میٹ کر کیا اُن کے سارے باطل بیان کو۔''

(سورة اعراف يه منوه)

مرزائی دوستو! کیا کہتے ہو؟ کیا پیکتہ جدیدہ نیں؟ چکڑ الو مدکلتہ نمبرہ:..... قرآن ٹریف میں ندکورے:

'' جمن وقت حفرت موکی پیاڑ پرآئے اُن کے ہاتھ میں مصافحا۔ خدانے پو تجااے موکی یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے جواب عرض کیا۔ یہ بیرا مصا ہے۔ تکم ہوا اسے مجینک دے۔ ڈ

اس أيت كاتر جمداور كلته چكر الوي مجدد لكيت بين .\_

"وَمَا بَلَكُ بِيَهِنِيكَ يِشْهُوسْ قَالَ هِي عَصَانَ أَوَرُكُوا عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى عَنْمِينَ وَلِى فِيْهَا مَارِبُ أَخْرَى قَالَ اللّهِمَا يَمُوسُى فَالَقَهَا فَإِذَا هِى حَيُّةَ تَسْمِى قَالَ خُلْمَا وَلا تَخْفُ سَيْمِلُهَا سِيْرَتُهَا الْأُولُى وَاصْمُمُ فِلَاكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرٍ سُوّمٍ اللّهَ أَخُولَى لِيُرِيكَ مِنْ النِّيَا الْكُتْرَى "

اسوی یا بیسیسی می الموسی است که بیان ہو میلا پھر فریا دانشہ تنائی نے کہ کیے نظر آئے جی بیا سال شان ادکام بھر سے رہی اس کی بھی اسسوی انائی نے مرک کیا کہ یہ رہا کے مسئلہ میری غزارت کا ہے میں خود بھی بی وائد رائل درنا نہ اور مادر رسانت رکھوں گا ان پاور مردر دی شائع و جاری کرون گا شمیں بیکل مسائل اپنے تا بعدادوں میں جی کے میکن مرد دی مجھا کوان کے سب سے طرح طرح طرح کے فوائد ودر جات جنسے الفرد دی مرز دق وجو ہو ہو ہو ہو ہو اس کے ارشادہ واک کہ ہاں اب جاکر انسٹا پڑھا اے موکل پیس موکی نے ان مسئلوں کے نیا خال (سور كلله بيااع ١٩)

قادیاتی عمروا: انسان سے دیکھوٹ نیما ایک تکنیمسری کا مجدد بنے کاکل ہے گڑم ایسے پخش ہوکہ موائے اپنے مجدد کے کی دوسر کے کؤٹ مائے گئے لیکن و نیا تو دکھودی ہے کہ ثن ذکاست کی وید ہے تم مرزا قادیاتی کؤتیز دادوسی موٹودو فیرہ و فیرہ مان دہبہ وا کی تم کے ذکاست جب دوسرا کوئی مختم کئی تاسکل ہے تہ کچروہ کیل مجدونہ ہو کیا ہے تھ ہے

يَسَخُتَ لِفُ الرِّزُقَانَ وَالْشَيْءُ وَاحِدٌ اِلْسِي أَن يُسرى إحسسانُ هذا لِلذَا ذَئِسًا

چگڑ الو پیمکنٹر نمبر ۵: .....مولوی مبدانشہ چگڑ الوی الل قرآن چرکد مدینے نبوی کے جسٹری جو نے مشکر متحے البذا أن پر اعتراض ہوا کرنا ذول کی رکھیں وو میٹن سوار قرآن مجید سے کما اعتراب ندین دونا الآل ہے سے مصال کا کما الدین معرف کے اداری میں

وكها دُوْ آپنے مندرجہ ذیل آیات سے بیسوال حل کیا۔ وہ آیات می ترجمہ یول ہیں:۔ "اَلْمَحَمُهُ لِلَّهِ هَاطِ السَّمَوْاتِ وَالْاَرْضِ جَاعِلِ الْمُلْكِكَةِ رُسُلًا أُولِيّي

"الحَمَّدُ لِلِهِ فَاطِي السَّمُوَاتِ وَالأَرْضِ جَاعِلِ الْمُلِيَّدَةِ رَسُلا (ولِيَّ تَحْيَـحَةٍ تُمُنَّـمُ وَثُلْتُ وَرُبِّعَ يَزِيُهُ فِي الْخَلَقِ مَا يَشَآءُ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلْبُرُّ "

مستویہ سیویں ''ترام نماز میں قر آئی خالف واسطے رضا مندی اللہ تعالیٰ عی کے لئے کیونکہ وہ بھیشہ پاک فطرت پیدا کرتار ہتا ہے تام آ سانوں والے فرشتوں اور کل ڈوئے ذھیں والے نمن والی کا اور جیچتا رہا ہے اپنے فرشتوں جبرائیلوں کیتہاری طرف پٹی رسانت کا ب اللہ دیسکر خصوصا وجی

لا ہے تمہاری اسلوانق سیسی رکھا توں کو بھیشہ دود و بار پر حاکر و برگئ جمداور عمیۃ کی کواور تمن تمن پڑھا کرو ہرشام کے وقت اور چار چار یا رپڑھا کرو ہرظیم عصر مشاکواس کے کہ جرنفسان کردیتا ہے الفرنغانی نماز پڑھنے ہے جہاری تبدیل شدو فطریت کا جس تقدر کہ برایک شمازی خودی جا ہے خشوع منسوع کے ساتھ کو کساللہ تعالیٰ اپنے برائی ادادے پر ہیشہ برطرح قادر ہتا ہے۔'' (پام سرور کا طرح کا

مرزائی دوستو! دانشذ فورے دیکھوتو کھڑک جائے تبہارا دل مان جائے کہ نکتاتو ہے ہم دوتو ہے ' ہے۔ اور تم ہے ماختہ چکڑ اور کے حق میں بیشھر پڑھو:

حیں ہو مہ جبیں ہو دل نفیں ہو لقب جن کے ہیں اتنے وہ تہیں ہو

چکڑ الوید نکتینم را : ...... قرآن مجید می حضرت پیس علیه السام کاذکر ہے کہ وہ اپنی قوم ہے بھاگ کر مجری بیزی میں جانیئے ۔ وہاں قرصا تعاذی ہوئی۔ آخران کو دریا میں کو دا پڑا۔ دریا می ان کو چھل نے نگل ایا۔ ان آیا۔ کا مشرر 7 جمہ چگڑ الوی صاحب فرماتے ہیں:۔

"إِذْ آبَتَنَ إِلَى الْفُلُكِ الْمَشْعُونِ فَسَاهَمُ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحِظِينَ فَالْفَقَمَهُ الْحُوْثُ وَهُو مُلِيمٌ فَلُوْكَ اللّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَيِّحِينَ لَلْبِ فِي يَطْعِهِ وَمُعْمِعُ الْحُوْثُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ فَلَوْكَ اللّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَيِّحِينَ لَلْبِ فِي يَطْعِهِ

الى يَوْم يُنْعَثُونَ." "جمعة تريياجية

'' حقیق دواجی قوم نے داران موکر جاسوار ہوالیک بہت ہی بحری ہوئی کھٹی پر پس ملا جھروماند کھی کیا کی سرکا ہری کئیں نے اگر اولوں کا قوبہت نے لاگ بیب کی مرض وقواعد حقال اس کو ایک مادی کیر نے ایت چھوٹے نے کھوٹ میں آپ کو بھی آنا دویا گیا۔ پھر چھوٹ لیا آس کو ایک مادی کیر نے ایت چھوٹے نے کھوٹ میں در آنحالیہ وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے والا تھا تی آفرہ سے تاراض ہوکر چلے آنے پر کہی آگر اس وقت وہ شہوتا خالص تحر آئی فو پرکرنے والوں میں سے تو ضرور ہی وہ روجانا وریا تی میں جہاں سے وہ روز تیا مت کی شرکاتا ''

سے میں اس اور کیا اچھا کر جمہ ہے جو کسی کر کی یا فاری قاعدہ کا بھی تا تہیں۔۔۔۔۔ مرزا کیا کہتے ہو؟

چکر الوید کو بینکو فیم کند..... قرآن مجید ش ایما ندارول کوار ثانه به کدانشداور رسول سے آگ ندیز هذائشی الله ورسول جب تک وین شر امولی کام ندیتا و پی تم آف دین کا کام ندیمتنام مولوی چکڑ الوی چونکدا جائے کے موقع پر رسول کے معتق قرآن کے کرتے ہیں اس کئے ان آیا سے کا ترجمہ بہت می مجیب کیا ہے۔ ملاحظہ ہو:۔

" يَنْأَيُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَي اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ

اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيْمٌ."

''ایٹر آئی مومود ہرگز ہی بھی چیش ندگرہ کی فیراند کی تقران کو تقریر کے وقعالی کے بساسنے بعنی آئی کے بیسیج ہوئے آئی ان مجید کے آئے شروری پیشہ پیچنز ہودائی خالفت کماب اللہ ہے۔ کینکر چیشن اندیتمبادی تام فاہری دگلی یا تھی کیسال شننے والا اور تمہارے دلی خالات کو تکی بہت میں انجی طرح جانے والا ہے۔'' میں انجی طرح جانے والا ہے۔''

چکڑ الو مید نکته تمبر ۸: ..... قرآن مجیر ش ارشاد ب که قیامت کی فنا کے وقت ملائکہ آسان کے کناروں پر بوں کے اور قرآن کا تھ فرنے افغائم میں گے۔ اس آیت کا تر جمد فر ماتے ہیں:۔ "وَالْمَمْلَكُ عَلَى اَرْجَابُهَا وَاَمْحِملُ عَرْضَ رَبِّكَ فَوْ قَلْمَ يُوْمَنِهِ تَمَائِيةٌ."

"اورآ سان کے چھٹ جانے کے وقت آنام فرشتے دوڑ جا کیں گے اُس کے کناروں کی طرف۔ چرووسب کے سب فورا فٹا ہو جا کیں گے اور کناب اللہ پر پی را پُوراکم لورڈ مکر نے والے سب کے سب عماد الرحمن اُس روز بلحاظ درجہ ومرجہ آٹھ گروہ ہوں گے۔"
(پہام سروالحاق کی۔)

چکٹر الومی نکلتے ٹمبر 9 :..... مشہور تاریخی واقعہ ہے کہ نیوۃ تحریبے کی صاحبہ السلوّۃ والتی ہے پہلے قارس کیا فرح ہا تعیول پر صوارہ کو کرکھیے تر ایف کو گرائے آئی کئی خدائے ان پر ایا تیل بھی کر ان کو جاہ کردیا۔ان کوامحاب النیل کہا جا تا ہے۔ان آیا ہے کا گھڑ الوکی ترجیدلا مظہور:

کفضف ما کُوُول ... (سورة الفيل ب - ۳ صفحه ۳۳) رہتا تو بعیشہ یک سرطرت لیس و تقریر کا استان کی انتہارہ کی اس اس و تقریر کا استان کی بھٹر کرتا ہے ہوردگار تاریخ کی استان کی بھٹر کرتا ہے ہوردگار تیرا کتاب اللہ کے بیٹر و تا دان الوگوں کو بچرکہ تو دی اپنے تصب فی بھی و بت اور کیا نہیں کر و آل اللہ تعالی فی بدائد میں استان کو بحد کر آلی موشوں کے تی میں کرتے رہے ہیں سرا سرخسارہ واز کی کا بدائد میں کہا تھا ہے استان کو بحد دو آلی کی بدائد کی استان کو بعد واز میں کا باعث میں کہا تھا ہے ہیں ہوئے کہا ہے تا ہے اس کی بعد دو آلی کی نہیت میں کہا تھا ہے استان کی بعد دو آل کی نہیت ہیں اس بڑے ہیں گار دو گار کی اگدہ دو لی بھی ہوئے دیے ہیں اس بڑے بیاہ دو بال اور شان و شرکت دالے کا داری میں کہا تھا کہ دائے کا در و کے میں کہا کہ کا دو کی استان و شوکت دالے کا داری کی میں کہا کہ کی اور حق کی طرح تی مشرکین کو تھی تھوئے ذریعوں و سامانوں تی ہے جو کہ معمولی پیاد کیکروں کی طرح تی

ہوا کرتے میں پس کر ڈالا ہاں ہے فر ہائوں کوانڈ تعالیٰ مویشیوں کے اُس چارہ کی طرح جو کہ بسب گلدہ ہونے کے ان کھانے ہے بیچے ہائل بیکار ہی رہ جائے '' بسب گلدہ ہونے کے ان کھانے ہے بیچے ہائل بیکار ہی رہ ہونے ''

مرزائی دوستو! اب تومان جاؤ کہ مولوی چکڑالوی واقع کشتا فرج کی دجہ سے تیز وقعا۔ یم پیش کیچ کہ مرزاصا حب کو بیا اور بھرجی وصف ہے تم مرزاصا حب کوچیدداد مرتبح موجود یا ہے ہوا می وصف شن آگر کوئی اور بھی ترکیب ہوتو اس کو بھی اس لقب بٹس شرکیہ کرنے ہے جمہیں کون امر مانع مرجمت راگر مزالصا در بینجم ملاق ادری و بیز قرمانی اینکر اللہ کی انہوں ؟

ے؟ پس اگر مرز اصا حب سیح موجودا ورجہ دہیں قو مولو کی چکڑ الولی کیون نہیں؟ چیکڑ الو پید کلند نمبر ۱۰ : ..... قرآن مجید کی سود کا کوشمشہور ہے۔ س

پ خدائے آخضرت ملی الله علیہ وسکم کوکڑ و یا اور عظم با اکر نماز پڑھوا در آبانی کرو بے در چکڑ الوی جو اس کا مطلب بتاتے میں وہ قابل شدید نہیں ملکہ ال ریدے چنانچہ دویہ ہے:۔

" إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكُونُورَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَالْحَوْ إِنَّ ضَائِنَكَ هُوَ الْاَئْتُو." "" " المَّا الكَوْدُورِيكُ المُصاتُ

جامع کمالات و قرآن مجید جس میں سعادت داری ہے ہی تو ہمیشہ برائیہ خالص قرآنی نمازی پڑھا کر عاص اپنے پر دردگاری کی رضا مندی کے لیے خصوصالہ نے د جود کے ادف (کان) کوزشخ (ڈیل دھتے لیجی کجزا) کر ہمجیبر کے دفت کیونکہ تعیقی ہرائیہ مخالف تیراتو اس قرآنی نمازے خود مود بے الکام ورم و بے نصیب میں دہتا ہے۔" نصیب میں دہتا ہے۔"

ناظرین کرام! آپ نکاسیم زائے قائل ہوں گے نہ معارف پکڑ ابو یہ کی معتقد بلکہ دو مقیم آپ کی بھاؤ عقیدہ نداتو آپ نکاسیم زائے قائل ہوں گے نہ معارف پکڑ ابو یہ کے معتقد بلکہ دو مقیقت اس کس مطلب ہمار کے کھنے اور آپ کے پڑھنے کا معرف اتنا ہے کہا ہے جدید مدعوں کی دو دلیار دیکھیں جن پر اُن کے دعوئی کی نمیاز ہے بھی قرآن جمیدے معارف نمائی۔ سوہم نے دکھا یا اور آپ نے دیکھی

الحمد للّه إن سب كومونا پایا-مرزائے مریدو! فكات مرزائیه كساتھ ماتھ فكات چكر الويد مي پرهواور تهارے

خادم و من الله

مندرجہ ذیل شعر کی تصد این بھی کردے آج دعویٰ اُن کی میکائی کا باطل ہو <sup>ع</sup>میا

آج و گوئی اُن کی میکائی کا باطل ہو گیا رو برو اُن کے جو آئید مقامل ہو گیا باورجب الرجب ال



#### بهلے مجھے دیکھئے

بسم الله الرحمان الرحيم. نحمدة ونصلَى على وموله الكريم وعلى الكريم وعلى آلم والمالكريم

برچه گیرد عاتی عِلْف شود کفر گیرد کالحے مِلْت شود

(لیمنی بیریا گروجوکام کریں۔ چیلے اور مرید بھی اُسے کرتے ہیں۔) منت

اس محقر سے فریک (رمال) کے شائ کرنے سے اماری دو فرضی ہیں۔ (۱) ..... آج کل جو آر ایوں کی جو کاری کا چہ چہ عام ہے جس کے سلسلہ کی آخری دو کرنیا اِن کتاب 'رکھیلا رمول''اور رمالہ'' ورتبان' ہے۔ امارے اس فریک سے معلوم ہوگا

کہ آریوں کی بیخت کلامی دراصل فاری شعر مندرجہ بالا کے ماتحت ہے۔ لینی جو کام ان کے گروسوا می دیا نند کر کئے ہیں۔ وہی بیاؤگ کرتے ہیں۔

(۲)..... که تیز کلای کرنے والے لوگوں کو عبید کریں کہ بیر طریق پہندیدہ نہیں۔ایران کا عیکم شاعراً ستاد صاحب کہتا ہے:

> دہن خویش بدشام میا لا صائب کایں زر قلب بہرکس کہ رہے باز دب

ه یں رو لکب جبر ک که ریخ بار وبد ''اپ مندکو بدگلائی سے گندہ شکر کے پوئلہ پیکونا پیساؤ جس کو دیگا وہ بیٹے ۔ والیس دیگا''

خادم دین الله ابوالوفاء ثناءالله کفاهالله امرتسریه امفر ۲ ۱۳۴۲ هاگست ۱۹۲۷ء

# ملهنينل

قرآن مجير كاللهم سيب: قُلُ لِقِصَادِى يَفُولُوا الْبِي هِي آحَسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَعُ بَيْنَهُمُ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَلَوَّا أَمْبِينَا. (بني اسرائيل: ۵۳)

یعنی کے رمول (علیہ السلام) میرے بندول کو کہد دے کہ بات بہت می ایچکی کہا کر میں۔ سخت کلا کی سے شیطان اُن شی عدادت ڈلوائے گا۔ بیٹک شیطان انسان ک کامس کو ڈئن ہے۔

ا خلاقی صورت میں ہرا کیے تکیم اور صلح یکی تعلیم ویتا ہے۔ ہماری کتاب کے دو ہیروؤ میں سے موامی دیا نز کرا قول ہے۔

"برجگداور بروقت انسان کومناسب بے کدوہ ٹیر میں کلائ کوکام میں لاوے کی اعد ھے کو اے اعد ھے " کہر کہ پارنا کی لو خرور ہے۔ کین خت کلائی کے باعث ادبرم (بے دینی کاکام) ہے۔

یہ تو ہے سوامی دیا تند کی کا قول ' محرفش کیا ہے۔ اس کا خورت دوطرح ہے ہے۔ (۱) انتہائی (۲) تضعیلے۔ انتہائی بیان سوای بھی کی سواٹ عمری کلان کے دیباچہ شیں لالیڈشی رام بھی (بعد سوامی شرو ہائند تی ) نے خود کھیا ہے۔ جس کے اسلی الفاظ یہ بیں۔

''آلیک روز اُنٹاء ویا کھیان ( تقریم) میں شری سوائی کی مہاران پورانوں کی اسمبو ( نامکن ) باتوں کا کھنڈن ( ردّ ) کرتے کرتے ان کے اظافی تعلیم کا کھنڈن کرنے گھے۔ اُس وقت پادری سکاٹ میٹرویڈ کلکٹر ( شلع پر لی) اور مشرایڈ ورڈس صاحب کھنٹر تسمت معد پھروہ میں صاحبان

انگریز کے رونق افروز تھے سوای جی نے پورانکوں کی جی کنوار بول کاذکرکرتے ہوئے ایک ایک کے وصف بیان کرنا شروع کیے۔ اور پورانگوں (ہندوؤں) کی عقل پر افسوں کیا۔ کدورو پدی کو یا نج حصم کرا کے اے کماری قرار دینا اور ای طرح کی گفتی۔ تارا مندودری وغیرہ کو کماری کہنا . پورانکوں کی اخلا تی تعلیم کو ناقص ثابت کرتا ہے۔ سوامی جی کا طرز بیان ایسائر نداق تھا کہ سامعین تفكئه كانامنبين جائية تتحه اس يرصاحب كلكشراورصاحب كمشنر وغيرواتكريز مبنتة اوراظها بزخوثي کرتے رہے۔لیکن اس مضمون کوختم کر کے سوامی جی مہاراج بولے'' پورانیوں (ہندؤں) کی توبیہ ليلا (حالت) ہے۔اب كرانيول كى ليلاسنو۔ يدا يے بعرشت (ناياك) بين كد كمارى (كوارى) کے بیٹا پیدا ہونا بتلاتے اور مجردوش (گناہ) سر دگیہشدہ سوروپ پر ماتما (بعیب خدا) پر لگاتے اوراييا گھورياب كرتے ہوئے تنك بھي لچت ( دره بھي شرمنده ) نبيس ہوتے۔ اتنا كہنا ہى تھا كە صاحب کلفراورصاحب کشتر کے چیرے مارے غصے کے سرخ ہو گئے ۔لیکن سوامی جی کا دکھیان ای زورشور سے جاری رہا۔ اُس روز عیسائی مت کاویا کھیان کے خاتمہ تک کھنڈن کرتے رہے۔ دوسر بروضيح كوى فزافي كم كهشمه بارائن كي صاحب كشز بهادر كى كوشى برطلى موكى صاحب بهادر نے فرمایا کدایے پنڈت صاحب کو کہدو کہ بہت تخق سے کام زلیا کریں۔ ہم عیمائی لوگ تو مہذب ہیں۔ ہم تو بحث مباحثہ میں تنی نے نہیں گھبراتے لیکن اگر جالل ہندو اور مسلمان برافروختہ ہوئے تو تمہارے پیڈت سوای کے ویا کھیان بند ہو جا کیں گے۔خزافچی صاحب بیہ پیغام سوای جی کے پاس بیٹھانے کا دعدہ کر کے واپس عطے آئے۔لیکن سوای بی تک سیمشمون پنجانے والا بہادر کہاں سے ملتا کی ایک ڈیہوڑی برداروں سے خزانجی جی نے استدعا کی لیکن كونى بھى آ كے بڑھنے كى ہمت ندكر سكا۔ آخر كار چھى ايك ناستك ( وهر يد ) پر بڑى اوراس كا ذمه تهبرایا عمیا۔ که وہ معاملہ پیش کر دیوے۔ نزائجی صاحب معدأس ناستک اور چندایک دیگر آ دمیوں کے اندر کرے کے پنچے۔جس پر ناستک نے صرف سے کہدکر ( کے فزا فی صاحب بچے عرض كرنا جائي بي - كونكدائيس صاحب كمشز في بايا تفا) كناره كيا- اوركل مصيب كويا خزاني صاحب ئے سر پرٹوٹ پڑی۔اب خزا فی صاحب کہیں سر تھجلاتے ہیں۔ کہیں گا صاف کرتے میں۔ آخرکار یا فج من تک جرت ہے دیکھتے ہوئے سوامی جی نے فرمایا۔ بھی تہاراتو کوئی کام کرنے کاسمہ بی نیس ہے: اس لئے تم سمد کی قیت نہیں سمجھ سکتے۔میراسمه امولیہ ہے۔جو کچھ کہنا ہو کہ دو' اس برخزانجی صاحب ہو لے''مہاراج! اگر تخی نہ کی جائے تو کیا حرج ہے۔اس سے اثر بھی اچھار تا ہے۔ اورانگریزول کو ٹاراض کرنا بھی اچھانبیں ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔'' یہ باتیں اٹک

انک ربزی مشکل سے نزائی صاحب کے مدیشے نگلی اس پر جہاران بنے اور فریایا 'ارب بات کیا تھی۔ جس کے لئے رکو گزاتا ہے اور اعارا آتا سر فراب کیا۔ صاحب نے کہا ہوگا کہ تبہارا چنزت توت بولنا ہے۔ ویا کھیان بندہ ویا تھی کے سیدہ گا۔ وہ وہ کا۔ ارب بھائی میں ہوا تو ٹیس کر تھے کھالوں گا۔ اس نے تھے کہا تو جھے سیدھا کہدد بتا ویر تھا اتا مید (بے فائدہ اتنا وقت ) کیول گؤیا۔ (ویا چیر ان کا

اس اجمال ہیں ہے سوامی جی کاسبہا ؤادر طرز کلام معلوم ہوسکتا ہے۔ تاہم تفصیل کے لئے ناظرین حوالہ جات مندرجہ ذیل ملاحظہ مائیں۔

سوای بی کی کاطب چار قوش تھیں۔ ہندد۔ کھد میسائی۔ اور مسلمان بیٹی بودھ وغیرہ ہندوں میں داخل بیں۔ مندرجہ ذیل حوالجات سے ثابت ہوگا کہ سوای تی نے تیر کلام چلانے میں کی قوم کا کھاؤیس کیا۔ بلنہ برایک کوساوی کی بختاج سے پر بریکہا بجاہے \_

#### ہندوؤں کے متعلق سوامی جی کی تیز کلامی

(۱) "دوند مجوج کے ڈیزھ موہرس بعدود مشفومت کا آغاز ہوا۔ ایک پیٹھ کوپ تاکی تجرواں قوم میں پیدا ہوا تھا۔ اس سے میتھوڈ اسا بھیلا۔ اس کے پیچھے نمی دائن بھی فائدان میں پیدا شرو۔" (میزارتھ پرائٹر۔) انظرواس

سرد (۲) (ہندوول کے نہا دیو ہزرگ کی باہت )''واہ رے ہال سے شاوی ندگی۔ اور بمشیرہ ہے کر بی اس کو جائز سجھا جائے۔ پھرائدرو ٹیمروکو پیدا کیا۔ برہا۔ وشو۔ رودھاور اندران کو یا کلی کے اضابہ نے والے کہار بنایا۔ اس تھم کے گھوڑے لیے چوٹر شے تحق زاد کھے ہیں۔''

(ستيارته بركاش بإب اافقره٣٣)

فوٹ: چنگر شنار تھر پرکا ٹی گئی مرتبہ چی ہے۔ اس کے مخات یا می تلق میں۔ کسی ناظر سے پاس کو کی طبع وہ لگ کسی ہے پاس کوئی۔ ہم نے ان کی آ سانی کے لئے بھی مناسب مجھ کر متناباتھ پرکا ٹس کے بائب اور فقر سے کا نبر تنابا جائے مصنف (٣) " بھیرکوئی کی کو چھلے چڑا و نے تو گھٹنہ لے اورا گوٹھار کھا وے اس کہ آگے ہے سب چیزیں لے کر آپ بجو کے ویسے میں کیا (حالت ) ان بچاریوں بھی پو جابمعتی تیک اندال کے دشموں کی ہے ۔ پروگ چنگ مشک بنو س کو بنا ٹھٹا آپ ٹھوں کی ماند بچارے بیو تو ف خریوں کا مال از اکر موج کرتے ہیں۔"

(سٹیارتھ پرکاٹی۔ باب انقر ہادہ ک

یں۔''
(ستیاتھ پرکاڑے۔باد افروہ ۵)

(ستیاتھ پرکاڑے۔باد افروہ ۵)

(ستیاتھ پرکاڑے۔باد کاروہ ۵)

وے بچارے سادہ لوح آ دی د قاباز والے کہا تھوٹ جا کیں گے۔ اب زیارت ہوگی۔جلد کی کرو۔
وے بچارے سادہ لوح آ دی د قاباز والے کہا تھوٹ جا تے ہیں۔'(ستیاتھ پرکاڑے۔باد افروہ ۵۵)

(۵)

(بردوار کے ذکر کی س)'' پہاڑ کے اوپ بیانی گرتا ہے۔ گو کے دسکی محل مکھ لیک لیک والوں نے بنائی ہوگی۔ اوروہ کی پہاڑ یو پ کا بہت ہے۔ وہاں اتر کاشی وغیرہ متابات عابدول کے لئے اوبان بجی ددکا نداری ہے۔ دیو پریا گس پرائی ہواری اور پیٹنے کے کیوڑوں کی لیلیا ہے۔ اسکی تھیس نے گئیر وہاں کون جا ہے۔ وہاں مہت یہ جاری اور پیٹنے ہیں۔'

آ کھے کے اند ھے گا تھ کے بوروں ہے ال اور اگریش وطرے کرتے ہیں دیے دی بدری نارائن کے شمار گھا۔ دیا والے بہت ہے تھے ہیں۔'
(ستیاتھ پرکاڑے۔باش دیا انہ کی سے اسکی میں۔'

شن محل دویا والے بہت ہے بیٹھے ہیں۔'' (۲) (جما گوت کے ذکر میں)''واہ رہے بھا گوت بنانے والے لال مجکور کیا کہنا۔ تھو کو لہ ہو ڈیٹ کی در میں کا میں میں میں کا میں کا میں کا میں کا کہنا ہے کہ

ا یکی جموفی با تمیں کیسے شمن ذرایجی حیاا ورشرم نیآ کی گفتن اند هائی بن کمیا یا' (میل تقریم پری کاش باب افتر ۲۵ میا) (میل تو ترک ب بری جهال بیجها بریم میسی) (۷) (چیز قول کوفاطب کرکے) ''اس تبدارے'و ترک ب بری جہال بیجها بے جس ش

دهرم شالا بین لوگ دان دیے بین عزیز دوست اور ذات میں خوب دو تین بوتی بین ایتھا بیھے کپڑے لئے بین تمہارے کہنے کے مطابق مورگ میں کچھٹیں ملا ایسے بے زم م کنجوں کو کال مورگ میں پوپ (بہند چیز ت) کی تراب بول دہاں بیسلے لوگوں کا کیا کام ہے۔'

ہمر پر ت کی رب بول وہاں سے ووں کا تاہے۔ (ستیار تھ ریکا آپ باب القرد الا)

(۸) (ہندوؤل کی مقدس کتب پرانوں کی بابت)'' ایک دوسرے سے نالفت کرانے والی کنا میں میں مین کا مانا کمی عالم کا کا مثیر ۔ بلکدان کو مانا جہالت ہے۔''

(ستيارتھ بركاش باب اافقره ٨٤)

(۹) (بندو مادهوؤل کے ذکر میں)" بیر سب اوصاف فیر مہذب ہے عقل گرد گذہ ول (گیوں) کے ہیں۔ ساوحوؤل کے نہیں۔"
(عنیاز تھے کہائی۔ یہ انظروں ہے)
(۱۰) (بندو پیڈٹوں کے حقاقی)" ان الوگوں نے اپنے پیٹ بھر نے اور دوسروں کی بھی عمر پر پادکر نے کے لئے ایک یا گھنڈ کھڑ اکیا ہے۔"
(علی اس '' دبیع کے جانے والے الیٹور پر لیٹین دکھنے اور الی کو جانے والے گودو کے پائی چاوے ان پاکھنڈ بول (بندو پیڈٹوں) کے دام میں نہ پھنے۔" (ستارتمہ پر کائی۔ باسالقروہ ۱۱) ہوئے۔ اور ملم کے خلاف ہیں۔ جانمی کینٹے اور وش کوگوں کو بہا کرا ہے جال میں پھنا کرا پئی مطلب برادی کرتے ہیں۔"
(ستارتمہ پر کائیٹوں کے ذکر ہیں)" بہت بھی نے زبانی گیز ڈوں میں ابور حیا بہت کو از سال جہوئے ویٹوں کے ذکر میں)" بہت بھی نے زبانی گیز ڈوں میں ابور حیا بہت کو از گئی۔ یہ گوڑو افظوں کی مورت میں افز تا کہرتا ہے۔"
(ستارتمہ پر کائی میں باسانقروں کے

#### بئيبوں کے متعلق

(۱۳) "بینین کے موائے اور کون ہول کے جوان کے برابر متعصب بہت دھری صندی
اور علم سے بیمرہ وہول۔ "

(متازی کی گئی۔ باب افراد (۵۰)

(متازی کی کا شرب ب کے ساتھ وشمی کرتے ۔ تالفت و کھنے۔ فدمت کرتے ۔ حد
وفیرہ و کھنے کے لئے کہ سکا مول کے سمندوشن ڈبانے والا ہے۔ اوسٹون کی کارسیافترہ (۹۰)

(۲۰) "بینیول کی مانع متکدل ۔ گراہ ۔ کمیند اور خدست کرتے والا ۔ اور تجوال ہو کوئی بھی
دوسرے خد ب والا نہ دوگا۔"

(متازی میرک اللہ مانع متکدل۔ گراہ ۔ کمیند اور خدست کرتے والا ۔ اور تجوال ہو کوئی بھی

(١٤) "جس طرح مين في ب غيرول كركيندر كلية والا ب\_ايسااوركوني نبيس-"

(ستيارته بركاش باب انقره ١٠١)

(۱۸) ''انٹرش پیر جیٹی) کوگ اینے ند ب کی کمآبوں مقولوں اور ساد مووّں وغیر و کی ایس بڑایاں مارتے ہیں کدگو پایرچنگ کوگ بھاٹوں کے بڑے بھائی ہیں ''

(ستيارته بركاش-باب،افقره ١٠٤)

(ستارتھ پر کاٹ باب الفر وہ ۱۰) "اگر مینی لوگ طفل نشقل والے شہوتے ۔ تو ایسی باتمی کیوں مان پیشتے جس طرح

بازاری عورت اپنے سوائے اور کسی کی آخر بیفٹیش کرتی ہاس طرح یہ بات بھی دکھا کی دیتی ہے۔'' (ستار تھ برکاش یاستانھ رکاش یاستانھ برکاش یاستانھ رکاش یاستانھ رکاش

(۲۱) "نيه بات جينو ل كي مڙه يقصب اور بطلي كانتيجنيس ساڌ كيا ہے؟"

(سٹیارتھ پر کا ڷ۔ باب انھرہ ۱۱۱) (بیٹیو ں کو نخاطب کر کے )'' واہ جی واہ اعلم کے شنول آئم نے بہی سمجھا ہوگا کہ ہماری

(۴۲) (جمعین ل بوخاهب مرسے) واومان داوا میں حدول اور اسم سے دوسوں! اسم سے بیٹی جھانوہ المسامان مجبوفی ہاتوں کی کوئی تردید پرمیس کر سے کا اساس کے بیٹر خوف دلانے والے الفاظ لکھے ہیں۔ گریدنا ممکن ہے۔ اب تم کو کہاں تک مجھانویں میں تو جھوٹی فدمت اور دوسرے فداہب سے تخالفت اور دشمیٰ کرنے بردن کررسند ہوکرا بی مطلب برآ ری کرنے میں طوا کھانے کی برابر (لذت) مجھے ہو۔''

(ستیارتھ پرکاش۔باب افقرہ ۱۱۴)

(۲۳) (جيدو س ك ذكريس) ومحلا جابلول كوايخ غدب كريسد ين بحنسان كى

اس سے بڑھ کر دوسری کون ی بات ہوگی۔الیا جموعہ و ( یہ بچھ ) ندہب کون ہوگا۔''

(ستارتھ برکاش۔ باب القروال) (۱۳۳) ''مورتی بوجا کا جتنا چھڑا چلا ہے۔ وہ سب جمیع ں کے گھر سے لکلا ہے۔ اور (ستارتھ برکاش۔ باب القروال)

### سکھوں کے متعلق سوامی جی کی تیز کلامی

(٢٥) '' نا تک ہی کا لد عالق البھا تھا۔ لیکن علیت کچھ کھی فیمیں تھی۔ ہاں زبان اس ملک کی جو کہ گاؤں کی ہے۔ اس کوجائے تھے۔ ویدا دی شامتر اور شکرت کچھ کی فیمی جائے تھے۔ اگر جائے نے ہوتے تو 'الر بھے کور جو'' کیوں لکھتے اور اس کی شکل ان کا بنایا شکر تی شفر تر ہے۔ چا چے تھے کہ میں شکرت میں مجی قدم رکھوں۔ لیکن بغیر پڑھے شکرت کیو گرکیے آسکتی ہے۔ عام کواروں کے ساتے جنہوں نے شکرت مجمی تی تھی تھیں تھی۔ شکر تھے اسکو کرتے آسکتی ہے۔ کام کیونات من گے۔ بات اپنی برا انی عزت اوراپی شهرت کی خواهش کے بغیر بھی نہ کرتے۔ان کوابی شهرت کی خواہش ضرورتھی۔نہیں تو جیسی زبان جانتے تھے کہتے رہتے۔اور یہ بھی کہددیتے کہ میں سنسکرت نہیں مع ملہ جب کچھ خود پندی تقی توعزت اور شہرت کے لئے کچھ دمھ بھی کیا ہوگا۔ ای لئے ان کے گرنتھ میں جا بجاویدوں کی ندمت اورتعریف بھی ہے۔ کیونکہ اگر ایسانہ کرتے توان ہے بھی کوئی وید کامعنی یو چھتا۔ جب نہ آتے تب عزت میں فرق آتا۔ اس لئے پہلے ہی اپنے چیلوں کے سامنے کہیں کہیں ویدوں کے خلاف کتے تھے۔اور کہیں کہیں وید کے بارے میں اچھا بھی کہاہے۔''

(ستيارته بركاش باب اافقره ٩٨) " سکھ ہُت بری تونیس کرتے لیکن اس سے بڑھ کر گرفقہ (کتاب) کی پہتش کرتے ہیں۔ کیا بدبت برتی نہیں ہے؟ کمی بے جان چیز کے سامنے سر جھانا یا اس کی پرستش کرنی تمام بنت بری ہے۔ جیسے یو جاری لوگ بنت کا درش کراتے اور نذریں لیتے۔ ویے تا تک پہنمی لوگ گرنته (کتاب) کی پرشش کراتے کراتے جمین بھی لیتے ہیں۔لیکن بُت پرسی والے جتنی وید کی عزت كرتے بين اتني بيلوگ گرنته صاحب والنبيس كرتے ـ " (ستارته بركاش ـ باب القره ٩٨)

### عیسائیوں کے متعلق سوامی جی کی تیز کلامی

(ستیارتھ پرکاش۔باب۳افقرہ۷) " خداجموثااور بهكانے والاشهر-" (12) "الراليي باتول كرف والاانسان فري اور مكار موتا بتو خدا ويها كيون نيس (M) ہوا؟ کیونکہ اگر کوئی دومرے ہے مکاری کرے گا تو وہ فرجی مکار کیوں نہ ہو گا؟ اور جن تیوں کو لعنت دی۔ وہ بلاقصور تھے۔ تو مجروہ خداغیر منصف نہ ہوا؟ اور بیلعنت خدا پر ہونی چاہئے تھی۔'' (ستيارته بركاش باب افقره 4) "انجیلی حاسدخدانےسب کی زبان خلط ملط کر کےستیاناس کر دیا۔اس نے بیہ بوا گناہ (rg)

(ستيارتھ پر کاش۔باب افقرہ ١٩) ، کیا۔ کیا پیشیطان کے کام نے بھی پُرا کام نہیں ہے۔'' " تعجب ہے کہ کس جھوٹ اور محروفریب کی برکت سے اولیا اور پیغیبر بن جاتے ہیں۔ جب ایسے عیسائیوں کے مادی وین ہول۔ان کے مذہب میں کیوں ندگڑ ہو میے ۔''

(ستیارتھ پرکاش۔باب۳انقرہ۳۰)

''خوب آ دهی رات کوڈ اکو کی ما نند بے رحم ہو کرانجیلی خدانے لڑکے بالے۔ بوڑ ھے اور (m) جد پایون تک کوبلاقصور مارد الاراورأے ذرائهی ترس ندآیا۔ ' (سیارتھ برکاش باب اخرو ۲۹) " خدا کا بیلوں کی قربانی لیما ۔ اور قربان گاہ پر لہوچھڑ کنا ہیکی وحشیانہ اور ناشا کئتہ بات (rr) (ستيارته بركاش باب ١١ فقره ٢٥) '۔' ' دهن بوموی بیغیروان ہے تبہارا خدا۔ جو کہ مورت ہے بوڑ ھے اور جانوروغیرہ کی جان لینے ہے بھی بازنہیں رہتا۔اس سے صاف طاہر ہوتا ہے کہ موکیٰ زنا کار (معاذاللہ) تھا۔ · کیونکہا گرز ما کار نہ ہوتا تو با کرہ لیتن کواری لڑ کیوں کواسینے لئے کیوں منگوا تا۔اورا لی بےرحی اور (ستيارته يركاش باب الفروسه) زنا كاري كاحكم كيول ديتا\_" (٣٣) (یوع میح کی پیدائش کے متعلق) 'ان باتوں کوکوئی عالم نہیں مان سکیا۔ان باتوں کا ماننا بينكم مفيرمهذب آدميول كاكام ب\_مثائسته اورعالمول كانبيل-" (ستيارته بركاش باب القرو١٠) "اگريوع اب آپ خودعلم سے محروم اور بچول كى ك عقل والا شهوتا ـ تو اورول كو (ستیارتھ برکاش۔ باب۳اففرہ۷۵) لڑکوں کی مانند بننے کی تعلیم کیوں دیتا۔'' اس كى بيعلم آ دميون كى ي خصلت تحى -" (ستیارتھ برکاش۔ باب۳القرہ۷۸) (٣٧) ''واه عيسيٰ صاحب آپ نے كس علم سے بتايا كەستار كريزيں كے۔اور آسان كى کونی نوج ہے جوگر جائے گی؟ اگرعیسی تھوڑا بھی علم پڑ ھاہوتا۔ تو ضرور جان لیتا کہ میہ ستارے سب د نیا میں اور وہ کیونکر کے میں۔ چونکہ عیسی برحی کے گھر کا پیدا ہوا تھا ہمیشد کٹڑی چرنے حصلے کاشنے اور جوڑنے کا کام کرتار ہا ہوگا۔اے اس جنگل ملک میں جب پیٹیبر بننے کا شوق پیدا ہوا۔ تب الى باتنى بنانے لگا۔ كتنى باتنى اس كے مندے اچھى بھى نگليں ليكن بہت ى برى بھى ہيں۔ وہاں کے لوگ جنگل تھے۔اس کی ہاتوں پر یقین کر میٹھے۔جیسا آج کل یورپ تر فی کرد ہاہے۔اگر ابیا ہی وقت ہوتا تو اس کے معجز ہے کوئی بھی نہ مانا۔ باد جود کسی تد علم ہونے کے عیسائی لوگ اب بھی ہے وحری اور پیچیدگی کی معاملات کی وجہ سے اس ردی ندہب سے کنارہ کش ہو کر مکمل سیائی ہے بھرے ہوئے وید مارک کی طرف رجوع نہیں ہوتے۔ بی ان میں نقص ہے۔''

(متیارتی پرکاش۔باب،افترہ ۵) "مجلا الی بات بجر بے علم اور سادہ لوح کے کوئی بھی شائستہ وی کرسکن ہے؟ عیمیٰ کی ال بات كور ح كل كے عيساني خداو ند كا كھانا كہتے ہيں۔ يہ بات كيسى يُرى ہے۔''

(ستارته بركاش-باب افقره ۸۲)

ر سیاد کا ہور کے جب میں اس کے پیشینگو خدا۔ خدا کے فرشتے برنسٹیکی آواز قیامت کی لیلا محمد ان کا مصابح میں اس کے پیشینگو خدا۔ خدا کے فرشتے برنسٹیکی آواز قیامت کی لیلا

تحض نز کول کا کھیل معلم ہوتا ہے۔'' (سٹیا تھ پر کا ٹی۔ باس انفر دے ا) (سٹیا تھ پر کا ٹی۔ بات کے حقاق ''میگود ام انول کے گورد اس کا کھی باب ہے۔'' (۴۰)

" - (میمائیل کے بہشت کے معلق)" یہ لپرڈ اپرانوں کے لپرڈ ریکا جی باپ ہے۔" (متیاری پرکاش باب انقر مالا)

### مسلمانوں کے متعلق متیارتھ پرکاش

(الم) (قرآن کی تعلیم)" کیا پیشیطانی ہے بڑھ کر شیطنت کا کام نیس ہے۔"

(ستيارته پرکاش-باب،انقره)

(٣٢) "فدائے تعالی نے تیخیم (قرآن) شیطان سے کیمی ہوں گی۔ دیکھیے خدا کی ممطلی۔"

(ستبارته پرکاش۔باب اففر داا۔۱۴)

(۳۳) ": چیے خود فرض لوگ آج کل مجی جالوں (ب علموں) کے درمیان عالم بن جاتے ہیں۔ ویسے بن اُس زمانہ ش کھی ( تیفیر اسلام نے ) فریب کیا ہوگا۔ ( ستیقر پھر کی اُس بب المقروس

یں۔ ویصل ان مائینٹ کل معیر اسلام کے محرب نیا ہوہ۔ وسی معربی کی اس بہت استرہا) (۱۳۳ ) منٹر مجربے کی ہا تھی سب نضول ہیں۔ اور سادہ اور تآ و میوں کے داسطے کھڑی گئی ہیں۔''

(ستیاتھ پرکاش۔باب انھرہ ۱۹) "معلا غداکی راہ شن مرنے مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ پیرکیوں ٹیس کہتے ہوکہ بات

ا پنامطلب بودا کرنے کے لئے ہے۔ (یعنی ) یوانی ڈی میں کے یونوگ خوب لا میں مخالوٹ مار کرنے سے میش وعشرت حاصل ہوئی۔ بعداز ال گیرو اڈائیں گے۔ (یغیمراسلام نے ) اپنی مطلب برآ ری کے لئے اس محم کی ہائی محری ہیں۔'' (سزایقہ پریاش بابسا اخررہ) (۲۷) (لال کے ذکر میں)'' اس سے طاہر بوتا ہے کہ بیر آن نہ انو خدا کا بالیا اور ذرک

وجدارعالم كامتايا بواسب " (متيارتد بركاش باب القريم)

آتاجاتا بـاس مي حقيق جاناجاتا منه كرِّر آن كرمصنف وهل ديت اورجغرافيه جي نبيس آتا تعا" (ستیارتھ برکاش۔باب،افھرہ،)

" واه واه جي ديکھوجي سلمانوں کا خداشعبده بازوں کی طرح تھيل کر رہا ہے۔ عظمند لوگ ایسے خدا کو خبر باد کہ کر کنارہ کئی کریں مے۔ اور جالل لوگ پھنسیں مے۔ اس سے بھلائی کے عوض برائی اس کے بلنے پڑے گی۔'' (ستيارته بركاش-باب،افقروس)

(بہشت کے ذکریس)" بھلایہ بہشت ہے۔ یاطوا نف خاند"

(ستیارتھ برکاش\_باب۴افقرہ۴۶)

'' دیکھتے محمد صاحب کی لیلا (کرتوت) کہ اگرتم میری طرف ہو کے تو خدا تمہاری طرف ہوگا۔اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تمرصاحب کی نبیت صاف نہیں تھی اور پہ ثابت ہوتا ہے۔مجمد صاحب نے ایل مطلب براری کے لئے قرآن بنایا ہے۔ " استارتھ برکاش ابسانقر وہما) (۵۱) (فرشتوں کے زول کے ذکر میں)" بیصرف جابلوں کو لائج دے کر پینسانے کا ڈھکوسلا ہے۔' (ستيارته بركاش بإب القرها٥)

" خدابھی مسلمانوں کے ساتھ جھوٹی محبت میں پھنسا ہوانظر آتا ہے۔"

(ستبارته بركاش باب،افقره۵۲)

" (اسلامی) غدااورشیطان میں کیافرق رہا۔ ہاں اتنافرق کہدیکتے ہیں کہ خدابزا۔ اور (ستيادته يركاش-باب،افقره ٥٥) ده جھوٹا شعطان \_'' (۵۳) (جہاد کے ذکر میں) ' الی تعلیم کؤیں میں ڈالنی جائے الی کتاب ایسے پنجبرا یے خدا اورا لیے قد ہب سے سوائے نقصان کے فائدہ کچے بھی نہیں۔ان کا ندہوما امچھا ہے۔ایسے

حاہلا نہ نہ ہوں سے علیحدہ رہ کروید وکت (ویدک نہ ہب) کے احکام کوتشلیم کرنا چاہئے۔''

(ستيارتھ بركاش - باب، افقره ۵۸) "اب دیکھتے۔ خدااور رسول کی تعصب کی باتیں مجمرصا حب وغیرہ بچھتے تھے اگر ہم خدا کے نام سے الی باتیں نہ تکھیں گے تو ابنا نہ بہتر تی نہ یادے گا اور مال نہ ملے گا۔ عیش و عشرت نصیب ند ہوگی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کدوہ اٹی مطلب براری اور دوسروں کے کام بگاڑنے میں کامل اُستاد تقے ای وجہ سے کہا جا سکتا ہے کدوہ جموث کے مانے اور جموث پر چلنے والعمول عريكوكارعالم ان كى باتول كومتنونيس مان سكتر' استيارتد يكاش بابسا افتره ٥٩) (۵۷) " دواه جی واه! مسلمانوں کی خدا کے کھر میں پچھ بھی دولت نہیں رہی ہوگی۔اگر ہوتی تو

قرض کیوں مانتما۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خدائے نام سے تحد صاحب نے اپنا مطلب نکالا ہے۔'' (ستیارتھ پرکاش۔ باب القرہ ۲۴)

''جس طرح شیطان جس کو جاہتا ہے گنہگار بناتا ہے۔ ویسے ہی مسلمانوں کا خدا شيطان كا كام كرتاب أكرابيا بي بهشت اوردوزخ مي خدابى جائ - "

(ستيارتھ برکاڻي۔ ماڀيمافقره ٢٥)

(عصائے موی کے ذکر میں )''اس کے لکھنے ہے داختے ہوتا ہے کدائی جھوٹی باتو ل کو خدااورمحدصاحب مانتے تھے۔اگر ایبا ہے توبید دنوں عالم نہیں تھے پیشعبد وہازوں کی ہاتیں ہیں۔''

(ستیارتھ پرکاش۔باب ۱۴فقرہ ۲۱)

(فرعون كے عذاب كے ذكر ميں )" ديكھتے جيسا كے كوئى يا كھنڈى كى كوڈرائے . كہم تھ برمانپوں کو مارنے کے واسطے چھوڑیں ہے۔ ولی بی مید بات ہے۔ بھلا جوالیا متحصب ہے۔

ا کی قوم کوغرق کرد سے اور دوسری کو یارا تارے وہ خداادھری (غیر منصف) کیول نہیں۔''

(ستيارتھ پرکاش۔ باب انقره ۲۲)

(جہاد کے ذکر میں )'' واو جی واد! پیفیر اور خدا خوب رحمل میں۔ بیہ سب فریب قرآن كمصنف كاب فداكانيس اكرخداكا بولوايا خداجم دوررب اورجماس (ستيارته بركاش-باب ١٩ فقره ٤٤) دورر بيل.

" بيقر آن خدا كا بنايا موانبيس ب\_كسي مكارفريبي كا بنايا مواموگا نبيس تو الي نضول

(ستیارتھ پرکاش۔ بابیمالقرہ ۷۸) ما تىس كيول ئلسى بوتىس ـ''

''مسلمانول کے خداے انصاف اور رحم وغیرہ نیک اوصاف دور بھا گتے ہیں۔''

(ستیارتهه پرکاش-باب۴افقره۸۰)

"اليے (اسلام كے متائے ہوئے) فداكو ہمارى طرف سے ہميشہ تلانجلي (ترك) ۔ بے۔خداکیا ہے ایک تماشدگر ہے۔واہ جی داہ! محمصاحب آب نے گو کلئے گوسا بُول کی ہمسری کرلی۔واہ اللہ میاں آپ نے اچھی سودا گری جاری کی۔'' (ستيارته يركاش-باب افقره ۸۲) (۱۳) (استویٰ علی العرش کے ذکر میں)"اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خدا کو نہ جائے والے وحش نوگوں نے رہے کتاب بنائی ہوگی۔'' (ستيارته بركاش-باب انقره ٨٨) (۱۵) (آ سان اور یادلول کے ذکر میں)''مسلمانوں کا خداعلم طبعی کچھے بھی نہیں جانتا۔اگر غدا بادلول کاعلم جانیا تو آسان سے پانی اتارا اور اس کے ساتھ یہ کیوں نہ لکھ کرز مین سے پانی

اس پر چ هایا۔اس سے تعیّن ہوا کہ قر آن کا مصنف دادل سے نام کو بھی تبین جانیا۔اگر ٹیک و بد ا تال کے بغیرر نی درامت دیتا ہے۔وہ طرفدار غیر مضف در جانل علق ہے۔'

(ستيارته ريكاش-باب،افخرو،۹۴)

(۲۲) "دیب خدا گراه کرتا ہے۔ تو خدا اور شیطان میں کیا فرق ہوا۔ جبکہ شیطان دومروں کو گراہ کرنے پر غراکہا تا ہے۔ توخدا تا ویا تا کام کرنے سے براشیطان کیوں تیں؟"

(ستيارتھ بركاش - باب ١٠ افتر و ٩٥)

(۷۷) " بب شیطان کو مگراه کرنے والا ضداعی ہے تو وہ مجی شیطان کا شیطان برا کھا کی اور استاد کیون نیس؟''

(۲۸) (مهراگادینے کے ذکر میں)''ایک اندھادھند کا روائی خدا کی بھی ہوتی ہے۔البتہ بے عشل چھوکروں کی ہوا کرتی ہے۔'' (ستارتھ پرکاٹی۔باب'الحمروانا)

(۲۹) '' ' داہ تی واہ! جینے حمرت انگیز نشان ہیں۔ان میں سے ایک افزی بھی خدا کے ہونے میں دلیل کا کام دیتی ہے۔الیسے کو خدا کہنا صرف کم مجموراً دمیوں کی ہاتیں ہیں''

(ستيارتھ پرکاڻ۔ باب ١٠١٣ نخرو١٠٠)

(٤٤) "قرآن كے مصنف كوجنرافيہ بإعلم بيئت نبس آنا قبار اگراآنا قو الكي طاف از علم باخلى كيون كليور بتا- س كتاب كي معتقد كل بيغلم بين- اگر صاحب علم بور تي قو الى جمو في با تو ن ب كركتاب كوكيون مائة ؟ لمك كاك كوم خي الوك على مان بحقة جي بالم خلق بين عالم نيمل مائة

(ستيارته بركاش-بابهمافقره١٠١)

(٤١) "يكاب (قرآن) كلام والى تين بوكل البتركي المراه كي بنائي بوئي معلوم وتي ب-"

(ستيارتھ پرکاڻ۔ باب افقرہ ۱۹۲۹)

(۲۲) "مسلمانوں کیا قرآن امن میں طلل انداز ہو کر غدر چیگوا کرانے والا ہے۔ اس لئے
 دیدار عالم ڈگر اس کوئیس مائے۔" (ستارتھ پر کاشی۔ باب ۱۳۰۵)
 (ستارتھ پر کاشی۔ باب ۱۳۰۵)
 (۱۳۵۷) (حضرت صالح \* کی اوقیٰ کے ذکر ہیں)" اوفیٰ کا نشان و بینا صرف وحثی پن کا کام

ہے۔ ند کرخدا کا۔ اُگرید کماب( قرآن) کلام اللہ ہوتی تو ایک اُنوبا شمی اس میں شاہوتی ۔ (مثابات پرکائی۔ باب انفر ۱۸۸۵) (۵۵) (الله کا تعریف کے ذکر میں ا'اپنی مندے الله آپ زیروت بنآ ہاپ خد این آخر بنے کرنا۔ جب شریف آ دمی کا کام نہیں بوسکا تو خدا کا کیوکر بوسکا ہے۔ شعیدہ بازی کی تھلک جنگا کرجنگی آ دمیوں کو قابو کر کے آپ جنگلوں کا خدا بن جیٹھا ہے۔ ایک بات خدا کی کتاب میں مرکز جنگل بوکتی۔''
(متیارتے کی فائی۔ باسم انتخرہ 111)

(۲۷) ( آ تا ان کی پیدائش نے ذکر میں) (واہ صاحب! کست والے آ کا بخرب ہے کہ
جس میں بالکل علم کے خلاف آ کا ٹی کی پیدائش اور اس میں ستون لگانے اور ڈین بوقائم رکھنے
جس میں بالکل علم کے خلاف آ کا ٹی کی پیدائش اور اس میں ستون لگانے اور ڈین بر کہا۔
کے واسطے پہاڈر کھنے کا ذکر سے بھوڑ میں موال میں ایک تو پی برگرفتیں کر سکتا ہے وہ شخت جہارت
کی بات ہے۔ اس لئے بقرآ ان علم کی کتاب نہیں ہوسکی۔ کیا بیشان واز ڈیل ہے آتی ہی ہوسکتی۔ کیا بیشان واز دور اور اس میا سے ہیں باضد کا مہم بائی سے اگرفت کے ایک میں انگرون میں کا کم میں موسکتی کیا بیشان مولی ہوگئی ہو گئی کو بیشان مولی ہوگئی ہو گئی ہولئی ہوگئی ہوگ

(۷۵) "دواقر آن کے خدااور خیر آپ نے ایسٹر آن کوجس کے دو ہے دوہر کے گوشتان پہنچا کرا چی مطلب براری کی جائے بنایا۔ اس سے پیٹی ٹابر روکوا چی جو در کیوں بناتے مطرفہ یہ کہا ہے اپنی جو در کیوں بناتے مطرفہ یہ کہا گئی ہے کی جو در کوکا چی جو در کیوں بناتے مطرفہ یہ کہا کہ اضافہ قر اردیا۔ انسانوں میں کے کرنے والے کا خدا محی طرفدارین گیا۔ اور بے افسانی کو بھی افسافہ قر اردیا۔ انسانوں میں وحق ہے دشی انسان کی جے کی جو در کو چھوز دیتا ہے۔ اور بیکیا تخت خصب ہے کہ نجی کو تہوت رائی میں بچھ بھی رکاون خیس ہوتی ہے جو ایک کو خش کا انہ حابو گا جو اس قر آن کو خدا کا بنایا ہوا اور محد صاحب کو پیٹر بواد قر آن کے بنائے ہوئے خدا کو جاخدا این سکے۔"

(سنيارته بركاش-باب افقره ١١٢)

ر سیور کا و دوز ٹی اپنے محراہ کنندوں کے تق میں بدوعا کریں گے۔ سوائی جی نے سچھا کہ بدوعا چینجبر کرتے ہیں۔ اس پر کہا)'' واہ کیسے موذ کی ہینجبر میں کہ خداے دومروں کو د گمناد کھ دیسے کی وعا بانتے ہیں۔ ان سے ان کی طرفدار کی خورفر نعی اور قبل کا ثبوت ملا ہے۔''

(ستيارته ركاش-باب١١١فقره١٢٨)

(۷۹) (سورهٔ کیسن میں خدا کی صفت غالب می ''آگر پیغیر محمد صاحب سب پر غالب ہوتے۔ توسب ہے نیاد دعالم ادر تیک جلن کیوں ندہوتے۔''

(ستيارتھ پركاڻ۔ باب؟افقره١٣٠)

(ستيارته بركاش-بابس القرو١٣٣)

| "بيقرآن - خدااورملمان غدري في - سبكوتكليف دين اوراينا مطلب تكالي                  | (AI)        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ين " ) افتروه ١٩)                                                                 | واليظالم    |
| " و كيمة مسلمانون ك خداكى كارسازى - دوسر عديب والون ساز ن ك لئ                    | (Ar)        |
| لمانوں کو بھڑ کا تاہے۔ای داسطے سلمان اوگ فساد کرنے ٹیں محربستہ رہتے ہیں۔''        | پیغمبراورمس |
| (ستيارتھ بركاش باب القرة ١٣٠٥)                                                    |             |
| (أ سان كى طرف فرشتول كے جانے كے ذكر ير)" الى الى باتو ل وَسوائے وحتى              | (Ar)        |
| دوسراكون مائے گا- " (ستيارتھ بركاش ـ باب افتره ١٣٦٥)                              | لوگوں کے    |
| (بہشت کے غلمان خادموں کے ذکر پر)'' کیا تعجب ہے کہ جو بیسب سے بُرافعل              | (Ar)        |
| ساتھ بدمعاشی کرنا ہے۔اس کی بنیاد یسی قرآن کا قول ہو۔''                            | لڑکوں کے    |
| (ستیارتھ برکاٹں۔باب انقرہ ۱۵)                                                     |             |
| ( تكويش سورج سياه موجانے كے باب من )" يد برى ناوانى اورجنگى بن كى بات             | (A۵)        |
| (ستيارته بركاش -باب افقره ١٥٢)                                                    | "-          |
| (آسان بيث جاني ر)"واه جي قرآن كمصنف فلاسفرآكاش سان كوكوكي                         |             |
| ا۔اور تاروں کو کیوکر جھاڑ سکے گا۔اور وریا کیالکڑی ہے۔ جو چیرڈالے گا اور قبریں کیا | بچاڑ سکے گ  |
| ى جوز ندە كريخے گا۔ پيرىپ باتىل لۇكول كى باقول كى مانتۇبىل ـ"                     |             |
| (ستیارتھ برکاش باب۴انقرہ۱۵۳)                                                      |             |
| ''مصنف قرآن نے جغرافیہ وعلم دیئت کچھ بھی نہیں پڑھا تھا کیاوہ خدا کے پاس ہے        | (AZ)        |
| يِّر آناس كالصنيف شده ب_ توخدا بحي علم ودليل ے خارج العلم بوگا۔''                 | ہ۔اگرہ      |
| (ستیارتھ پرکاش_باب،انقر ۲۵ (۲۵                                                    |             |
| ( مجرموں کو بیثانی ہے کڑے جانے کے ذکر میں )''اس ذلیل چیڑ اسیول کے تھیٹے           | (۸۸)        |
| يم فعدانه بچا-" (ستيارته بركاش باب انقره ١٥٨)                                     |             |
| " بيكتاب (قرآن) نەخدانە عالم كى بنائى موئى نىظم كى بوڭتى ہے۔ " (خاتمہ باب،١١)     | (44)        |
| نمونہ شیریں کلائ شری دیا نندسوائ ختم ہوا۔ ناظرین انہیں ملاحظ فرما کردوسرے حصہ     |             |

## مرزاغلام احمه قادياني

امارے بنجاب کے شلع کورداسپدر میں بٹالداشیش سے گیارہ میل خام مرک پر قصیہ ادارے بنجاب کے بہت کیا ہمارہ کی پر قصیہ ادارے اس سے بہت کیا بیل آصیف فی اس ہے۔ اس قصیف الحراث میں ہیل اور بہت کی سلمانوں ہے۔ ان کمانوں میں اس کی ایک فیر مسلموں اور فیر مسلموں کو جب تیز کلا کی سے نکا طب کیا تو آپ نے بہائے کا لئے اور فیر فیر اس نے بہائے کرتے ہیں۔ اور آپ نے بہائے کرتے ہیں۔ اور آپ نے اور فور مفصل کرتے ہیں۔ اور آپ نے بہائے کرتے ہیں۔ اور آپ نے اور فعران حکمت اور قائدہ بنائے کو فیر ایا۔ اور فور مفصل خریایہ۔ آپ کے الفاظ یہیں:

" " خوا الفاظ کے استعمال کرنے بیس ایک بدیکی عملت ہے کہ خضد دل ایس ہے بیدار
ہوتے ہیں اور الیے لوگول کے لئے جو حداہد کو پیند کرتے ہیں ایک بختے ہیں جو جاتی ہے۔ شٹل
ہند دول کی ایک قوم ہے کہ گئر ان میں سے ایک عادت رکھتے ہیں کہ آلران کو پا پی طرف
ہند دول کی ایک قوم ہے کہ گئر ان میں سے ایک عادت رکھتے ہیں کہ آلران کو پا پی طرف
رجے ہیں۔ پیکی بعض اوقات قو ہمارے کی میں الفد علیہ وکم کی آخر ہفت وقو میٹ اور اس دین کے
رجے ہیں۔ پیکی اوقات قو ہمارے کی میں الفد علیہ وکم کی آخر ہفت وقو میٹ اور اس دین کے
اوالیا دکی میں وی ہوئی کو اس کی پوری مرارت اور تی کے ساتھ فاہم کر کما اس تیجے نیز کائی ہوتا ہے اور بانچر لینی واضحاف اور اعلانیہ اینے کفر اور کینی ہوتا ہے اور بانچر لینی کو بیان
کرائی وقت ان کا حد اجد وور ہو جو جاتے ہا و بانچر لینی واضحاف اور اعلانیہ اینے کئر اور کینی ہوتا ہے اور بانچر لینی کر انسان کی تفریمی خوت اختر آئی ہے۔ سو بی ترکیمی کہ ہوئی ہے۔ اگر چر کیک ناوال کی نظر میں خوت اعتر آئی ہے۔ ویترکیمی کے
ہوئی جیم اکی بخول مجھ سکتا ہے کہ بئی تحر کے کہا وہ کرتے کی بہا ویہ جہ جب جب

وقت ہر کیا طور کی تدبیر ہوسکتی ہے۔ انبیاء نے جو بخت الفاظ استعال کئے حقیقت میں ان کا مطلب تحریک بی تھا۔ تاخلق الله من ایک جوش پیدا ہوجائے اورخواب ففلت سے اس تھوكر كے ساتھ بیدار ہوجا ئیں اور وین کی طرف خوض اورفکر کی نگا ہیں دوڑ انا شروع کر دیں اوراس راہ میں حرکت کریں ۔ کو وہ خالفانہ حرکت علی سی اورایے دلوں کا اہل حق کے دلوں کے ساتھ ایک تعلق پیدا کرلیں۔ گودہ مد ذانہ بی تعلق کیوں نہوای کی طرف اللہ جل شاید اشار دفر ما تا ہے۔ "فسسی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا" يقيناً جمناجاب كددين اسلام كوسي ول عايك وی لوگ قبول کریں گے جو بہاعث خت اور پرزور جگانے والی تحریکوں کے کتب دیدیہ کے ورق گردانی میں مگ مجے میں اور جوش کے ساتھ اس راہ کی طرف قدم اٹھار ہے ہیں۔ کووہ قدم مخالفانہ عی سمی ۔ ہندوؤں کا وہ بیبلاطریق ہمیں بہت مانیوں کرنے والا تھا۔ جوایے ولوں میں وہ لوگ اس طرز کوزیادہ پیند کے لائق سجھے تھے کہ مسلمانوں سے کوئی مذہبی بات چیت نہیں کرنی جائے۔اور باں بیں باں ملا کر گزارہ کر لینا جا ہے لیکن اب دہ مقابلہ پر آ کر اور میدان میں کھڑے ہوکر ہارے تیز ہتھیاروں کے نیچ آ بڑے ہیں۔اوراس صید (شکار) قریب کی طرح ہو گئے ہیں۔ جس كاليك بى ضرب نے كام تمام بوسكائ بدان كى آبوانسر كئى سے ڈرمانيل جائے۔ دعمن نہیں ہیں۔ وہ ہمارے شکار ہیں عنقریب وہ زمانہ آنے والا بے۔ کہتم نظرا تھا کردیکھو کے کہ کوئی بندود کھائی و بے مگران بڑھوں تکھوں میں ہے ایک ہندو بھی تنہیں دکھائی نہیں دے گا۔ سوتم ان کے جوشوں سے محبرا کرنومیدمت ہو۔ کیونکدہ اندر ہی اندراسلام کے قبول کرنے کے لئے تیاری كرر بي بين اوراسلام كى ديبورى كقريب آيني بين بين

(ازالده بام ۱۳۶۳ تروان جوس ۱۹۱۱ ۱۹۱۸ می ۱۳۳۲ تروان جوس ۱۹۱۱ ۱۹۱۸ می در با اخت دکھایا گرفدا کی جناب برزا قاله یائی نے گوا نیاما قی الفیسیر طاہد کر گئی گئی کہ برگ جو ایک کماپ قرآن جید ) نے خت کال میں منتز کیا ہے تھیم اور معملی لوگ بحی مجبر کے جیرل بری کئے جیرل کے بیری کئے جیرک کے بیری کئے جیرک کے بیری کئے دیری کئے دیر

چىكى مرزا تادىلى بى تى تى كاى كويىكى حست برشى جائے تقى اس لىنے ناظرين الن كى اللہ كارى كو قوش كارى كو كارى كو ت

#### عیسائیوں کے متعلق

"(عيمائيول في) آب (يوع ميح له ) كربهت م فجوات لكه بيل مرحق (1) بات يدے كمآب (يور) من كول فرونيس بوا۔اوراس دن سے كمآب (يور) من ك مجزہ ما تکنے دالوں کو گندی گالیاں دیں اور ان کوحرامکار اور حرام کی اولاد مظہرایا۔ ای روز ہے شریفوں نے آپ سے کنارہ کیا۔اور ندچا ہا کہ مجمزہ مانگ کرحرام کاراورحرام کی اولا دبنیں ۔ آپ (يبوع ميح) كايدكهنا كدمير بي مروز بركها كي مجداوران كو يجها ثرنبين بوكاريه بالكاجهوب لکلا۔ کیونکہ آج کل زہر کے ذریعے سے بورپ میں بہت خودکشی ہور ہی ہے۔ بزار ہاسرتے ہیں۔ ایک بادری خواہ کیسا می مونا ہو۔ تین رتی امر کنیا کھانے ہے دو کھنے تک با سانی سرسکتا ہے۔ رب معجرہ کہاں کیاابیائ آپ ( بیوع مسے ) فرماتے ہیں کدمیرے پیر و پہاڑ کو کہیں گے کہ یہاں ہے اُ ٹھروہ اٹھ جائے گا۔ بیکس قدر حجوث ہے۔ بھلا ایک یادری صرف بات سے ایک اکٹی جوتی کوتو سیدھاکرکے دکھلائے۔'' (ضميرانجام آنهم حاشيص ٢٠٤١ يـ خزائن ج ١١ص • ٢٩١٢٦) "أب (يوعم مح ) كاخاندان بهي نهايت ياك اورمطهر بي تنن داديال اورنانيال آ ب کی زنا کار اور کسبی مورتیس تغیس بن کے خون ہے آ پ کا وجود ظہور پذیر ہوا۔ گرشاید بر بھی خدائی کے لئے ایک شرط ہوگی آپ کا تخبر یوں ہے میلان اور صحبت بھی شاید ای وجہ ہے ہو جدی مناسبت درمیان ہے۔ورندکوئی پر ہیز گارانسان ایک جوان کنجری کو بیموقعینیں دے سکتا کہوہ اس کے سریرایے ناپاک ہاتھ لگاوے اور زنا کاری کی کمائی کا بلیدعطراس کے سریر لیے۔ اور اینے بالول کواس نے بیروں پر ملے مستحے والے سمجھ لیں۔ابیاانسان کس چلن کا آ دی ہوسکتا ہے۔آپ ( یسوع سے ) وی حفزت میں جنبوں نے یہ پیشگو کی بھی کی تھی کہ ابھی یہ تمام لوگ زعرہ ہوں گے تو میں پھرواپس آ جاؤں گا۔ حالا کہ نہ صرف دہ لوگ بلکہ انیس تسلیں ان کے بعد بھی انیس صدیوں میں مرچکیں گرآپ اب تاتشریف ندلائے۔خودتو وفات یا بیچے گراس جموٹی پیشگوئی کا کلنگ اب تک یادر بول کی پیثانی بر ہے۔ موعیها ئیول کی بیرحمالت ہے کدایی پیٹاکوئیوں بر ایمان

اِ فوٹ اس ان میکٹروز اصاحب نے بسورٹام اسکسا ہے۔ بھر بھوٹ کی دوسائی کی بی بدرگ میں۔ چنا نے فود مرز اصاحب کلکتے ایس عمرت بسورٹ کی کام ف سے طیر کی حثیث میں کھڑا ہوں۔ اس لئے بم نے اس میک دونوں نام برسورٹ کے لکتے ہیں۔ مؤلف

(ضميرانحام آمخم حاشيص ٤٠٤ فرائن ج١١ حاشيص ٢٩٢٢٩)

"مسے کی راستباذی این زمان میں دوسرے راستبازوں سے بڑھ کر اابت نہیں ہوتی۔ بلکہ کچلی نبی کواس (مسیح) برایک فضیلت ہے۔ کیونکہ وہٹراٹ نبیں پتاتھا۔اور مجھی نبیں سنا كياككى فاحشورت نے آكرا في كمائى كے مال سے اس كے مر يرعطر ما تھا۔ يا باتھوں اورا يے سر کے مالوں سے اس کے بدن کوچھواتھا۔ یا کوئی نے تعلق جوان فورت اس کی خدمت کرتی تھی۔'' (وافع البلاء حاشيص إخزائن ج١٨ حاشيص ٢٢٠)

" يورب كے لوگول كوجس قدر شراب في نقصان پنچايا ہے اس كاسب توبي تفاكيسي (m) علیدالسلام لے شراب پاکرتے تھے۔شاید کی بیاری کی دجہ سے پایرانی عادت کی دجہ ہے۔''

( تحتی نوح حاشیص ۲۲ پنزائن ج۹۱ حاشیص ۵۱)

" الخ كس كرة مح بدماتم لے جاكيں كەحفرت عيلى عليدالسلام كى تمن پيشكو ئال صاف طور برجمو فی تکلیں اور آج کون زین برہے جواس عقدہ کوحل کرسکے۔'

(ايازاحري ١٣١\_ ترائن ج١٩ص١١١) غرض حضرت منح كابيا جتبا دغلط فكلا \_اصل وتي سحج بهو گي هم سجھنے ميں غلطي كھا كى \_افسوس ب كبرس قدر حفرت عيلي كاجتهاوات مي غلطيان بن اس كي نظير كي ني منبيس يائي جاتي -شاید خدائی کے لئے یہ بھی ما یک شرط ہوگی محرکیا ہم کہ سکتے ہیں کدان کے بہت سے اجتہاد وں اور غلط پیشکوئیول کی وجدے ان کی تغیر کی مشتبہ وگئی ہے۔'' (اعازاحدی م ۲۵ فزائن ج ۱۹ م ۱۳۵) حفرت می کے معجزات (عمل المرب) یعن مسمریزم کے طریق سے تھے۔ایے عملوں سے کاملین برہیز کرتے رہے ہیں۔اگر بیعاجز (مرزا قادیانی) اس عمل کو مکروہ اور قابل نفرت نة بجمتا تو غدا تعالى كِفْعَل وتو فِق ہے اميد قوى ركھنا تھا كدان الجو بـ نما ئيوں ميں حضرت ابن م تم ہے کم ندر ہتا۔'' (ازالهاوبام حاشيص ۴۰۰۵ من ۳۰۹ تزائن ج ۳ حاشيص ۲۵۸٬۲۵۵) (A)

> "ایک منم که حب بثارات آمم. عيلي كا ست تا بنهديل بمنهزم

(ازالهاد بام ص ۱۵۸ فرزائن چ ۳ص ۱۸۰)

ل اس جگرم زا قادیانی نے صاف لفتوں جن تینی لکو کرساتھ اس کے علیدالسلام بھی تکھا ہے جس سے صاف ٹا بت ہوتا ہے کہ م او حضرت میسٹی رسول اللہ بی جس نہ کوئی اور۔

(ترجمہ: "هم (مرزا) حب بثارت آگیا ہول پیٹی کہاں ہے کد میرے منبر پر تقدم رکھے۔") (9)

> " کربلائے ایست میر ہر آنم صد حین است در گریبانم"

(نزول أكم ع ٩٠ فرزائن ج١٨٥ ٧٧٧)

(ترجمه: "میری سرم وقت کر بلایس ب\_سو(۱۰۰) حسین سری جیب میں میں۔")

" هَتَّمَانَ مَا يَبْنِينُ وَيَهُنَ مُحَمَّيْتِكُمُ ا فَاِيَّى أَوْيَّهُ كُلُّ ان وَاتَّصَرُ وَامَّا حُسَيْنَ قَدَادُكُورُ وَهُمَّتَ كَوْبَلَا إلى هذِهِ الآيامِ بَبُكُونَ فَانْظُرُوا ۗ وَاِيَّى فِقَصُلِ اللَّهِ فِي حَجْرِ حَالِقِينُ أَرْبَى وَأَعْصَمُ مِنْ لِيَامٍ بَشَمُّرُوا. "

'' اور تھے میں اور تمہارے میں میں بہت فرق ہے۔ کیونکہ فیصلا جماری وقت خدا کی تاکید اور مددل روی ہے گرمسین کی تاکید اور کس کر بلاکو یادکر لواب تک روتے ہو۔ کہل مورج کو اور میں خدا کے فعل سے اس کی کنار عاطقت میں ہول پرودش پار ہا ہوں اور چیشے لئے ان کے تعلیہ سے جو چلک صورت میں بچایا جاتا ہوں۔''

(اعجاز احمدي ص ۲۹\_غزائن چ۱۸ اس ۱۸۱)

(۱۱) ''اے بدذات فرقہ مولویاں تم کب تک تن کو چھپاؤ کئے کب وہ وقت آئے گا کہ تم یہو یا مذخصات چھوڑ و گے۔اے ظالم مولویو تم یا فسوں کتم نے جس بے ایمانی کا بیالہ بیا دی عوام کالافعام کو پایا یا'' (انہام آئھ جا پایا''

وام مواقعا کو چاہیے۔ (۱۲) کے ایک مختلفہ موت یا دری عبداللہ آتھ کے کفر بریہ ''اموار کرتا ہے تو دی آخر کھاوے اگر محمد میں بطالوی اس خیال پر ذورد ۔ رہا ہے۔ وہی میدان ش آوے۔ اگر مولوی اجرائید امر تری یا خاما الشدام تر کی الیا ہی مجدر ہا ہے تو انجیس پر فوض ہے کہ محم کھانے سے اپنے تقویٰ وکھا ویں محمر کیا بیا گلے تھم کھا گیس محمد ہر کرتی ہیں۔ کیونکہ یہجوٹے ہیں اور کو آن کیا مرح

جیون کام دار مصارب بین . (۱۳) " نیا بین که ایمارت نادان مخالف انجام کے ختطر رہے اور پہلے ہے اپنی بدگو بری طاہر شرکرتے بھلاجی وقت بیرسب باتمی (مرز اسلطان کو دامار زااتھ بیک کی موت آ مائی منکو دیگری تیکم کا میرے نکاح شرآ کا وغیرہ ) بودکی ہوجا کی کی تو کیا اس دان بدائش مخالف جیسے ی رہیں گے اور کیا اس ول بیتمام لڑنے والے بچائی کی تلوار سے کلو سے کلو نے ٹیس ہو جائیں۔ کئے۔ ان ہے وَ قول کو کوئی ہما گئے کی جگر ٹیس رہے گی۔ اور نہایت صفائی سے ناک کمٹ جائے گی۔ اور ذکت کے سیاہ داخ ان سے نموی چروں کو بھر دوں اور سوروں کی طرح کر دیں گے۔''

(ضميرانجام آمخم ص٥٣ ينزائن جااص ٣٣٧)

(۱۳) (مولوی سعدانلهٔ لدهیانوی مرحوم کوتا طب کرے)''اے آخی ول کے اند ھے! وجال لتہ تُو میں ہے۔ ۔۔۔ دَقِیال تیمان نام نابرے ہوایا کی اور کا حق سے لڑنا رَ درآ خرا سے مروار دیکھے گا کرتیرا کیا انجام ہوگا ۔ اے عدواللہ تو تھے نے بیس بلکہ ضائعاتی سے لڑتا ہے۔''

(اشتهارانعای تین بزارص ۱۱ مجموعهٔ اشتهارات ج ۲۴س ۷۹ ـ ۷۹)

(اشتهارانعای تنین بزارهاشیدص۵ مجموعهٔ اشتهارات ۲۰ هاشیدص ۲۹ ۵۰۰)

(۱۹) "اب بوقت اس ساف فیصل کے برطاف شرات اور طادی را اور کی راہ ہے بجوالی شرات اور طادی راہ ہے بجوالی کرے گا۔ را داور ای شرات کے در بادری آتھ کے نئر در بننے ہے مرزا صاحب کی گا۔ اور ایش اس کے بیشین لائے گا۔ اور بغیراس کے کہ اور اور بادی فق کا کا افساف کی دو ہے جواب دے سے افکار اور زبان درازی ہے بازئیس آتے گا اور ہماری فق کا قائل اور بنان درازی ہے بوگ تو صاف جمعا جائے گا کہ اس کو دلدا گورام بغیر کا شوق ہے اور مطال زادہ فیس کے سال زادہ بغیر کی اس مجت کے اور موالی زادہ فیس کے بات واقع طور پر رفع کرے جو میں اور میسائیوں کو قائل اور دیا ہے کہ کہ بیش کی کے اور قائل طور پر رفع کرے جو میں نے بیش کی ہے۔ ور میرام زادہ دی ہے کہ کہ بیٹ کو افتیار شرکے۔"

(انوارالاسلام ص ۳۰ خرائن ج ۱ ص ۳۲ ۲۳)

(12) \_ " يَلْكُ كُتُبُّ يَشْظُرُ الْيَهَا كُلُّ مُسْلِمٍ بِعَيْنِ الْمَحَيَّةِ

وَالْسَمَوَدَّةِ وَيَنْتَفِعُ مِنْ مَعَارِفِهَا وَيَقَبَلُنِي وَيُصَدِّقُ دَعَوْتِي إِلَّا ذُرِيَّةُ الْبَعَايَ الَّذِيْنَ حَمَّمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوْبِهِمَ فَهُمْ لَا يَقُبَلُونَ. "

''(ترجمہ) ان میری کتابوں کو ہر سلمان مجت کی آ گھے۔ دیکھا ہے۔ اور ان کے معارف سے فائد وافحا تا ہے اور چھے تول کرتا ہے۔ اور میری دوست کی تعدیق کرتا ہے۔ تکرید کار

محارف ہے قامدہ افعاتا ہے اور مصلے بول کرتا ہے۔ اور میر کا دلوت کی تقدیل کرتا ہے۔ مربد ریخ یوں (زنا کاروں) کی اولا دجن کے دلوں پر خدانے مہر کی ہے وہ جھے قبول نہیں کرتے۔''

(آئینیکالات م ۵۴۸٬۵۴۷ فرائن ج۵ص ایضاً)

(۱۸) مولاناش العلماء میریز برحمین (المروف بیان صاحب) محدث و باوی مرجع کے حق میں کھھا۔''اس نالائتی نز جسمین اوراس کے ناسعاد تعنیر شاگر وکھیسمین کا بیر مراس افترا ہے۔'' (انوم آنتی میں کھا۔''تاس نالائتی نز جسمین اوراس کے ناسعاد تعنیر کا میں ماہد کا میں ہوئے تراش ن کا اس ایسانی

> (۱۹) حفرت میال صاحب مرحوم کی وفات کی تاریخ مرزاصاحب نے یوں کتھی۔ "مَاتَ صَالِ هانماً" لیخی ندیر شین گرانی اور بریشانی میں مرکیا۔"

(موابب الرحمن ص ١٢٤ فرائن ج ١٩٥ ش ٣٣٨)

(٢٠) (پادری آتھم کی پیٹنگوئی کے خاتمہ پر علاء اسلام کو ٹا طب کر کے )''اے ہماری قوم کے اندھونے مجمع سائز کیا تم نے نبیل سمجما کر کس کی فتح ہوئی''

(اشتهارانعای» بزارص ایمجویهٔ اشتهارات جهص ۱۰۵)

(۱۳) (موقو ولز کا پیدا نہ ہونے پر بخالفول کو تاطب کرے) "واضح ہو کہ بعض تالف ناخدا ترس جن کے دول کو ذکف ہی استعمال کو تاطب کے ساو کر دکھا ہے۔ ایمارے اشتمار کو پرود ہوں کی طرح محرف ومیدل کر کے اور کھے کے کچھ میٹی نا کر سادہ لوگ کو ساتھ میں اور نیز اپنی طرف ہونے کی چینگونی تحمال کا وقت میں ساتھ دی ہم اور موافق کے جو اب میں صرف العبد اللہ ملی الکا ذیمان" کہنا کافی تیجھ ہیں۔ میکن ساتھ دی ہم انسوں می کرتے ہیں کدان ہے مزاق اور دو اول کو بیاعث منت درجہ کے کہنا ور محل اور تصعب کی است کی گھا کہ میت ماہمت کا بھی چیخوف دری اور اندیشر کیس اور ورشم اور مطالور مقال کی است ماہمت کا بھی بھی تحقیقیں اسکی ان کی

(الله من المراحد المنظم المراحد المنظم المراحد المنظم المراحد المنظم المراحد (المنظم المراحد) من المراحد المنظم ا

د خل رکھنے کا دم مار تے تھے۔'' (اشتہارات انعامی ۳ ہزادمی ۱۔مجوعہ اشتہارات ج ۲ میں ۷۷)

" حق برزبال حاري گردد''

جناب مرزا قادیانی نے خود علی اس شم کی تخت کلامی اور دل آزاری کی نسبت نہایت متحن رائے طاہر فرمانی جو بیہ ہے۔

" تجرید می خهادت دیتا ہے کہا ہے بدزیان لوگوں کا انجام اچھا ٹیس ہوتا۔ ضا کی فیرے اس کے بیادوں کے لئے آ شرکوئی کام دکھائی ہے۔ اس بی زبان کی بقری سے کوئی اور بد زباتہ پھر سردے سے اندوس کے لئے آ زباتہ پھر سردا شام اجم آل دیل کا بیر لداعتر الحد جرم کے ہے اس لئے ہم گئی اُن چنک مرزا ظام اجم آل دیل کا بیر لداعتر الحد چرم کے ہے اس لئے ہم گئی اُن

كان من ايك سفارش شعر يراجع إن

بخفدے اس بہت سفاک کو اے داور حشر خون خور مجھ میں نہ تھا خون کا دعویٰ جو کیا

حضرات ناظرین! یہ کتاب مناظرانہ رنگ میں خمیں ہے کہ مصف پی آؤ ۃ استدالیہ سے تیجہ پیدا کر کے آپ کے سامنے رکھے۔ بلکہ ایک ناریکی کتاب ہے۔ جس میں مصنف کا اتنا وی فرض ہے کہ دافعات میجہ ناظرین کے سامنے رکھ کر تیجہ ان کی رائے پر تیجوڈ وے۔ سوشل ( ماکسار مصنف ) ان دونوں ریفار مرون (سوای کی اور مرز آئی ) کے ملفوطات بیش کر کے بید موال کہ' ایسے بیج کو مطاوم ہو کئے ہیں آئے ہے کہا ہے' کے کر جواب کا شخص ہول ۔

سوال که 'ایسے شخ محور بینارم ہو مکتے ہیں'' آپ کے سامنے ، کھر جواب کا ختطر ہوں۔ ابوالو فاون ابلندامر تسزی

مصنف ختاب بذا

اگست ۱۹۲۷ء .

00000



# بهلے مجھے دیکھئے

بسسم اللَّـه الرحـمٰن الرحيم. تحمدةً وتصلَّى علَي رصوله الكريم وعلَى آلهِ واصحابَهِ اجمعين.

ناظرین کوامتر آف ہوگا کر سر اغلام امری اوائی گر تریات سے خاکسار کو خاص شغف ہے۔ اُس شغف کا تیجہ ہے کہ سرازا قادیاتی کے متعلق میں نے متعدد کسے کلمی ہیں۔ جو ملک ہیں شائع ہور تولیت حاصل کر چکل ہیں۔

وج تصفیف لیدا: تادیلی بیما صد مرزائی نے امر جون ۱۹۲۸ء کو بندوستان کے مخلف مقالت میں علیہ کا استان کے مخلف مقالت میں علیہ کرائے۔ جن میں آنجفرت مخلف کی میرت اور حالات زندگی ساتھ اور سنواے ۔ اور حالات کی طرف ماکس کرنے کا طرف میں میں میں اور دونات (۱۳۹۔ میں اور دونات (۱۳۹۔ اگری اور دونات (۱۳۹۔ اگری کے دوز ن ایس علی کرنے کا اشتجار اخبارات میں دیا جوزری ذیل ہے۔

### '' چود ہویں صدسالہ سالگرہ''

''یوم میلا دالنی عظیقہ جو عام طور پر بار ووفات کے نام ہے مشہور سے بعض مسلمان کچے دلچین لیتے اور اپنے شہر دل میں اس موقعہ کچ جلسوں کا انتظام کرتے ہیں لیکن المنوش کے کہ مس طرح اور امور میں مسلمالوں میں جو دکن خالت نے اس موقعہ رہمی پیشر شہروں میں بالکل خاموئی رہتی ہے اور علاماور نیافتیا ہم اپنے طبقہ دوفوں اس کی امیت سے خالی ہیں۔الیے مہارک

(سکرٹری احمدیا شاعت اسلام لا ابور) اس اشتہار کو دکچ کر میرا ذہن اس طرف مختل ہوا کہ جو مکالات اس اشتہار میں آنخصرت چھٹا کے دکھائے گئے میں یالک سمج میں ۔اس لئے انہی کومعیار معدات اور تک استمان مرز اتا دیائی ناکر تاد بائی دموسے کا فیصلہ کہا ھائے۔

واضح رے کہ مرزائی دعاوی کی تحقیق کرنے کے لئے کی ایک معیار ہیں۔

(1) أن كى پيشگوئيال

(r)

- أن كي صداقت كلام
- (۳) قرآن اوراهادیث کی تصریحات وغیره۔

آج جوسیار ہم فیش کرتے ہیں وہ مجبوت ہے۔ اس میں بم صرف اس معیار پر گنتگو کریں کے کہ مرز ا تادیل چنگدا ہے آپ کو بروز ٹھر (ﷺ ) کہا کرتے تھے۔ ای لیے وہ ٹو ٹائی بنتے اورا چی اجاع کو اصحاب ٹھ اول (ﷺ ) میں راض کرتے تھے۔''

(ما حقد موفطب الباميرس ٢٥٨ ٢٥٨م ونوائن ١٥٥ مرايفا) للهذاد يكهنا ضروري ب كرتمه خاني (قادياني معاذ الله ) كوتم اول (عليلة) كركم اول ے کہاں تک مشابہت ہے؟ ای اصطلاح پر ہم نے اس رسال کا نام ' محمدا ویائی'' تجویز کیا ہے۔ اس میں ہم وکھا کمیں گے کر تھد اول (علیہ السلام) نے کیا کام سے اور اُن سے بروز تھے ہوئی قادیائی نے کیا ہے۔ تاکہ اُن کامول کی مطابقت یا عدم مطابقت سے مرز ا قادیائی کے صدق و کذب کا شجوت ہو تکے۔ شجوت ہو تکے۔

إِنَّ أُرِيْدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ وَمَا تُوْفِيُفِي إِلَّا بِاللَّهِ

ابوالوفاء شاءالله كفاه الله امرتسر \_ نومبر ۱۹۲۸ء

## محمدقادياني كادعوى بروز

مرزاغلام احمدقاد ياني اپني نسبت لکھتے ہيں:

" فىجىعى نىسى السله (دە واعطانى كىلما اعطا لايى الىشىر وجىلنى بووز النحات النبيين وسيد العوسلين. ( ئىلبلىر شهم ۱۳۳۷ تۇنۇن ۱۳۸۵ سىلىن) " فدائى تىجى كۆرەسى بىزارد جى كوەسىب چزىر ئىنتىش جوابوالبشراً دىم كودى ئىمىر، ادر بىمى كۆرى ادرىيدالرىكىن كاروز بنايا."

ای کتاب کے دوسرے مقام پر لکھتے ہیں:

" وانزل الله على فيض هذا الرسول (محمد) فاتمه واكمله وجذب الى لطقه وجوده حتى صار وجودى وجوده فمن دخل فى جساعتى دخل فى صحابة سيدى خير المرسلين وهذا هو معتى وَاخْرِيْنَ مِنْهُمْ"

'' خدا نے بھی (مرزا) پر اس رسول کا قبیق آثار ااور اُس کو پیزااور کھل کیا اور میری طرف آس رسول کا لطف اور جو دمچیزایهان تک کیمیرا وجود اُس کا وجود ہو گیا۔ پس اب جو کوئی میری جماعت (احمدیہ) کئیں واقع ہو گا وہ میرے سردار فير المعلين كامحاب بلى داخل بوجائ كاريم معنى بين "و آخسويدن منهم" ك-" (خطرالهامير ١٥٩٥٨ مرازن ٢٥٩٨ماينة)

ان دونول عمارتول کا مطلب صاف بے کہ مرزا قادیاتی تھے اول (آ تخصر سیکنٹیٹ) کی پری تصویر بلکہ ہو بہوتھ ہیں۔ چنانچہ آپ نے اس معمون کو ایک اور کتاب میں اس سے نیادہ وضاحت کے ساتھ لکھا ہے۔ جس کے الفاظ مل کرنے سے پہلے ایک تمہیدی نوٹ کی مشرورت ہے۔ قرآن مجید شرک سورہ جمد شار اشاد ہے:

" هُــَوَ الَّــِذِى بَـعَث فِى الْأَيْتِيْنَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتُلُوا عَلَيْهِمْ اينِهِ وَهُـرَ كِيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابُ وَالْمِحْكُمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِى وَالْمِعْدِينَ."

' یکنی الله پاک نے اینارسول ( میں گئے ) ان پڑھر بوں میں بیجیا۔ اللہ کے احکام اُن کو سنا تا ہے اور اپنی محبت کے اثر نے اُن کو یا کہ کرتا ہے اور اُن کو کاک اور محست مکھا تا ہے۔ یکی شک تیس کہ اس سے پہلے وہ مرش کم رادی میں تھے۔''

اس کے بعد فرمایا:

" وَالْحَوِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلُحُفُوا بِهِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيمُ." (الحمعة ٣) " " (الحمعة ٣) " " (الأمرين كي موا يَحِيلُ لوگول مِن مَّى يَهِي رول (مُسَطِّلُةٌ ) بجبائ جوا مَى (جَيْعِيةً مَا واللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَل عَلَيْهِ عَلْمِ اللْ

مرزا قادیائی کیتے ہیں ان آغوں میں جوآ تخضرت اللّٰ کی بارت فربایا ہے کہ خدائے آپ کوم بوں میں رسول کر کے بیجا ہے اس ہے مراوتو حضور کی ذات خاص ہے اور جوفر ہایا کہ پیچسلے لوگوں میں بھی حضور کو بیجا اس سے بیری ذات خاص (مرزا خود بدولت) مراد ہے ۔ لیٹن میں بصورت مرزامجہ نائی ہوں۔ اب آپ کے الفاظ شنے فرمائے ہیں:

"اس وقت جب مطوق آیت "و اخوین صفهم لمها یلحقوا بهم" اور نیز حب منطوق آیت "و اخوین صفهم لمها یلحقوا بهم" اور نیز حب منطوق آیت " کشر سنگای که منطوق آیت " کشر سنگای که دوسر به بعث (رسالت ) کی نفر ورت بوئی اور ان تمام خادموں نے جور کی اور تاراورا گرئی بوٹ اور منطابع اور اجس انتظام ذاک اور یا جی زبان ل کا علم اور خاص کر ملک بندی من آردو نے جو بندوکل اور مسلمانوں میں ایک زبان مشرک ہوئی تحقی آئے کی خدمت میں بزبان

( تحفهٔ گواژ دبیر ا ۱۰ اخرائن ج ۱۵ (۲۶۳ ۲۹۳)

ا کیا مقام پر مرزا قادیانی نہایت لطیف بیرایہ میں اپنے آپ کومکل نزول روح محمد کا تھاتھ قرار دیتے ہیں۔

نوث: بيتوناظرين كومعلوم ب كدم زاقاد باني سيخ موكود اورمهدى معبود دونو ل عبد دل ك مدى تقى اور مديث شريف من آيا ب كدام مهدى كانام هم موكاكا اورم زاصا حب كاپيدائن نام غلام احترف اس كنة كي مشعوفات الا عالم فرمات بين:

"واسا الكلام الكلى في هذا المقام فهو إن للاتبياء الذين ارتحلوا الى حنظيرة القدس تدليات الى الارض في كل برهة من ازمنة يهيج الله تقاريها فيها فاذا جاء وقت التدلى صرف الله اعينهم الى الدنيا فيجدون فيها فسادا او ظلما ويبرون الارض قد ملاء ت شرا وزورا وشركا و كفرا فلما ظهر على احد منهم ان تلك الشرور والمقاسد من بفي امنه فتضطر روحه اضطرارا شديدا و يدعو الله ان ينزله على الارض ليهيني لهم من وعظه رضدا فيخلق له الله نائبا ليشابهه في جوهره وينزل روحه بتنزيل انعكاسي على وجود ذالك النائب ويرث السائب اسمه و علمه فيعمل على وفق ار ادته عملا فهذا هو المهر اد من نو ول ايليا في كتنب الاولين و نو ول عيسى عليه السلام و ظهو ر نبينا معمد علين في كتنب الاولين و نو ول عيسى عليه السلام و ظهو ر نبينا معمد علين في المهلك علما من المهلك علما و المهلك علم و المهلك علما و المهلك علما و المهلك علما و المهلك علما و المهلك علم و المهلك علم المهلك على المهلك علم المهلك على المهلك علم المهلك على المهلك علم المهلك علم المهلك علم المهلك علم المهلك علم المهلك على المهلك علم المهلك علم المه

رئے سے اہم مہدی سل بوس اور مرت میں ان او جرمرت التفاظی ) جیسا ہوا۔ اس آخری اقتباس میں اطیف پیرانہ ش بنایا ہے کہ آخضرت بھی بھی کے وراقت میں پایا ہے۔اس جھے میں زول تھی فرما بھی ہے۔ حضور کا نام مجد اور علم معرفت میں نے وراقت میں پایا ہے۔اس لئے آپ نے اپنے حق میں بیشم کھا ہے۔

(ترياق القلوب ٣٠٠ في ائن ج١٥٥ ص١٣١)

## آ تخضرت علی کاموں میں سے صرف ایک کام میں مقابلہ

آئ ہم نے جم کام کے کرنے واقع اضابے کی توسیہ کہ ہمیں خامت ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ کن دوستیوں کے کاموں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ جن کی بابت یہ کہنا الک بجا ہے۔ شیر قاش دگرت شیر میشاں دگرست

تا ہم چونکہ ہماری نیت حق و باطل میں تمیز کرنے کی ہے اس لئے اس بظاہر ٹالپندیدہ فعل کے عنداللہ لیندید وہونے کی تو قور کھتے ہیں۔انھا الاعصال ہالنیات۔

آ تخضرت الله کا درگ کے کل کا موں میں مقابلہ دکھا او بہت طویل کا م بے نیز اُن کے ذکر میں مکن سے بعض امور پر مرز اقادیانی تے مرید دل کو بحث بواس کئے ہم ایک الیا نمایاں

کام پیش کرتے ہیں جس میں کی کوشک وشید کی تھائش نہ ہو۔ تھمپد کار : دنیا میں ہرا کیا۔ بنا پرایا ہے مثن ہیں کہ آئے خصرت کافٹ کی آخر ہفیہ آ مری

میں ہوئی ہے۔ یہ بہلوم ب کا ملک جہال مطالب فنالت فن وقور کے علاوہ میای میشیت ہے مجا کوئی وقت ند رکھتا تھا۔ چنا بچر فواجہ مالی مردم مے ایمات مندرو ذیل ش کرب او الم مرک انتشر بتا ہے۔

عرب جمل كاتح چاہ ير يكھودوكيا تھا جہاں سے الگ اك جزيرہ نما تھا زمانہ سے يوند جس كا جدا تھا نہ مشور ستال تھا نہ مشور كتا تھا

> تدن کا اُس پر پڑا تھا نہ سایا ترقی کا تھا واں قدم تک نہ آیا

کہیں آ گ بجتی تھی وال بے محابا کہیں تھا کواکب پرتی کا چر چا بہت سے تھے مثلیث پرول سے شیدا جوں کا عمل سو بسو جا بہا تھا

کرشموں کا راہب کے تھا صید کوئی طلسموں میں کا بن کے تھا قید کوئی

قيل قبل كا بت اك جدا تما في الله على كا بُعل تماكى كا صفا تما

یہ عزے یہ وہ ناکلہ پر فدا تھا۔ ای طرح گر گھر تیا اک خدا تھا نهال ابرظلمت مين تفا مهر انور اندهیرا تھا فاران کی چوٹیوں پر نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ فسادوں میں کٹنا تھا اُن کا زمانہ وہ تے تل وغارت میں جالاک ایسے درندے ہول جنگل میں بیباک جیسے نه نظتے تھے ہر کر جو اُر بیٹھتے تھے ے نہتے جب جھڑ بھتے تے نو صدما قبيلے بگر بیٹھتے تھے جو دو مخض آپس میں لڑ میٹھتے تھے بلند ایک ہوتا تھا گر واں شرارا توأس ہے بھڑک أفعنا تھا ملک سارا وہ بكر اور تغلب كى باہم اثرائى مدى جس مين آدهي أنہول نے كوائى تبیلوں کی کر دی تھی جس نے صفائی تھی اک آ گ ہر سوعر ب میں لگائی نه جَمَّلُزا کوئی ملک و دولت کا تھا وہ کرشمہاک اُن کی جہالت کا تھاوہ جو ہوتی تھی پیدا کی گھر میں دختر ۔ تو خوف ثانت سے بے رحم مادر بمهيل زنده گاژ آتي تقي أسكو حاكر پھرے دیکھتی جب تھی شو ہر کے تبور وہ گودالی نفرت سے کرتی تھی خالی ہے سانب جسے کوئی جننے والی تعيش تھا غفلت تھی دیوانگی تھی غرض برطرح أن كي حالت يُري تقي بهت سطرح أن يركزري تعين صديان كەجھائى ہوئى ئىكيوں يرتھیں بدیاں مختصر بدكة عرب كالمك برقتم كيتنز لات انسانيه كامعدن بنابه واقعا فداست بث كرمر ایک بُرائی اُن میں موجود تھی۔ بری بات یہ کہ سامی دنیا میں اُن کی کوئی حیثیت نہتھی۔ آ مخضرت علی نے چندایام کی محنت ہے اُن کومٹی ہے سونا بنایا۔ شیطان ہے فرشتہ۔ وحثی ہے متمة ن رسب ، برى بات بدكتر قدة ذلت سے الله كر تخد عرف بر شفا و يا كون اس سے انكار كرسكتا ہے كمة تحضور ميكانى نے جب و نيا سے رحلت فر بالى تو عرب و مين اور اخلاق كا مجمر فظرة تا تھا اور سياسي ميشيت ميس عرب كى ميشيت ايك برى معزز حكومت كى تھى۔ ہمار سے اس ويو سے ك دونوں جز دال كوخواجر حالى المرحوم نے كيا اچھا تا يا ہے فرماتے ہيں ہے

جب امت کوسب ل چک تن کی فعت ادا کر چکی فرض اپنا رسالت ری نے کیا خلق سے تعدد رطات کی خلق سے تعدد رطات

نة اسلام کی وارث اک قوم چھوڑی که دنیا بیں جس کی مثالیں ہیں تھوڑی

سب اسلام کے تھم بردار بنرے سب اسلامیوں کے دوگار بندے فدا اور بنرے فادار بندے فدا اور بندے

رہ کفر و باطل سے بیزار سادے نشے میں شے حق کے سرشار سادے

جہالت کی رسیس منا دینے والے مراکام ویں پر جھکا دینے والے فعد اکیام کمر اُلا دینے والے

ہر آفت میں سید سر کرنے والے فقل ایک اللہ سے ڈرنے والے

یہ بیمان کی مذہبی اور اخلاق کی کیفیت کا تنظیہ اب دیکھنے ان کا ملکی اور میا کی آصور یہ گھڑا آک بہاڑوں سے بطحا کے انتفی کڑک اور ڈک دور دور اس کی پنجی جو تنگس پر گربی تو گھڑا ہے بری

> رے اُس سے محروم آلی نہ خاک بری ہو گئ ساری کھیتی خدا کی

کیا آئیوں نے جہاں میں اُھالا ہوا جس سے اسٹام کا بول بالا جوں کو عرب اور عجم سے ثقالا بر اک ڈوئق ناڈ کو ما سنمیالا زمانے میں پہلائی توحید مطلق

رہائے میں چیوای توحیر ان کلی آنے گھر گھرے آواز فن جن

ہوا غلغلہ نیکیول کا بدول میں پڑی تھلبلی کفر کی سرحدوں میں

موئی آتش افسرده آتفکدول میں مجی خاک ی أزنے سب معبدل میں ہوا کعبہ آباد سب محر أج كر ہے ایک جا سارے دنگل بچیز کر لئے علم وفن اُن سے نفرانیوں نے کیا کسب اخلاق رومانیوں نے ادب اُن سے سیکھا صفاباتوں نے کہا بڑھ کے لیک بردانوں نے ہراک دل ہے رشتہ جہالت کا توڑا كوئي محرنه دنيا من ناريك جهورًا ارسطو کے مردہ نوں کو جلایا فلاطوں کو مجر زعرہ کر کے دکھایا هر اک شهر و قربه کو یونال بنایا مزاعلم و حکمت کا سب کو چکھایا کیا برطرف بردہ چٹم جہاں سے جگاما زمانہ کو خواب گران ہے ہر اک میکدہ سے بحرا جا کے ساخر ہراک گھاٹ سے آئے سیراب ہوکر گره میں لیا باندھ حکم ہیمبر گرے مثل بروانہ ہر روشنی بر كه حكمت كواك ثم شده لال مجمو جہاں یاؤ ابنا أے مال مجمو فلاحت میں بیش و بکتا ہوئے وہ ساحت میں مشہور دنیا ہوئے وہ براک ملک میں ان کی پیھٹی مُمارت ہراک قوم نے اُن ہے عیمی تجارت كيا جا ك آباد بر مك ويال مبتاكة سبك داحت كسامال أنبيل كر ديا رشك صحن گلتال خطرناک تھے جو پہاڑ اور بیاباں بہاراب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے برسب بود أنبي كى لكائي منوفى ب یہ ہموار سڑکیں یہ رامیں مفلاً ووطرف برابر درفتوں کا سایا نثاں جا بحامیل و فرنخ کے بر ہا سر راہ کؤئیں اور سرائیں مہیا

أى قاظه كے نشال بيں بيسارے

سدا أن كو مرفوب سير و سنر قعا جراك براعظم عين أن كا گذر تعا تمام أن كا حيانا بوا بحر و بُر تعا جو لكا بين دُيا قو برير مثل مُرتعا

وه عُنْتَ تَقِعَ بَكِمال وطن اور سفر كو

كر ابنا تجمع في مردثت و دَركو

جہاں کو ہے یاد اُن کی رفتار ایک کفتش قدم میں نمودار اب تک

میں سلون میں اُن کے آثار ایک اُنہیں رو رہا ہے ملیار اب تک

مالد کو ہیں واقعات اُن کے اُز بر نشاں اُن کے باتی میں جبرالٹر پر

مختمر ہیے ہے کہ تختمر ہے گائے اس سے کو کی منگر ٹیس اور شدہ ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ اٹائے کا کا تا اس کے کہ ایک زعر گی ہی میں آئے تئے ذکت سے اٹھا کر تخصیہ کر منے بر مناولہ ہے گئے لیا اس شعر کا مضول تجھادیا:

> ول من اوا سے لیتے ہو بتلا دیا کہ یوں آئن کو مقناطیں یہ دکھلا دیا کہ یوں

ہم نہیں کہ سکتے کراس کا میانی کو کن انتظامی شریبان کریں۔ کیونکہ شاس کا کوئی عکر بہنداس کی کوئی مثال ہے۔ یہ ایک محلی معدادت ہے۔ صنور علیدالعام سے برح م ہے تن کہ نبوت ورسالت بلکہ صدافت کلام ہے بھی کوئی وشن انگار کرسکما ہے۔ محرصتوں میں گئے کے اس کام

الكانين كرسكاك منفود الله كوياى وييت يجامال بول كى في كيس بولى -الله من صل على مُحمد وعلى آل مُحمد على المرابع على إنواهيم

وَعَلَى الرِ ابْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْلًا شَجِئَةٌ وَاجْعَلْنَا مِنْ اِتِّبَاعِهِ. آمين

محمة قادياني كے كاربائے نماياں

مرزاغلام احمد (محمد قادیانی) نے اپنی بعثت کے مقاصد یوں لکھے ہیں:

(1) " "تمام دنيايس اسلام بى اسلام بوكروحدت قوى بوجائے گا-"

(چشمه معرفت م ۲۷ فرائن جسه م ۸۸)

(۲) '' مسلمانوں کے لئے بیر کہ اصل تقوی اور طہارت پر قائم ہو جائیں وہ ایسے ہے میں اور مند مصل اللہ سرمغیر مصربیت اللہ میں ہوتا

مسلمان ہوں جومسلمانوں کے مغہوم میں اللہ تعالیٰ نے جاہا۔''

(٣) '' فیم معبود کی وغیره کی بو جائدر ہے گیا اور خدائے واحد کی عبادت ہو گی۔ اور عیسائیول کے گئے کسر صلیب ہواور ان کا مصنوعی خدانظر شدآئے دنیا اس کو پاکس ہمول جائے خدائے واحد کی مجاورت ہو۔''وغیرہ۔ ' (مقول مرز اور اخبارائکم ہے انہرہ سروندے اجوال کی ۱۹۰۰م، ۱۹۰۰م، اکالم ۳) بیہ تقاصد کہاں تک بورے ہوئے سے دست جمیس اس سے بحیث ٹیس۔

مرزا قاویانی کا دعوی تھا کہ میں تمام دنیا کی اصلاح کے لئے آیا ہوں۔''

ے بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں:
''میری محرکا کرہ حصال سلطنت آگریزی کی تا نمیداور جایت بھی گز راہے۔اور بھی
نے ممانعب جہاد اور آگریزی کا طاحت کے بارے بھی اس قدر کتا ہیں گھی ہیں اور اشتہار شائع
نے ہیں کدا گروہ رسائل اور کتا ہیں انصی کی جا نمیں تو پہائی الماریاں ان سے بحرکتی ہیں۔ بھی
نے ایس کتا ہوں کو تمام ممالک عرب اور معمواور شام اور کا طی اور روم تک بہنچا دیا ہے۔ میری بھیشہ کوشش رہی ہے کہ مسلمان اس سلطنت کے سے فیرخواہ ہوجا نمیں اور مہری خونی اور آخر فونی کی گئے۔
ہوس رواحتی اور جہاد کے جوش والے سائل جواحق سے دول کو تول کو تراک کرتے ہیں

غلای اور خدمت گزاری کواپنامقصد وحید ظام کرتے رہے۔ چنانچداس خدمت گزاری کو بڑے فخر

ان کے دلول سے معدوم ہوجا تھی۔'' (زیان انقلاب میں انتزائی ناہ اس ۱۵۲۱م) تاظرین! ہمیں اس وقت نداتو مرزا قادیاتی کے اس شام اند مہالند پر سوال ہے کہ آپ نے اگر بری محکومت کی معدمت گزاری میں آئی آئی ٹی وئی کھیں جن سے پہائی المال میال جمر کیا۔ ند اس خدمت سے حسن وقع پر بحث ہے۔ مکدسوال صرف سید ہے کہ آپ تھی جائی ہو کر جحد اول (علیہ السام) کے مشابہ بنے تی حکوم آپ کا پیکام آپ کے دائو سے کہ کا تھی ہے کہ تا ہے اور اس: آپ بی اپنے ذرو عدم وفا کو دیکھو

ہم آگر عرض کریں کے تو شکایت ہو گی قرآن مجید میں مسلمانوں کوادشادے:

رُون بِينِهِ مِن مَنْ مِن وَرُونِ بِينِ. " أَطِينُهُوا اللَّهُ وَأَطِينُهُوا الرَّسُولُ وَأُولِي الْآمُو مِنْكُمُ." (نساء: ٩٩) """ كالماري كي منال والاه مركزان من على معالم الماري

''انند کی تابعداری کرو\_رسول کی اطاعت کرواد، اپنے میں سے حکومت دانوں کی ''اعت کرو'' اطاعت کرو''

اس آیت میں جو نظاولی الا هو آیا ہے اس کی بایت مرزا قادیاتی فرماتے ہیں: "میری نفیحت اپنی جماعت کو یکی ہے کہ ووائٹریزی محکومت کی بادشاہت کو اپنے اولی الامرش وافٹل کریں۔" (دروزالدا) میں میں میں میں معسومی استعمال میں استعمال میں استعمال میں میں میں معسومی

یہ عبارت صاف بتاری ہے کہ مرزا قادیائی انگریزوں کی رعیّب تھے اور رعیّب ہوئے پرقائع بلکہ فوٹن تھے ۔ پرقائع بلکہ فوٹن تھے۔ اورا پنے انہا کا کھور کا معرّبہ رہے کہ تا کیو کرتے تھے۔

ای کا نتیب که جنگ عظیم میں جب ترکول کی اسلای حکومت بغدادے أعلی اور انگریزی حکومت غالب آئی تو قادیا نی اخیار میں مندرجه ذیل نوٹ لگلا:

وَإِنَّا عَلَى ذَهَابِ بِهِ لَقَادِدُونَ " مِن الله وفرمايا ورحفرت الدّس اس ي تعلق از الدّ اولم ص ٣٣٨ رِجَر يرفر مات مِن

"اوراً يت" واندا عملى ذهاب به لقاد ون "جم يجراب جمل ١٣١١ عدا جمل اسلامي عاد كي تلخ كي راتوسى طرف اشاره كرتى ہے جم مين سن عائد كي شاخى كي اشارت جهي بوئى ہے۔ جو غلام احمد قاديانى كے عددول ميں جمل يائى جاتى جي الحق كي الترش مدت كي بينگو يال آئى بورى بورى بين مناه من كل خوف تحت ظل هداه المدولة البرطانية المساد كة لمستعفاء و كهف الله للفقراء و الفويا. وسوط الله على كل عبد ذى المساد كة لمستعفاء و كهف الله للفقراء و الفويا. وسوط الله على كل عبد ذى المستجبلا سنال فاجز ذالك المملك مناحير جو الذك وانصره على اعدائه المستجبلا سنال وادخله من كمل شو في ذراك وارزقه من نعمائك واهل قبله و فواريه الى دينك دين الإسلام." (انواز الفشل ميرود الاساري لايا ١١٩٠٥ من اكا وكؤن المك

"جَدِ بھر (مرزا) گوتام دنیا کی اصلاح کے لئے ایک خدمت بردگی ہے اس وجہ ہے کہ ادارا آ قا خدوم (لیٹی آ تخضرت) تمام دنیا کے لئے آیا تھا تو اس تعظیم الثان خدمت کے کھاظ سے بچھے دوقو عمی اور طاقتیں مجی دی گئی میں جواس بوجھ (اصلاح دنیا) کے اُٹھانے کے گئے ضروری تھیں۔" (هیت الوقائی اہذا : تراث ن جاس ددا)

انساف! انساف! برا الاریان او مادی توان اور اس جیسی متوریز شام رات کود کور رانساف کی ضرورت برا مرز اگاریان اور عادی کوارت کر گئے؟ انساف انظر بن پرچیوز تین بر

تا ظرین! کیا بھی وہ میاسی غلبہ ہے جس کی بنا پڑھھ قادیا کی ٹھراول (علیہ وطی اُجامہ السلام) ہے مشاہبت دکھا تکتے ہیں؟

کیاس واقعہ می گی آجے پرائے کوشک ہے؟ کہ حضرت مجدرسول اللہ بھا انتقال کے دوست مجدرسول اللہ بھا انتقال کے دوست می کے دونت شہا پر میشیت رکھتے تھے۔ اور مرت اکا دیائی (محمد تائی) غلائی کا طوق زیب گلو کے ہوئے دیائی دیائی سے مشتصت ہوئے ہیں۔ دنیا ہے دخصت ہوئے ہیں ہوں کہ تھے ہوئے جو اس مرائیم ہوئے ہے۔ میں دور میں تھے ہے تھے ہوئے ہی ہے مرائیلہ ہوئے۔ قادیا فی دوستو!این بزے دعادی کامد تی یوں بے ٹیل مرام چلاجائے ۔ تو اس سے حق میں پیشعر صادق آئے گایائیس؟:

> کوئی مجمی کام مسحا ترا پورا نہ ہوا نامرادی شمی ہوا ہے ترا آنا جانا .....نانہ ....

### ضمیمه کتاب ب**زا** مرزاغلام احمد (محدقادیانی) کے دعادی

مرزا قادیانی ککھتے ہیں:

اس اجال كي تفسيل مرزاصا حب في يول كى:

(۱) نو خدائے تعالی نے بھے تمام انبیا میلیم السلام کا مظیم تعربرایا ہے اور تمام نیوں کے نام میری طرف منسوب کے ہیں۔ بین آم ہول ٹیں شیٹ ہول ٹین نوح ہول ٹیں ابراہیم بون میں ہقتی ہوں میں اطعیل ہوں میں بیقنوب ہوں میں بیسف ہوں میں مرک ہوں میں داؤہ ہوں میں میسی ہوں ادرآ مخصرت بھائی کے نام کا میں عظیم اتم ہوں میش طاق طور رکھ ادراحمہ ہوں۔'' در میز''

> میں کبھی آ دم' کبھی موئ ' کبھی ایعقوب ہوں نیز ابراہیم ہوں نسلیں ہیں میری بے شار

(برابین احدید حصه بنجم ص ۱۰ از فزائن ج۱۲ ص ۱۳۳۳)

(٣) آپ کاپیدگی آفول ہے: "دونا میں کوئی کی ٹیمیس گزراجس کا نام تھے ٹیمیں دیا گیا۔ موجیسا کہ براہیں احمد بید میں خدا نے قراملیا ہے میں آ در مہول میں فورج ہول نیمی ایم ایمی ہول میں اکتی ہول میں اکتی ہول میں لیتھو ہے بول میں اسامی تھرل ہول میں موری ہول میں داؤد ہول میں میں کہ میں اسلام ہول میں محمد (علی ) ہول مین کہ دوری طور پر ہے" ( تجریح چداؤی میں ۸۵ مرتزائن جامی (۵۲)

صد حسین است در گریبانم در برم جاست بمد ابرار داد آل جام را مرابتام (نول کیح می ۹۵ فرزش ج ۱۸س ۲۵۷) ) کے کربلائے است سیر ہر آنم 'آدم نیز اٹھ مخار آنچے داد است ہر نمی را جام

(۲) جامع الکلام فرماتے ہیں: ع منم مسیح زمان د منم کھیم خدا

منم محمد د احمد که مجتبل باشد (تریاق القلوب ش۳ نزدائن چ۱۳۳۵)

ک) ''میرے آنے کے دومقعد میں۔مسلمانوں کے لئے بیکروہ اُصل تقوے اور طہارت پر قائم ہو جا کیں دوا ہے سچسلمان ہوں جوسلمان کے مثبوم ٹیں اللہ تعالیٰ نے جایا ہے اور عیسائیوں کے لئے کر صلیب ہوا دران کا مصوفی خدا (یسوٹ میچ) نظریۃ ہے ۔ویا

لے (ترجمہ) کل ہم آن کر بلا شل میر کر تا ہول۔ سواما مسین تو میری جیب میں بیں۔ بی آدم ہول دھنرے اور ہول مترام نیکول کے کہا سی میں ہول۔ ضائے نم بیالیاں ہر کی ادری ہیں۔ ان بیالیوں کا مجموعہ تھے دیا ہے۔ مع ( ترجمہ ) میں زمان کا مجم ہول عمل موری کالم بالقد ہول ۔ شراقہ ہول میں اند برگزید و ہول۔ (اخبارافكم قاديان ج اثمبر ٢٥\_ اليولا في ٥٠ ١٩ من ا كالم ١٧)

( ایس ان کام جس کے لئے میں اس میدان مل کھڑا ہوں کی ہے کہ میں اسٹی پرتی کے اسٹون کو تو دوں اور بجائے سٹیٹ کے جد کہ چیا دوں اور آخضر سٹان کی کا جاات اور عظمت اور شان دیا پر خاہر کردوں ۔ پس اگر بحد نے کروڑ شان جی خا پر ہوں اور یہ علت عالی ظاہر میں شاہے کے ویل میں رکھتی ۔ اگر میں دیا جھے کیوں وشی کرتی ہے وہ میر سانجام کو کیوں میں رکھتی ۔ اگر میں نے اموام کی حدیث میں دو اور میں مرکبا تو موجوداور مہدی معہدو کو کرنا جا ہے تھا تو بھر میں جا ہوں اور اگر پکھ ند ہوا اور میں مرکبا تو بجر میں گواور بی کہ میں جو جا کو با

(اخبار بدرج عنمبر۱۹-۱۹ بولای ۲۰۱۱ مص، منقول از الهدئ انجراص ۱۳ انتصر محرسین قادیا فی اا موری)

(ذيبص ١٥١)

منجید : سده ادی مرزا تا ویان کراملی الفاظ می بیش کر کے بم اپنے ناظرین ہے حو ااور احمدی احباب سے خصوصاً موال کرتے ہیں کہ کیا مسلمان ایے تقیمین صحیح کیاان میں صدافت ، دیات کیا کمانوی اور داست گوئی وغیر وصفا ہے حسنہ بیدا ہو کئیں ؟ کیا صلیب توڑی گئی ؟ کیا عشی پرتی کا ستون کر گیا ؟ کیا جیسائیوں کے معبود "لیون کی "کو دیا بھول گئی ؟ کیا مشرق و مفرب دیا ش اسلام چھل گیا ؟ کیا جرا تا ویانی دی ابھی ہر مے ٹیس ک

.... ان موالول کا جواب صرف ایک ہی ہے جس سے کی کو اٹکا ٹیس کہ مصلی پرتی ادر صلیب پرتی دن بدن بڑھر ہی ہے۔''

ہما را بوی احمد یوں کواگر غلط معلوم ہوتو وہ خودا پنا بیان سنیں ۔ لا ہوری احمد کی جماعت کا آرگن اخیار'' پیغا صلی'' گھتا ہے:

''آن سے ڈیڑھ سوسال مہلے ہندوستان میں عیسائیوں کی تعداد چند ہزار ہے زیادہ نیٹی۔ آن بچال لاکھ کے قریب ہے۔'' (بینام سل ۲۷ مارچ ۱۹۲۸ء)

اور سنتے!

'' ۱۹۶۷ء میں میسائیوں نے 19ال کو ۸ ہزار نینے ہندوستان کی مختلف زیانوں '' بیان کے شانگ کیے ہیں۔'' اورمفصل سنٹے اوردل لگا کر شنے! آ کے معلوم ہوگا کہٹے می ترقی کاستون کہاں تک گرا

ے باگراہ۔" پیغام ملی" ناتا ہے: مسحىاتجنس

"اس وقت دنیا میں مسیحت کی اشاعت کے لئے جو ہزی بزی الجمنیں سرّری اور مستعدی ہے کام کرری میں ان کی تعداد سات سو ہے۔ اور بیصرف اُنگلیکن اور پرانسٹنٹ سوسائیلیاں ہیں۔رومن کیتعولک کلیسا کی جمعیتیں ان کے علاوہ ہیں۔۱۹۲۳ء میں جن مما لک نے اول الذكر المجمنون كو مالي الداددي ان كي فهرست حسب ذيل ہے۔

> امريكه: ١٩٤ كه ٢٣ برار ١٨٨ يوغد كينيذار علاكه ورارمويوند

برطانی جماعتیں: \_ ١٢٤ كه ١٩ نرار ٣ سو٥٣ يوند \_

نارو ہے۔ سویڈن \_ بالینڈوسوئٹز رلینڈ: \_ سال کھ• ۸ ہزار ۹ سو•۲ بوعڈ \_ جرمنی: ۲۰ بزار ۱۳ سو۹۵ پونڈ۔

میزان: ایک کروزا ۱۲ ایک ۱۲ بزار ۸ سود ۱۳ پوند.

باعدادصاف بتارب بي كمسحى جماعتون كمظم بلغى كوشش ايك ايساليم روارب جوان کی ترقی اور کامیا کی کاراسته تیار کرر ہاہے۔'' ( يغام ٢٩/ اكتوبر ١٩٢٨ بص ١)

مرزائی دوستو! ندب كاتعلى أس خدا كے ساتھ ب جودلوں كے فق حالات سے بھى واقف ہے۔جس کے سامنے زبان کی ہاتیں کام نہ آئیں گی بلکہ دل کے محیح خیالات کام آئیں گے۔

إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيْم

پُس تم زبانی باتی کرنے کی بجائے ول میں وچو کر تھر اول (ﷺ) نے جو واقعات ا بن زعدگی میں ہونے کی خبریں دی تھیں دوصاف صاف طور پر پورے ہوئے تو محمد ( قادیانی ) کے بتائے ہوئے پورے کیوں شہوئے؟ حالانکہ مرزاصاحب (محمد قادیانی) کادعویٰ ہے کہ:

''الند تعالیٰ نے میراایک ادر نام رکھا ہے جو پہلے بھی سنا بھی نہیں تھوڑی ی

غنودگى بوئى اورالہام ہوا" محمر فلح''۔''

( لمفوظات ج عص ٣٩٩ ـ اخبار الحكم موريه ١٣٠٨ جولا في ١٩٠٥ بس٣ كام٣) مقلح کے معنی نجات یا بندہ اور نجات دہندہ ہیں۔ مرزا قادیانی کےاساء میں محمہ اور مفلح کا مركب نام ہونااى فرض سے ہوسكن ہے كرة ب بھى تحدادل (علیق ) كى طرح مسلم توم كوياكم سے کم اجربیدا مت کو فیر حکومت کی غلائ سے آزادی دلائے کرآ وافسوں کچھ کی ند ہوا۔ جس پر ہم نیس کچھ سکتے کہ این آصت پر رو کس یا مرز اصاحب کی ناکام آخر بیف بری پر انسوں کریں۔ اس نامرادی اور ناکا کی کا گذرہم کن انتظام سے میک شعر کتا ہے: صد مدکی حالت میں ہمارتے تھا ہے میں شعر گفتا ہے: کوئی مجمعی کام مسیحا ترا پورا نہ ہوا نامرادی میں ہوا ہے ترا آتا جانا اس ترکیک کا خاص موضوع اور اختصار تلویل ہے بائے ہے۔ ورنہ یا تو ایراد واشخیم

وما علينا الا البلاغ المبين

خادم دین الله ابوالوفاء ثناء الله کفاه الله امرتسری

00000



# قادياني حلف كى حقيقت

بسم الله الرحین الرحیم، نحصدهٔ ونصلی علی دسوله الکریم. مولانا ایوالوفاه شاه الله صاحب امرتری نے اپنے اخبار 'ام کوریٹ' امرتر موری ۹ مُرْ وری ۱۹۳۰ء میں بیتر برغر بایا ہے کہ' سیٹے عمواللہ اللہ دین صاحب نے اپنی کراپ میں اپنے اشتہارات کا ذکر تو کہا ہے کریم برع باہد تا کا ذکر میں کیا اس کے رسالہ تا ویائی طف کی حقیقت کی خوب اشاعت کریں۔ اگرفتم ہوگیا ہوتو اس کو دوبارہ طبح کر اکرتشیم کریں تا کہ بیٹے عمواللہ صاحب نے اپنی کراپ میں جوانفا سے کئر سے کام لیا ہے اس کے مقابلہ میں اظہارتی ہوجائے''

اخبار ' المحديث' امرتسر مورند ۹ رفروري ۱۹۴۰ء ش) ی طف کی نسبت جومشمون شائع ہوائے وہ بغرش آگا تی پیک فریل ش ورج کیاجا تا ہے ۔

### چوہدری فتح محمسیال ایم۔اے قادیانی سیٹھ عبداللہ الددین سکندرآ بادی کا ذکر خیر

اول الذكر كلم كوميتيت سيئو خرالذكر ما لما انفاق كى دجه سي قدا و ياتى بعدا عن مع معزز ترين اشخاص ميں سے بيں۔ اس لئے ہم يمى ان كواپنے مخاطبين ميں داخل كرتے ہيں۔ آئ جم اب دونوں ساجوں كى توجەفر مان خداوندى كى طرف متعطف كراتے ہيں۔ارشاد ہے:

(١) يَوْمَ لَا يُغْنِيُ مَوْلِي عَنْ مَّوْلِي شَيْئًا لِ

(٢) هٰذَا يَومُ يَنْفَعُ الصَّلاقِيْنَ صِدُقُهُمْ ٢.

لى جس دن كوئي دوست كى دوست كى كام ندآئ كالله الله الله الله الله الله كالله كالله وسكار

یہ ہر دوفر مان خداد ندی ستاقی تق انسان کی ہدایت کے لئے کائی ہیں۔ کینے کو تجرا کینے فراتی بلکہ ہرا کیک شخص اینے کوان ادر شادات کا پایٹر ظاہر کرتا ہے گئین مرف کہد بینا تی کائی ٹین اگر کائی ہوتا تو تیر اارشاد خداد ندی ''وَ عَسَلَمی اللّٰهِ اَصْسَدُ السَّبِیلُ وَ مِنْهَا جَائِرٌ لِ '' قرآ آن مجید شرد ادر شہوتا۔ اس آخری آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ دعمان تی کائش ڈوئی تی کائی ٹیم ہے۔ جب تک مل اس کے مطابق ند ہو۔ اِس ہم اس ارشاد کے ماتحت ان دونوں صاحوں کی تی پہندی ادر تی کوئی کونا نچنا جا جے ہیں۔

چوہدری فتے محرصا حب قادیانی حکومت میں ایک بڑے عبدے (نظارت اعلیٰ) پر متازجیں ۔ کیا بلحاظ علم فضل اور کیا بلحاظ نظارت اعلیٰ کےان کی نظر بہت وسیع ہونی جائے تھی ۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کدایک برااہم واقعدان کی نظرے اوجھل رہاہے۔ہم یہ بدیکمانی نہیں کرتے کہ آیت "وعلى ابصارهم غشاوة" ناپاجلوه دكهاياب يامعرع" بدوز رطع ديده بوشمند" فاپتا اثر ڈالا ہے۔ بہرحال دافعات جو کچے بھی ہیں ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ آپ کامضمون جوآب نے قادیانی خلافت جو لمی کے جلسم میں پڑھا تھا اور جوقادیانی اخباروں اور رسالوں میں بزى عزت كے ساتھ درج ہوا ہے۔اس كوالجنديث مورخد ٨٨ د مبر ٣٩ ء ميں بروائت رسال "ريويو آ ف دیلیجز "نقل کر کے جواب دیا گیا تھا۔اس جواب میں ایک فقرہ جس برساری گفتگو کا مدار تھا۔ آج اس کی حریدتشریح اس لئے کی جاتی ہے کہ جو ہدری صاحب کا بھی مضمون'' الفضل'' مورخہ ۲۱ رجنوری میں ہماری نظرے گذراہے۔اس بحث کا مرکزی نقط اصل میں بیہے کہ مرزاصاحب کا اشتهادة خرى فيصله جومير في متعلق شائع مواب يس غرض عقااوراس كامطلب كياب-ان دونول الوالول كاجواب مرزاصا حب كاين الفاظ مين صاف لما بيدجس كاخلاص بيب كه: "ا الله! مولوي ثناء الله نے مجھے بہت ستایا ہے وہ میرے قلعے کومنہ دم کرنا عابتا ہے اور لوگوں کومیری طرف آنے سے روکتا ہے۔اس لئے میں تیری درگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ ہم وونوں میں سچا فیصلہ فرما۔ اس فیصلے کی صورت یہ ہے کہ ہم وونوں میں سے جوجھوٹا ہے اس کو سے کی زغر کی میں فوت کروے رہنا افتح بیننا وبين قومنا بالحق وانت خيرالفاتحين. (الشتم: ـمرزاغلام احرَسيم موعود\_

ا سب فداہب کامتصود خداری سے مگران ش سے بعض فداہب ٹیڑ ھے ہیں۔

۵۱راير مل ۱۹۰۷ء)

اس آخری فیلے کا تقیم نمایاں ہے۔عیاں راچہ بیاں کہ مرزا صاحب کو انقال کے

(مجوعهُ اشتبارات جسم ۵۷۹)

ہوئے آج میں سال ہوئے کو ہیں گران کا خاطب آج نئے شد ندہ ء جو بہطور کھور ہاہے۔ چونکہ میدوا تعدید النہم اور فیصلہ کن ہے۔ اس لئے جن اوگول سکرتی شمار شاد خداوند کی اِن مُنْہُ وَ اَسْبِيلَ الرُّشِيدُ کَا مِنْبِيدُ خَدُوْءُ مَسْبِيلُا. (اعد اف: ۱۳۷)

اِنَ بُرُوَّا مَسَبِلُ الْوَصْدِ لَا يَسْجِدُوْهُ مَسِبِلُا. (اعواف: ۱۳۷۱)

دارد بواج \_ دولوگ براتحت ارشان مین ہے دوسا سب خصوصاً قائل وَکر بین ساکیہ مولوی کیوٹش

من شروع ہے گئے ہوئے ہیں۔ ان میں ہے دوسا سب خصوصاً قائل وَکر بین ساکیہ مولوی کیوٹی

صاحب آئے ۔ اے لا بوری ہیں۔ دوسرے دوجہ بردی فی صاحب بیال ایم اے تا وہ یائی ان کے
علاوہ جو صاحب بھی ہوں وہ دوسرے دوجہ برای فی صاحب نے
مرالد ''آ ہے اللہ'' میں اور چید ہرای فی محصا حب نے اپنی تقریر جلسرالا اندیش جو کھی کہا جائی

میں ایک امر پر دونوں شمن ہیں۔ دو امر ہیے کہ مرز اصاحب نے 1847ء میں جو کتاب انہا میا ہوا ہوا کہا ہوا ہے ایک

آئم کھی تھی۔ اس میں چھ علما والوم ویا وکوم بلے کی دولو۔ دی تھی (اس کا انجام) میں ہو کی جو ہرای

الگ مضمون ہے ) ان مراح میں میں بیرانام بھی تھا۔ ناظرین اس واقعہ کو ذمی تو تین شین کرتے چو ہرای
صاحب کے الفاظ تین میں جدعا مادوسریا میں تھا۔ ناظرین اس واقعہ کو ذمی تو تین شین کرتے چو ہرای

### "مولوى ثناءاللەصاحب كى كمبى غمر"

"آ فریم کئیں ایک اور بات کا مجی ذکر کرنا شروری مجمتا ہوں۔ اور دوسیہ کے خطافر مالی کو ہر فتتہ میں فتح مطافر مالی ہے۔ کو یا ابتدا میں فتح مطافر مالی ہے۔ کو یا ابتدا میں مجل و حصل میں کئی اور آ خر نما نہ میں کئی فتح اللہ میں کئی اور آخر نما نہ میں کہ کا محال کے آپ کو فتح بخود در خرا صاحب نے مولوی شاہ اللہ صاحب امر تری کو مہلا کہ کا خواجی کئی اور کا خواجی کہ کا میں کہ محراب ہجتے ہیں کہ مرز اصاحب نے میرے ماتھ متا بلہ کر نے کی وجہ میں دوات یا گئی ہے۔ اس کر مرز اصاحب نے میرے ماتھ متا بلہ کر نے کی وجہ دوات یا گئی ہے۔ اس کر اصاحب نے میرے ماتھ متا بلہ کر نے کی وجہ دوات یا گئی ہے۔ اس کر اصاحب نے میرے ماتھ متا بلہ کر نے کی وجہ دوات یا گئی ہے۔ اس کر اسام دوات یا گئی ہے۔ اس کر اسام دوات یا گئی ہے۔ اس کر اصاحب نے میرے ماتھ متا بلہ کر نے کی وجہ سے دوات یا گئی ہے۔ "

ا المحدیث: سیکی معمون مولوی تیم علی صاحب نے اسے درسالہ شریکھا ہے۔ جس کا جواب ملل پواقعات سیحد بار باش کئی ہو چکا ہے۔ ان دونوں صاحبوں کا مطلب ہیہ ہے کہ آ ٹری فیصلے کا معمون درامس مہا ہلے کی وعوت تی جومولوی شاءادند کے ندمائے سے منعقد ندہ وا۔

جواب: جواب دين م بلج ہم ايك عدائي مثال پيش كرتے ميں كر كي فخض (زيد) نے

بذرید و کمل عمر پر ایک صدروی کا دولئ دائر کیا اور و کمل صاحب نے رقم لینے کی رسید مورویہ کم.
جنوری چش کی محرفر پتی ه عاطیہ نے چئے ہے مائی کی دختلی رسید مورویہ کم فروری چش کر دی۔
جس میں کمی جنوری کے قرضہ کی دولئ افرار موقع اصال پر دولئی خارج ہو گیا۔ و کمل صاحب
بدر اوجہ کہ بچھ حقیقت سے آگاہ نکیا۔ مرگی کو کئے جو سے کم و کامدالت سے باہر نگل آئے۔
تاظرین کرام! اجید بھی مثال ان دولوں و کیلوں کی ہے۔ ہم مجمی مدی کی رسید چش کرتے ہو اس اخبار اس اخبار اس اخبار اس اخبار اس مورویہ انا مرادی ہو گئی کرتے اس اخبار اس مورویہ انا مرادی جو اولئی مشمون ہے جس کے الفاظ مع مرتی ہیں۔
بین کرت

امنا بلے کے واسطے مولوی شا واللہ امر سری کا چینے منظور کیا گیا''
احتر القدس (مرز اصاحب) نے بحر سی اس (مولوی شاواللہ) پر دیم کر
اختر القدس (مرز اصاحب) نے بحر سی اس (مولوی شاواللہ) کی بریم کر
ان جو جائے۔ اس کتاب بیس برتم سے دلائل سلنہ حقہ کے بود میں خلاصتہ
میان کید گئے ہیں۔ یہ کتاب مولوی شاواللہ انتیج دی جائے گی تا کروہ اس کواول
سے آخر تک بخور پڑھ لے۔ اس کتاب کے ساتھ ایک اشہار کی ہماری کرف سے
شائع ہوگا۔ جس میں ہم بین فاہر کر دیں گے کہ ہم نے مولوی شاواللہ کے فیجھتی کو منظور
الکم ہاس ماری کے دور کا گئے کہ ہم نے مولوی شاواللہ کے فیجھتی کو منظور
الکم ہاس ماری کے دور اس کے کہ ہم نے مولوی شاواللہ کے فیجھتی کو منظور

کریائے۔ گخر بیر تصدیق نے مولوی اللہ دیہ جانده حری اس عبارت پر جس کفر کے ساتھ حاشیہ آرائی کرتا ہے۔دو محی آنا کی اطاحظہ ہے۔لکھتا ہے کہ:

مبارور کا من ماہ مصطلب المبارور استان کی اس میدا خوالو شاہ اللہ ) کو چدر دوز "مہالت دینا جائے تھے اور هیچة الوق کی طباعت کے بعد پر اے مام کر کرنا چاہئے تھے جیسا کہ حجارت بالاسے طاہر ہے۔" (رسال مجمات بالدیم) ماظرین اس کر انتخار عبارت کو زمن شمر رکھ کر چوہر رکی تح محرصات کی تن بوقی کا اندازہ کیجے۔

> ل جائتے ہونٹے سعدی کیا کہتے ہیں۔ اسب

روز میدال نبه گادِ پرداری

مرز اصاحب کے دائع مرید وا میں بداقت ہے ان تفویموا لله منطق و فرادی خدائے سام و الله منطق و فرادی خدائے سلیم و جری بالات کا واسط دے کرآئے ہے ہی چھتا ہوں کہ یہ مارت آپ او کوئی نے بھی بی بھی ہے اگر دسمی ہے والر کا مطلب کیا تھیا ہے۔ اس کے طاوہ یہ کی پوچستا ہوں کہ کا آپ ' ھیئے الوی' فاراری کے 40 اور کشائع ہوئی تھی اور وی ایک آخری فیصلہ اس کی 40 اور کشائع ہوئی تھی اور کا رسید کے خور کر وکر دو اے آخری فیصلہ کیا ہے جو بھی تا ہوں کی کے بعد ہوتا تھی اور کی کا مواج ہے۔ کیونکہ مہلہ کیا ہے جو بھی کا اسلام ہے کیونکہ مہلہ کیا ہے جو بھی کا دیا وہ کی کے بعد ہوتا تھی کی اشائع ہو ارسی کی مربع کی بعد ہوتا ہی کی ہوئی کی مارت کی سے بعد ہی جس جس جس بھی کا مربع ہے ہی جس جس بھی کا مربع ہے جو بھی بیا تھی۔
خور در بار رسالت جس تھی مربع کو چھیا ہا تھی۔

قریب ہے یارارو زِمحشر چھے گاکشوں کا خون کیونکر جو پیپ رہے گی زبانِ ننجرابو بکارے گا آسٹیں کا

ظامیۃ گلام: بچوہ ری فتح تھر کا نے کہنا کہ سلسلنہ مبلاء ۱۸۹۷ء ہے ۱۹۹۰ء تک جاری رہااور آخری فیصلے والا اشتہارای سلسلے کی ایک گڑ تھی ہا لکل طفا اور دفع الوقع پرٹی ہے بلکہ حراصا ب کی اتھر بحات کے بھی طفاف ہے۔ اب ہم چہ ہر کس صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آپ کہ جہائیس یا مرزاصا حب کو مرزاصا حب کوچھو اکہیں یا آپ کو اس کا جواب دینا آپ کا کام ہے۔ (لوٹ) ہم نے قادیا تی اور لا ہوری اُنتاع مرزا کو ہار ہا تھیں کے کروہ 'اہورے'' کوچواب سے ہوئے ذراصوری کیا کریں کہ مائے کون ہے بیاد میسل ان کے مائے دی ہے۔ جسکا قول ہے۔

را فلک کو مجھی دل جلوں سے کام نہیں جلا کے خاک ند کر دوں تو داغ نام نہیں

 فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حسْرَةً ثُمَّ يُغَلِبُونَ (الانفال) 1

پال آپ نے بھی باجنوں مدیر دا اتفاعی میں میں بھی بھی ہو ہو کہ وار استان کے کہ دانیا ہو کن کی دوست پر میں باجن کی میں باجن کی سامت دو اول کی کا دوست پر میں اور دولان کی پیچے اور وہاں کا اس وعظ میں اور دولان کی پیچے اور وہاں کا اس وعظ میں اور یہ کی سروانی کی بھی ایک محلیل جی گئی۔ ایک تجم براوں کی تعداد بھی ہوا۔ جس کی مور دی ہے دوسیدا و بھی میں مواجد میں میں موجد کی بھی ایک محلیل جی گئی کے۔ ایک انجام میں میں موجد کی مواجد بھی ہوا۔ جس کی ادار وہم کی مواجد میں موجد کی کا موجد کی کا موجد کی کا دوست کی کا موجد کی کا موجد

شن بیرتھ عمیرالشدالہ میں کا مطالبہ پورا کرنے کو تیار بیول بیشر طبیدہ تھے دس ہزارہ دیے دینے کی بجائے بعظور کی طیفہ صاحب قادیان مرف بید اقرارشائع کر دیں کہ شیں اگر صلف کے بعدہ کیک سال تک زعود ہاتو سیٹوصا حب مع طیفہ صاحب مرزاصا حب کو چھوڈ کر میر سے ساتھے ہو جائمیں گے۔ یہ بات اس لئے کہا گئی کہ ایک سال کے اعرام جانے کی صورت میں اگر شن چھوٹا سمجھا جا دن کو کوئی وجڈیس کہ سال کے بعد زعرہ رہنے کی جائے میں چھوٹا

اس کے جواب بیس زبانی پیغام آتے دیے کہ ہم حلف خوری کا صلہ دس ہزار روپیہ دیتے ہیں۔ سُمیں جوابا کہ کہ امراکہ شمیر دس بڑار پر لات مارتا ہوں صرف آپ کو چا بتا ہوں۔ عالبًا اُس وقت میرے ذبی میں سہ عارفان شعم قالے

> د بوانه کنی جر دو جہائش بخش د بوانۂ تو جر دوجہاں را جہ کند

میں عظام عبدالله الدرین نے اپنی کاب میں اپنے اشتہارات کا ذکرتو کیا ہے کم میر کے جوابات کا ذکر میں کیا۔ یہ عادت اس شریف گروہ کی ہے جس کی بابت قرآن متر ایف کا ارشاد ہے۔ کشک فوقف و تصنیف کون تحقیق اس (الانعام ۹۱۰) علائک میرسارے اشتہارات مع میرے جوابات کے انجمن المل حدث مشکندرآ باددکن کی طرف ہے ایسوٹرت رسالہ شامکع ہو تیکھ جیرہے۔

لِ مشكر مِن فِن الشاعب باطل عِمَى فوب فرج كرين كمه - آخركار بيفرج ان پرحسرت وافسوس كاموجب جوگاارد و مظلب جو با كمي محمد - 120

جس کانام ہے'' آو ہائی علنہ کی حقیقت''۔ سیٹیرع کیراللہ صاحب! مکس آ ہے کو حفرت اقسان علیہ السلام کی وعظ کے الفاظ ساتا ہوں جو انہوں نے اپنے میٹے کوفیسوت کرتے ہوئے فرمائے تھے:

يَا الْمُنَى الْهُمَّا إِنْ تَكُ مِنْقَالَ حَبَّهُ مِّنْ خَرُوْلِ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةِ اَوُ فِي السَّسَمُوَاتِ اَوْ فِي الْارْضِ يَمَاتُ بِهَا اللَّهُ طَإِنَّ المِلْمَهُ طَلِيْفَ حَبِيرٌ. (اب ينج اگردائي كرواند برابركوتي چز بهوجوكي پَتر ش ياكبيل آسان ش يا زين مِن حِيب عائد الله تعالى الركوئي جز بهوجوكي پَتر ش ياكبيل آسان ش يا زين مِن حِيب عائد الله تعالى الركوئي الركود عالم كيوكران الله تعالى الإالريك

رین یں چیپ جانے وہ بیں اور خبر دارہے۔

سيثه صاحب!

عجب مزا ہو کہ محشر میں ہم کریں شکوہ وہ منتول سے کہیں چپ رہو خدا کے لئے

### قادیانی حلف کی حقیقت بجواب

اشتهارعبدالله الدوين صاحب''صداقتِ احمرِيّت''

ا کیا اشتبار بنام مدافت احمد عبد الله الدوین صاحب کی جانب سے شائع ہوا ہے جس میں مولانا ابوالوقا شاہ القد صاحب غیر بنجاب قاتح قادیان کے حلف مبابلد وغیرہ پر دروغ بیانی سے کا مم ایل عمل ہے علاوہ اس کے اشتبار میں بیر طالبات کئے ہیں کہ محرت میسی علیہ السلام کے زول کے متعلق بھی بخداری میں افتذا (من السماء) آسمان سے آئرنے کا دکھا و تو ہزار دو پیدانعام پاؤ۔ دوم بھی معدد میں مجدد کا بوتا شروری ہے اس معدی کا مجدود کون سے بتاؤ؟ یہ وہی کہ انا شتہار سے جو قادیانی جماعت کی جانب سے شائع ہوا تھااور جس کا جواب انجمن اٹل صدیت سکترر آباد کی طرف سے ۱۹۲۳ء میں دے دیا گیا گر پھرمجی ان کا اعادہ کیا ہے اب ہم بغرض آگائی پیک اصل واقعات کا اظہار کرتے ہیں جس سے بخو کی واقف ہوگا کہ آمادیائی جماعت اپنے بیان اور اپنے وعدول میں کہاں تک کئی ہے۔

#### قادياني جماعت كى بدويانتى

ا جمس اللی مدیث میشور باده کردی کی جانب سے جواشتبار'' قاویا فی فرہب کی حقیقت'' شاکع ہوا ہے اس شرو محضرت علی علیہ السلام کے آسان سے اُرّ نے کی صدیت کا محالد ( سیّج بھاری اور کاک ہالا تا چندنی ہے ) ورج سے کر عمیدالقدار و میں صاحب نے اپنے اشتہار عمی صرف ( سیّج بخاری ) کیکھرکرا چی و یائٹ کا ثبوت اور تکلوق خدا کو وحوک دیا ہے۔

حضرت عیسی علیدالسلام کا آسان سے اتر نااور حدیث من السماء کی بحث

سی تخاری شرای کے مدین ہول آئی ہے" کیف انسے اذا سزل ابن موبع فیکم وامسا صحبے متاری شرائی کے میں ان کی انسر رئیم کے تیاری ای اس ۱۹ میاب زور گئی این سریم کی کے تیاری ای اس ۱۹ میاب زور گئی این سریم کے دوایت کیا ہے حدیث کو امام مین میں مندی است او اور تیار کی است کے دوایت کیا ہے آتان ہے آتی ہے کہ اور تیار کے اس وقت کم کے جو گو اس کے اس وقت کم کے جو گئا ہے اس دوایت میں مراوویت میں (من السماء) کا انتقا آیا ہے جس کی نے دوایت نکرو والکو کر گئی بخاری کا توالد ویا ہوگا سی مراوویت میں وقع کی مراوویت کی گئاری کا توالد ویا کہ کی ایک کی مراوویت کو گئاری کا توالد ویا کہ کی مراوویت کی کی کہ کہ کی کہ کی

ہم اس نزار کی صورت آسان بتاج میں مرزاصاحب 6 دیائی نے نزول سج کی
رواجت اپنی کتاب تبلیۃ البشری ( ۸۹۸ مر تزائن نے سرح ۱۳۳ '۱۳۳) میں دو میالکسی ہے
اوراس شرائنظ من السما فیلین انکھا کین اصل کتاب میں دیکسین او مطلع صاف ہو کتا
ہود دواجت ایول ہے "قبال مصدحت وصول الله صلى الله عليه وصله بقول بيزل
اخسى عبسنى ابسن صور بسم عللى جبل" ( کنزاهرال ج۱۳ مرام ۱۳۹۱ ۱۳۹۲ مدری نجر
۲۷ سام کا گائے آنخضرت میں الله علیه عالم میں الزائری کے اس کا اور از اس کا اور از س کے اس

یہ روایت مختمر کنز العمال سے مرز اصاحب نے لی جختمر کنز العمال مسئدا ما ابھر کے صافیہ پر مھر بھی تھی ہے اس کی چھٹی بلد صفحہ 10 پر سے دیے موجود ہے۔ کس بھی انقلامی المسام موجود ہے۔ گر مرز اصاحب کی دیا نت اور امانت نے ان کو اجازت تھیں دی کرصد بیٹ کے سارے الفاظ القل کرتے ہے کون بھیں جاننا کہ کی بات کو دریافت کرنے یا کی تقییر کے دوایت کے خود وایت قائل گئی بخاری کی دوایت پر حمر کیمل ہوتا بلد جہاں کہیں ہے بھی کوئی تحق دوایت کا کم موزات ہے گئی حقوم ہے۔ قادیا تیوں کے تقی بھی اس دوایت کی صحت اور قبولیت کا شہوت بھی کا کئی ہے کہ مرز ا صاحب نے اس کو معرش استدادال میں خود کیا ہے۔ کہ محمد تا اور تعمل میں المسام قوصاف ہوگیا۔ محقی بناری کا جوجوال کھما گیا ہے۔ وہ ای ثبت سے کھما گیا ہے جواد پڑتم نے بیان کیا۔

مجدد کے لئے دس ہزاررو پیکا کاغذی اعلان

یے تک ایک فیص ایک فیرسی محمد عدیث مثل ہر صدی مثل مجدد کن پیدا ہونے کا ذکر سے مگر مجدد کے معنی کیا ہیں اصل سنت نویے کوروان و دینے والا اور زماند کی بد جا سے چدیدو کا صفا پائے کرنے والا۔ مجدد مشن کوئی فوق العادت وصف نیس ہوتا۔ صرف اصول اسلام اور سنت نجی علید السلام کی تا تمیداور تر وزنم ان کا کام ہوتا ہے کئی وہ واحاد م سنت نویہ مجددہ تو اسے اور لس۔ لے

ان معی کے کیا جب ہے کہ صوبہ برقال میں مولانا ایوالکام آزاد مور بہار میں مولانا کے بہت سے محمولی موقع کی سیکھ کے بہت سے محمولی موقع کی اور موجہ برقال میں مولانا کی بہت سے لوگ فرقہ میں میں مولانا ایوالوقا مثنا والقہ صاحب کو مجد و بیا نے ہیں۔
چانچہ مولانا محمول میں مولانی و بھر نے میں مولانا ایوالوقا مثنا والقہ صاحب کو مجد و بیا نے ہیں۔
ہے تیجہ مولانا محمول میں مولانی و بھر نے مطابہ کا کہا ہے جن کا مختل ملک ہے ہا تھی ہو ہے کہ محمول کی کیا ہے جن کا مختل ملک ہے ہا تھی و بہا ہے کہ محمول کا محمول کی کیا دائے ہے کہ کو بہت کو بیات کی اس میں محمول کا اور بہت کی مول کے جن کا دل میں مولانا کے محمول کا تراک میں مولانا کے محمول کا محمول کی ہے اس میں محمول کی ہے مولانا کی مولانا کیا کی مولانا ک

ا و کھنے مرزاصا حب نے سیداحمہ بر لیوی کومجد د تکھا ہے۔ ( تخذ کولڑو یہ

صاحب قاديانى كالفاظ كوحديث كاجزد بنالية بين اعصاحب!

صدیث شریف شده و کاکرنے کا دَکرتیں آیا بکند خدمتِ اسلام کرنے کا دَکرآیا ہے۔ دعوی اگر شرط ہے توسب سے پہلے جس پر رک کوجود کہا گیا ہے بعنی خلیفہ عمر ہن عبدالعزیق کو ان کا دعوی دکھا دیسرازاں ددمری صدی شمال ماشائق کو کہا گیا ہے ان کا دعوی سنا واس طرح اور وں کا دعوی دکھا دیسرتم سے دعوی کا سوال کرو۔

سنوا مجدد کے لئے بیاصول ہے جو پینے مرحوم نے لکھا ہے۔

بنر بنما اگر داری نه جوهر کل از خارست و ابراهیم از آ ذر

قادیانی کذب پرحلف اٹھانے کو تیار ہوں

برادران وکن آآپ حضرات نے بھری کی تقریری کا دیل مشن پر مشن جن عمل بزاردن کی تعداد عمی شرکت کا جونا ان تقریرون کی پشدیدگی کی دلیل ہے۔ اس لئے آپ جان بچے بول سے کہ مش الی تقریر عمی نہ کوئی بات اپنی طرف ہے بناوٹ کی کہتا ہوں نہ کوئی کلہ بتک آئیر دل آزار بول بول بول بھٹر تھائی ان تقریرون کا اثر سامعین پر بہت اپچا ہوا۔ اس اثر ہے رئیدہ و خاطر ہوکر جماعت اجھید بیسے بدا یا داستدر اور دو بھرو نے بتو سائیٹ محبورات اللہ میں ساحب ایک اشہراز و ایسے جوآپ ما حوس کی نظر ہے گذر امود گا اس اشتیاد کا تحقیم مضمون ہے ہے کہ مولوی شاہ اللہ مرز آگا دیائی کے لئم ب اور حضرت مشیل مالسال مل میا آئیر سم کھائے مدے آئیک سال شمل ایسے لئے عذاب سائے و غیر وقع یا تصور و پیم مولوی شاہ اللہ کو سی گے۔''

برادران!اس سے بملے سیٹھ عبداللہ الدوین صاحب نے وس بزاررو بید کا اشتہار ویا تھا

پرادران دکن اجمین صاحبوں نے ۱۲ داستھ ار ۱۳۳۳ افی۔ ۱۹ درجنور ۱۳۳۳ میابت استحداد کا ۱۳۳۳ میابت سرحدادی ان ان استحداد کو بین صاحبوں نے اس سرحدادی ان ان استحداد کو بین سام برا سام کے اس سرحدادی ان ان استحداد کی سے بھاتے دی سرح ان ان استحداد کی سے بھاتے دی سے اس سامند اشانی تھی جو ایک بھلے دی اس ایک ادار حمل کے اس حداد کی بھاتے دی سے سرح اور ان بھاتے دی سے استحداد میں ایک داور حمل کھ سام کی مدت ایک سال تک دی ہے ہے کہ ان استحداد میں استحداد میاب میں استحداد میں ا

" مولوی ثاه الله صاحب امرتسری مرزا صاحب قادیانی کی محذیب اور حضرت عینی علیه اسلام کی حیات برقشم کھا کر سال تک قدرتی موت ہے جس میں انسانی پاتھوں کا دھل نہ ہوری کو میں ویشن (میال مجمودات محافق قادیان) اور مجمودات صدرا جمن احديه مرزا صاحب قادياني كاندبب جيحوثر كرجمبود مسلمانون مين مل كرمرزا صاحب قادیانی کی تکذیب کیا کریں گے اورائے کل سبلغوں کو بھی بہی حکم دیں گے۔''

ال يتخطي تحرير بين التي بهلي قسمول (جويش قاديان اورسكندر آباد وغيره بش كها يكابون اُن کے ) علاوہ نے سرے سے کذب مرزا اور حیات عینی علیہ السلام پر بحولہ وقوبہ تھم کھاؤں گا انشاءالله تعالى مسلمان حيدرآ بإدبمقام مشيرآ بإد ٢٥ رجنوري ١٩٢٣ء كوجو جلسه وعظ مواتفاأس يس ہزار ہامسلمانوں کے مشورے سے بیمضمون ماس ہوکر شائع کیا جاتا ہے ورند میں تو احمد یوں کی حرکات اور حرکات کے مقصودات کو بھی جانیا ہوں۔ مرزا صاحب قادیانی نے دعا کی تھی کہ ثناءاللہ اور مجھ میں سے جوجھوٹا ہے خداوندا اُس کو سے کی زندگی میں موت دے چونکہ وہ بڑے میاں تھے اُن کی بیددعاء قبول ہوگئ جس کا اثر دُور دُور تک پہنچا۔ باوجود اس الٰہی فیصلہ کے ان لوگوں کا نے سرے بیجے حلف دینااس غرض ہے ہے کہ سابق کے اللی فیصلہ سے اسلامی پبلک کوغفلت ہو جائے جس سے ان کی شرمند گی اور ندامت میں کی واقع ہو \_

من انداز قدت را ی شاسم

اس کے اشتہار میں مجھ سے جدید حلف چاہتے ہیں اور ایک سال تک عمّاب کی دھمکی دیتے ہیں تو میں بھی حق رکھنا ہوں کہ ان کی قم پانسوتو ان کووا پس کروں گرییشر طاکھالوں کہ سال تک میری سلامتی کے بعد ان کا خلیفہ مع اپنی ساری جماعت قادیانی ند ہب غلط جان کر بھکم "كونوا مع الصادفين " . . مير ب ساته اشاعت اسلام كري ك\_

ناظرین کرام! بس اب حلف کا دلوانا جوقادیا نیوں نے تجویز کیا ہے خودان کی منظور کی پرموقوف ہے ہم اسے اقر ارکو پورا کرنے کا اعلان کر کھے ہیں۔

فليشهد الثقلان إنى صادق

نوٹ:۔ میری طرف ہے یہی جواب ہوگا جا ہفریق ٹانی بزار ہابار بولیس میری طرف سے اس ہارے میں سیمعقول شرط بمیشہ پٹی رہے گی انشاء اللہ تعالی جس کے انکار سے فریق ٹانی کی حق پیندی اہلِ وکن پر بار بار روثن ہوجائے گی جیسی اہل پنجاب پر روثن ہے۔

اطلاع ۔ گومیرے ذریعہ ہے خدانے اسلامی عقائد کو قادیانی نبوت پر ہمیشہ غالب رکھا ہے تا ہم دکن کےمسلمانوں میں قادیانی ندہب کی وجہ سے جوتفر قد عظیم ہور ہاہے میں اس کے رفع دفع کرنے کو ہروقت تارہوں جس کی صورت یکی ہے کہ بتقر رمنصف ایک یا قاعدہ تجریری ماحة جومع فيصله مسلمه مصف ثالك كياجائ تاكر بهم ملمانوں سے ميتفرف دُور بهو۔خداكر ب

ابیای ہو۔

رينا افتح بيننابالحق وانت خير الفاتحين. خاوم دينالله ايزالونا شاءالله الإلونا شاءالله الركس

مرقوم ۸رجمادی اثانی ۱۳۳۱ هه۲۲رجنوری ۱۹۲۳ و

عبداللہ الدوری صاحب اپنے بھائیوں کو کہتے تھے کہ مولوی ٹنا واللہ صاحب مورف پلک و موفا و سنے اورا پی گڑت قائم کرنے کے لئے بظاہر مرز اصاحب قاویاتی کی تر دید کرتے بیں بیکن ول ش ان پرا مقداد رکھتے ہیں اوران کو تھائے تیں اگر دومرز اصاحب کو ول سے میسوٹا مائے تیں قومرز اصاحب کے کذب چم کھائیں مجرز کھنے سال کے اندر مرجا ئیں محکم ش بیقین سے کہتا ہوں کہ وہ مرز اصاحب کے کذب پر ہرگڑ حلف ندافعائیں کے عمیداللہ الدوین صاحب نے ایک معاہد یا تھی کا مردوہ جو پہلے کے انہوں نے کر رکھا تھا کا رجنوری 197 وک تیوں بھائیوں کے دوبروشیل کیا فریقین میں جو معاہدہ ہواس کا مشمون معدنا م فریقین ورج ڈیل

ہے۔ فریق احمی (مرزائی)۔(۱) عبداللہ الدوین صاحب(۲)الدوین ابراہیم صاحب(۳) کی ایم ابرائیم صاحب

### معامده منجانب احمدتى فريق

(۱) جنان مرزاغلام احمدصاحب اس جود ہویں صدی کے بحد دہیں اور سی موثود اور مہدی بیں ادر نبی بیں۔

ر) سیطقیدہ اجمدیوں کا ہے اور اس بارہ میں اجمدیوں کے بڑے جناب مرز المحمود اجمد صاحب ( ظیفہ قادیان) میں ان کو مرز ا صاحب کی صداقت کے بارہ میں شنکہ طف نامہ کے موافق تشم کے ساتھ دویا وکرنا جائے۔

(٣) اگرینطیفدة دیان اس موافق هم کے ساتھ دعاء کرنے کے لئے راضی ندہو نے مرزا صاحب کے دع سے مجمع میٹ مجھے جا کی گے اور احمد ہوں کی طرف سے عبداللہ الدوین صاحب ۔ اٹی ایم ابراہیم صاحب اور الدوین ابراہیم صاحب احدیت سے قدیر کر کے غیر احمد کی ہوجائے کے لئے تم کے ساتھ اقر اوکرتے ہیں۔

(۴) اگر پیطلفہ ڈادیان ان مگر م حم کے ساتھ دعا کرنے کے لئے راتشی ہوجا کی اور ان کے خالف مولوی نٹا واللہ صاحب بھی قبول کریں آوا کی سال تک بھیر کا انتظار کریں اگر مرزا محود احمد صاحب طلبفہ قادیان وقات پائیس اور مولوی نٹاء اللہ صاحب حیات ریں آو مرزا صاحب کو مجموعا مجھوٹا مجھوٹا مجھوٹا محمد کی طرح ساتھ اقر ارکرتے ہیں۔ الرقوم کا ارجنوری ۱۹۳۳ م احمدی ہوجانے کے لئے خداکی ہم کے ساتھ اقر ارکرتے ہیں۔ الرقوم کا ارجنوری ۱۹۳۳ م شرح د محتوا مواللہ الدین شرح د مختط تی ایک با بہا ہم شرح د مختط اللہ میں ایرائیم

#### معامده منجانب محمدى فريق

(۱) جناب مرزا غلام احمد صاحب چود ہویں صدی کے مجدد ہیں ندیج موغو داور ندم ہدی ہیں اور نہ نبی ہیں۔

(۲) میں مقیدہ فیراحمد بول کا ہے اور اس بارہ مل فیر احمد بول کے بڑے (جماعت الجدیث کے ) جناب مولانا شاہد اللہ صاحب بین اور ان کو مرز اصاحب کے جموعے ہوئے ہونے کے بارہ میں

ملکہ حلف نامہ کے موافق قتم کے ساتھ دعا کرنا جا ہے۔

(۳) اگریہ مولانا ناماانڈ صاحب اس موائن ختم کے ساتھ دعا کرنے کو راضی ندیوے تو مرز ا صاحب کے دعوے بچے بچھے جا کیں گے اور فیرا تھ یوں کی طرف سے خان صاحب اجمدالد دین ۔ غلام حمین الڈ دین اور قائم کمی الڈ دین فیرا تھ بہت سے تو برکر سکہ احمدی ہوجانے کے لیے تشم کے ساتھ افر اکر کے ہیں۔

(٣) الرَّه ير (مولوي ثناء الله صاحب) ال طرح تم يكر ما تقد دعا كرنے پر داخي بول اور ان كے خالف مرا امحود احمد صاحب ( ظيفہ قاديان ) مجلى داخلى ہو جائيں تو ايك سال تك تيجه كا انتظار كريں اگر مولوی ثناء الله صاحب وفات يائيں اور مرز المحود احمد صاحب حيات رئيں تو مرز اصاحب كو سيح مجمد كرہم تقيين غيراته ى جائى جس كه نام اوپر درج ہوئے ہيں غير احمد يت سے تو يكر كے احمدى ہوجائے كے كئے فعالى كاتھ مركز اور كرتے ہيں۔

(۵) ۔ اگرمولوی ثنا واللہ صاحب ایک تھم نہ کھا ئیں تو تینوں بھائی ایک سال میں جیتے جا ہیں اسٹے عالموں کوم زامحود احمد صاحب کے مقابلہ میں گھڑ اکر دیں گےاوران کوتھم کھا ئیں گے اوراگر ہم نیوں بھائی کی کوکٹر اندر کسیس تو خدا کی قسم کے ساتھ احمدی ہوجائے کا اقرار کرتے ہیں۔ المرقوم کا رجنور ۱۹۳۳ء

#### حلف نامداحمري كى عبارت

بسم الله الرحمان الرحيم . نحمده ونصلى على رسوله الكريم! حلفيه عارت حميدة بلب:

 صف نامہ میں محض ضعہ تعصب ہدہ دھری یا ناتھی سے کام لے رہا ہوں تھے ایک سال کے اندر موت دے تاکی کوگوں پرصاف گا ہر ہوجائے کہ شن ناحق پر شااور تن دراتی کا مقابلہ کر رہا تھا جس کی یا داش من خدا نے تعالیٰ کی طرف سے بیرزا تھے لئے ۔ آئین آئین آئین آئین

حلف نا مدجس پرمولا نا ایوالوفا ، شاء القد صاحب امرتری نے وستنظ کر ویتے: ۔ ندورہ پالا حلف نا سدک عمارت میں مرز اعلام احمدہ و پائی کی تقد پر تین اورسلیم سے متعلق جو الفاظ موجود ہیں بخواف اس کے مولانا شاہ الشرصاحب امرتری کے لئے خانصاحب احمد الدوین صاحب علام حسین الدوین صاحب اور قام ملی الدوین کی جانب سے جو حلف نا سرکی عمارت چش کی گئی تھی جس میں مرز اصاحب قادیاتی کی محقدی اور انکا رہے متعلق الفاظ سے بجسہ مولانا شاہ اللہ صاحب قاصل امرتری نے مندوج و یل حلف نا مدام فرودی ۱۹۳۳ اوکوکھ ویا جو عمالت الدین محدود احمد صاحب ہو بی حلف

حلف نامة تحرير كرده مولانا ابوالوفا ثناء الله صاحب امرتسري

بسسم الله الوحمان الرحيم. نحمده و نصلی علی دسوله الکوریم!

سن شاء الله افريخ المجدیت فدائ تعالی کو حاضر باظر جان کراس بات کا اظهار کرتا

بول کدیش نے مرزا ظلام اجر تا دیائی کتام دھادی و دلاگل کو بخورد بھا اور شا اور سجھا اور آکش
تھا نیف ان کی بھی نے مطالعہ کی اور عمداللہ الدون کا تشکی انسان کی می برار روپ والا بھی بخور
پر حاکم نہایت وقو تی اور کا ل ایمان و بقیق نے سے بہتا ہوں کہ مرزا صاحب کی تمام دھادی و دلائل
جو چورہ ہو سے محد کے بحد دوام اوقت کی موقو دوائی ہی بونے کے بیں و مراسر جو سے اور انسان اور خوائی اور انسان کی بخور
ہور کو برا اور موجی کے دوام اس اور انسان کی انسان کی انسان کی انسان کے اس کو اس کے معرف اور انسان کو انسان کو انسان کی بالا و انسان کی انسان کو انسان کی بالا و انسان کی انسان کی انسان کے ساتھ آ سان پر کھی اور وی سی موجود میں اور دوی آخری زام انسان کی اس کی ساتھ آ سان پر کھی اور وی سی موجود میں اور وی انسان موجود میں سی سے موجود میں اور وی کی موجود کی اس کی سی سی میں نہیں کہ میں کے ساتھ کی اس کی سی سی میں نہیں کی موجود میں انسان کے زود کے اور وی سی خوا اور وہ امام مہدی صب مضرورت کو اراور جہاد سے کام کیل کے سی میں نہیں کو کو اور وہا کے میں میں نہیں کی میان کی کرز دیا ہے جو نے اور وہا کہ میں نہیں کار اور انسان کی کرز دیا ہوئی میں نہیں کو کرز ان اور پھی کا دور وی کی میں خوا اور وہا کی میں نہیں کو کرن میں خوا اور وہا کی کو کرن میں خوان میں ان کو تو کی میں خوان میں ان کو تو کی میں خوان میں اور دور کی انسان خوان میں اور دور کی میں خوان میں اس کو دور کی میں خوان میں اور دور کی میں خوان میں اور دور کی کی دور کی کی دور کی میں خوان میں دور کی کی دور کی میں خوان میں دور کی میں کو کی کی دور ک

کے زدیک سچ بیں تو نئس دھ کرتا ہوں کہ اے قادر ذوالجیالی نھا جو قمام روئے زشن کا مالک واصد سے اور ہر چیز کے ظاہر دہاطن کا تجھے علم ہے تمام قدر تی تھی کو حاصل بیں تو قبار و غالب شخم ختیق ہے تو علیم وقد روئتی و بیسے ہے اگر میں اپنے اس حلف میں محض ضد و قصب بیاہت دھری یا ناقئی ہے کام لے رہابوں تو تو جھی پر ایک سال کے اندر موت وادر کر جس میں انسانی ہاتھ کا دکل نہ ہوتا لوگوں رصاف کھا ہر ہوجائے کہ میں تا تی ہے تھا اور تی دراتی کا مقابلہ کر رہاتھا جس کی بیاداش میں ضدافعائی کی طرف سے بیرمواجھ کے ہے شین ۔ تمین ۔ تمین

سال لیستران کا می در کری شدنده در بالاتها جوان گاخلیفه قادیان اس کا افراد کرے کر بعد سال آن دیال فد ب سے تامیب بوکر تکم خداوندی محدو ضوا مع الصاد فیون میرے ساتھ آن دیال فد ب کی تردید کیا کریں۔خصل ہے یات بھی پیک جلسے شی اور اشتہار مورد سال مرقوری ۱۹۲۳ء شی فاہر کر چکا بول۔خطا

ابوالوفا ثناءاللدامرتسري

مولانا ٹاماللہ صاحب امرتسری کے فدکورہ بالاتح بر کردہ علف نامہ کے علاوہ دکن کے علاقہ کرام نے کئی حسب خشاج محری فریق ۲ مراج ۱۹۳۳ء کو جلف نام محمد باجوری ویل کے ب

حلف نام*تُرِّ مِيكر* دوعل*ائے كرام حيدر*آ بادوكن بسم الله الرحمان الرحيم. تحمده ونصلى على دسوله الكريم!.

ل بیمارت مولانات ای جانب برهانی به کیاس کیمطابق خلیفها حب افراد کریک بین الهار کریک بی بیر خلیرة ایل فرمب کیادو

زشن و آسان کا داعد ما لک ہے اور ہر چیز کی ظاہر و باطن کا تجھے علم ہے اور تمام قد رقس تھھ ہی کو حاص ہو آس تھے ہی کو حاص ہی تھا ہے اور ہو تھا ہے اور ہو تھا ہے ہیں ہم سب تھے ہی اور ہو تھا ہے ہی ہے ہیں ہم سب تھے تھا ہے دعا کرتے ہے ہیں ہم سب تھے تھا ہے دعا کرتے ہے ہیں ہم سب تھے تھا ہے کہ اور ہو تھا ہے تھا ہے کہ اور ہو تھا ہے کہ تھا ہے کہ اور ہو تھا ہے کہ اور ہو تھا ہے کہ ہو تھا ہے کہ اور ہو تھا ہے کہ ہا کہ ہو تھا ہے کہ ہو تھ

عبدالقدارد من صاحب اوران کے تیوں بھائی ساحبان کے باتین بیر سام ہوہ ہوا ہے کہ اسلامات کے باتین بیر سام ہوہ ہوا ہے کہ اگر طابق کی براتھ دی بھر اپر وہ ہوا ہے کہ مرز انجیرالقدی بھر اندین کے بعد اس کے مقابل مرز انجیرالقدی کی طابق میں ہو جائے تھا ہوں کے مقابل وہ ہو جائے تھا ہوں کے اسلامات کی بھر اندین کی طاب میواد کے اعر ویس کے اس طاب میواد کے اعر فرت ہو جائے کی ہو جا کی گے اور اگر کل فوت نہ ہو بائے کہ اندین کی طابقہ اور ان سامب کے اور اگر دونوں ہو گئی آجری ہو جا کی گے اور اگر کل فوت نہ ہو بائے کہ اندین سامب اوران کے دونوں ماموں اندین سامب اوران کے فرت ہو ایک میں کے کوئی آجری ہی عبدالقد الدونوں سامب اوران کے خراق فی ایک بھی فوت ہو سامب اوران کے کر ان کے اور اگر دونوں فرق میں میں کے کوئی آجری ہی اسامب اوران کے کرونوں ماموں انھریت سے تا ہو بائی ہی گئی رہے تب بھی عبدالقد الدونین سامب اوران کے کے کرونوں ماموں انھریت سے تا ہو بائی گئی گئی گئی ہے گئی گئی گئی ہو ان اندین سامب اوران کے کے کرونوں ماموں انھریت سے تا ہو بائی گئی گئی ہے گئی گئی گئی ہے گئی گئی گئی ہے گئی ہے گئی گئی ہے

اس معاہدہ کی بنا پر ہم سب اس معاہدہ کے شرائط کے تحت اس صف نامہ پر سخوشی و شخط کرتے ہیں کیمن اس صلف نامہ کے دستخط کا نفاذ اس تاریخ ہے جھما جائے گا جس دورم زاتھ دواجم صاحب کا وشخط شدہ صلف نامہ نفام حسین الدوین صاحب کے بقید بیش آ جائے گا اور جس کی میعاد تاریخ ہذاہے زائد کے زائد ایک ماہ وکی سرقوم ۲ رمارچ ۱۹۲۳ء

وستغط

مولوی عبدالحی واعظ حیدر آبادی مولوی تکییم مقصود علی خان صاحب مبتهم شفاخاند بیزنانی مولوی خدا دادخان صاحب مولوی مناظر احس کیانی پر دخیر جامعه یخ بیر مولوی ابواغد او رقد صاحب صدر مدرس مدرسه دینیات سرکار عالی شمولوی تاج آلدین شاه قادر کی مولوی سید عبدالروف و بلوی موادی مجد عبد انتخورصا حب حیدر آبادی مولوی مجد عبد القد پرصاحب قادری صدیقی پر دفیر کلید جامعه حالینه شعبه دینیات مولوی مجد عبد الرآن مولوی مجد عرض این مولوی میدو آبادی مولوی سید مجد بادشاه ام سینی القادری واعظ مکه معجد حیدرآباد کولوی سید حمین رائیز بر بایدی مولوی سید ابراتیم مددگار پروفیسر جامعه حیانیه مولوی سید شاه مصطفی قادری مولوی نظام الدین قادری مولوی عبداللطیف پروفیسر جامعه حیانیه حیور آباددگن ب

عبدالله الدين صاحب كالبية بيش كرده فليفه قاديان سيد تخط حاصل كرنے بين ناكام ياني

## حلف نامة تحرير كرده خليفه قاديان

بسم الله الرحض الرحيم، اعوذ بالله من الشيطن الرجيم، نحمدة و بسله من الشيطن الرجيم، نحمدة و فسله على رصوله الكريم؛ خداكفل وكرم كماتى هوالناصر خليث تاديان كاعبرالله الدوين كرم تب شده صلفنامه بروسخن كمر ترخ كرام براحتي كرم تب شده صلفنامه بروسخن كرام براح براح براح كرام براح براح براح كرام براح براح كرام براح براح كرام براح براح كرام كرام كرام كرام براح كرام براع براح كرام براح كرام براح كرام براح كرام براح كرام براح كرام برام براح كرام براح كرام براح كرام براح كرام براح كرام براح كرام براع كرام براح كرام براع كرام براح كرام براع كرا

اخفاء سے کام لیم ہوں تو اللہ تعالیٰ کا غضب بھے پر نازل ہواور دہ کوئی عبرت ناک سرا تھے دے اسے خدا تواسیج بندوں پر تھ فر ما اوران پر تق تھول دے اور چائی کے قبل کرنے کے لئے ان کے دِلوں کوفر ان کردے۔

یوں پوراس حرویے۔

عاظرین ا انسان فرمائیس کے محری فریق نے معام وی پوری پابندی کی محراحدی

عاظرین ا انسان فرمائیس کے محری فریق نے معام وی پوری پابندی کی محراحدی

فریق مجادشارد من صاحب کواس ش کا مایانی نہ ہوئی (اول) ایک قو طفاعاً سی تاہد کی کروی

(دوم) اس میں سال کی مدت کا ذرکچھوڑ دیا (سم) سوت کا ام بیک تیس لیا ہے کہ اور کوئی خالف بولا تو

ابسے مبلید کا فوٹ و دید یا گئا و مبالہ کرا ہے کے کئیسی فوٹ ک ہے کہ ذرا کوئی خالف بولا تو

ابسے مبلید کا فوٹ رہے دیا گئا و مبالہ کراہ یہ می محک ساتھ میں ساتھ سات کے درا داوی موٹ کی سیاست کے بعد سال

منظم و درم و مسیم کر جب اپنے کہ واد وہ دوئی تو صوت کا نام تیک تیس لیا ہے کہ کرمایا انشر تعالیٰ نے

منظم و درم و مسیم کر جب اپنے کے واد وہ دوئی تو صوت کا نام تیک تیس لیا ہے کہ کرمایا انشر تعلیٰ کے

میں خط کے ساتھ مجموائٹ الدرین صاحب سیندر آنجود انجو صاحب نے آیا نام کوئی تا میں تو اس میں میں کہ کے ماتھ مجموائٹ الدرین صاحب سیندر آنجود کی مقالہ مبلید تا وہ نی است کا کھیکا کا مات

مرى يبنهصاحب داللاعليم

ناظرین کرام! قادیانی امت کے داؤی کو تھنا ہر کس وناکس کا کام نیس ۔ ان کے کے قاتح قادیان مولانا مولوی شاہ النشصاحیت فاضل امرتسری جیسا استاد جا ہے تے فیلفہ قادیان کے تو میر کردہ حلف نامہ سے ناظرین پر واضح ہوگا کہ عیداللہ الدوین صاحب نے اپنے مصابعہ ہی پابندی ٹیس کی جبکہ ان کے فلیفہ نے چیش کردہ عمارت میں حلف نامینیس فکھیا اور چیراللہ الذافظ " ججھ پر

ایک سال کے اعدرموت وارد کر' مجی حذف کر دیئے جس کی وجہ سے ان کا حلف نامہ بالکل مجمل اورنا قابل قبول ہوگیا تو حسب اقرار عبدالله المدين ابراہيم المدين اور جي \_ايم ابراہيم صاحبان كو جائے کہ قادیانی ذہب کورکر کردیں اور مرزائیت سے تائب ہوکر سیے تحدی بن جائیں عبداللہ ، الدوين صاحب وغيره احدى ارصة ورازتك اسبات برزوروية رب كدين وباطل كاعمشاف کے لئے فریقین محوز وعبارت میں صلف نامہ لکھودیں جس میں ایک سال کے اندر موت وار دہونے کاذکر ہو۔اس کےمطابق محمدی فریق نے توالیے حلف نامہ کی تکیل کرادی مگر مرزائی فریق کواس میں کامیانی نصیب نہ ہوئی ۔خلیفہ قادیان نے اینے حلف نامہ میں ایک سال کے اندر موت وار دہونے کی عبارت لکھنے سے صاف گریز کیا جبار مرزائوں نے اپناوعدہ پورانہ کیا تو انہیں جائے تھا کدا حمدیت (مرزائیت) ہے تو پہ کرتے بخلاف اس کے مبللہ کی دعوت دے دہے ہیں۔اگر اب بھی عبداللہ الدرین صاحب وغیرہ اینے اقرار کے مطابق خلیفہ قادیان سے ایٹی اپنی چیش کروہ عبارت میں حلف نامد کھیوا دیں تو وہ سچے تمجھے جائیں گے ان کے قول وقعل پر ائتبار ہو سکے گا البتہ اس کے بعدعلائے حیدرہ بادمبللہ پیجی آ مادہ ہوں گے کیونکہ جب مرزائیوں نے حلف نامہ کے متعلق معاہدہ کی بابندی نہیں کی تو آئندہ کیے یقین ہوسکتا ہے کہ وہ مبللہ کے شرائط پر قائم رہیں گے تجربے ثابت ہو چکا ہے کہ پیلوگ ہمیشہ پہلوبدلا کرتے ہیں۔ آخر ش ہم یہ بھی عرض کئے دیتے ہیں کہ خلیفہ قادیان کے مندرجہ بالا خط کے مطابق نہ صرف حیدرآ باد بلکہ دنیا مجر کے مشہور و معروف على بھی جمع ہو کر خلیفہ قادیان یا مرزائی علاء کے مقابلہ شن مبلہلہ کر لیں ادر مدت معینہ ش كوكى اثر ظاہر ند ہوا۔ يعنى كى كى موت ندآ ئے تو قاديانى امت اپنى خفت مٹائے كوفور أيد كہنے لگے گی که بیلوگ ول میں ڈر گئے توبیا در رجوع کیا اور شیۃ القد کو اپنے دل میں داخل کیا اور در باطن مرزاصا حب پرایمان لائے وغیرہ وغیرہ ۔ جیسے کدمرزا صاحب قادیانی آنجمانی نے اپی متکوحہ آسانى كے حقیق شو ہر مرز اسلطان محرصا حب سلمالله اور بادر آعظم كے نسبت باتيں بنائي تفس \_ کوئی بھی بات میجا تری پوری نہ ہوئی

کوی بی بات مسیحا تری کوری نه ہوی یمی بس ہے تری پیچان رمول قدنی

قادياني مباحثه دكن

بسم الثدارحن الرحيم

ماه جورى ١٩٢٣ء من مولانا الوالوفا ثناء الله صاحب فاتح قاديان سكندر آباد وكن

اس مباحثہ میں جوعلائے کرام تشریف فرما تھے اور جنہوں نے اس کی نسبت جورائے دی ہے وہ کہنے درج ذیل ہے۔

" بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله والصلوة والسلام على على على على المدن اصطفى .

مباحثه لذا پرعلاء كرام كى رائيں

مولوی شاہ اللہ صاحب امر تسری اور شخ عبد الرئس صاحب اجمدی میں جو مناظرہ بتاریخ اسر مبنوری ۱۹۲۳ء مکندر آباد میں ہوا۔ زمر کا سامعین شین ہم لوگ مجی شریک تقے۔ دونو ل فریق کی مختلو سنے کے بعد ہم لوگ جس نیجہ بنک پنچ ہیں وہ حسب ذیل ہے۔

بحث اس شریقی کے مرزاغلام احرصا حب قادیانی اسپنے الہا بی دفویٰ میں سیجے تقع یا نہیں؟ مولوی نثاء اللہ صاحب نے مرزاصا حب کی حسب ذیل عمارت پیش کی۔

دهی بار بارکبتا مول کفش پیشکوئی داماداته بیک نقد برمرم باس کا انظار کرد؟ (انبام آنف ها ماشیرس)

اس کے بعد مرزاصاحب نے اپنا آخری فیملہ ان لفظوں میں درج کیا ہے کہ: اس کے بعد مرزاصاحب نے اپنا آخری فیملہ ان لفظوں میں درج کیا ہے کہ: دیج میں جہ جہ سید کے اپنے کہ مرضوں کا میں میں سیاری کا کہ میں میں اس کا کہ کہ میں میں سیاری کا کہ ہے تاہم

"أكريش جمونا بول تويينشكول بوري نبيس بوك اور ميري موت آ مائك" (ايساً)

مولوی ثنا داللہ صاحب نے اس کے بعد ریر بیان دیا: (1) دا ماد احمد بیگ (سس بہ سلطان احمد) اس وقت زندہ ہے۔

(٢) مرزاغلام احمرصا حب قادیانی کوموت آچک ہے۔

احمدی جناعت نے اُن کے اس بیان کوسلیم کیا۔ اس کے ہم لوگ بنیاے آسانی کے ما تھ اس کے ہم لوگ بنیاے آسانی کے ساتھ اس کے موافق جوئے ہیں اور یکی مولوی شاہ اللہ صاحب کا دوئی تھا۔ اگر چہاں کے بعداحمدی مناظر نے جواب دینے کی کوشش کی گئین واقعہ سے کہ وہ بروا ہما ہے کے اُوال ویقیدیات کی تردید ہی مصرف خطانی مردف سے بھٹا مرزاصاحب ای بیشکوئی کے محتلتی یہ فتین رکھتے تھے کہ:

روی ہے۔ مناظر الفاعب ہی ہیں ہوئی ہے گوئی اسے کہ: ''میری جائی کے جاشچنے کے لیمری پیشگل کے بیرہ کہ اور کوئی تک اختان نیس ہوسکا'' (آئیدکا الاے اسام ۱۹۸۸ خزائن چھ میں ایشا) مولوی ناٹا واللہ صاحب نے تمہید شن ال کے اس نظرید کا ذر کم محل کردیا تھا کین احمد ک

مناظرنے خدا جانے کیوں اس کی آر دید کی ان کے اپنے الفاظ میہ ہیں: '' پیٹیگوئی اصل چیز نہیں''

مرزا صاحبۃ چینگوئی کوسب سے بڑھ کھی استحان خیال کرتے چینگیان ان کے ویکل نے دعوئی کیا کہ چینگوئی سے کھر سے کھوٹے کا انسیاز مشکل بی ٹیس بلک مانگمن ہے۔ ان کے الغاظ بدین:

"پیشگوئی کاابیا پورا ہوناجس ےغیب کا پردہ اُٹھ جائے ناممکن ہے۔"

جن کہ سب ہے بڑھ کر تک اتحان کو انہوں نے قشابہات میں واقل کر دیا۔ ای طرح مرز اصاحب نے اس پیٹلونی کو انقر برم من قرار دیا قصاصات کے دیل نے اسے شروط خابت کرنے کی کوشش کی قبیقی او انھوں سے کہ بیٹے وومرز اصاحب کی تر دید تھی۔ صولوی ٹا واللہ صاحب نے جب شرا اعلاک تھڑ تا پہتی او انہوں نے اسی عبارتی چش کیس جن سے کی اور شرط کا عبارت اس ہے آبا ور روی تی آخر میں انہوں سے کہا کہ آگر اسے انقو بینر اگر ایا جہتے تھے لیکن تب بھی اس کا کمنا مشکل نہیں دیموت میں انہوں سے کہا کہ آگر اسے انقو بینر من بھی ماں لیا جائے انہوں نے لکھا ہے کہ انقد بر مرم ان کی قسم لم سکون ہے عبارت انگی او انہوں نے دیئے ان کا انہوں نے لکھا ہے کہ انقد بر مرم ان کی قسم لم سکون ہے عبارت انگی او انہوں نے دیئے اسے انکا کی مراح انہوں نے دیئے سے انکا آ و نے شن اپنے تمام دووں سے باز آ جا ول گا۔ لیکن اس پریمی ان کو اٹکار پر اصرار رہا۔ اور واقعہ مجمل بچی ہے کربچہ وصاحب کے کلامول شی جم کو گول کے نز دیک بھی ایکی کوئی عمارت نیمیں ہے۔ من ادعی فصلیه المبیان.

مولوی ٹناءاللہ صاحب کا بیریان که اس خطا میں تعریضی چوٹیس میں بالکل صحیح ہے۔اور کرہ کا معنی میں جاتا میشعر میں میں

ان الفاظ کے وی معنی ہیں جواس شعر میں ہیں۔

بڑے پاک باطن بڑے صاف دل ریاض آپ کو کچھ ہم ہی جانتے ہیں

بہر حال اگر مرزا صاحب کی پیشکوئی گو بر منہیں بلکہ شرط میں مان لیا جائے یا مرم کُلُ جائے کو تھی بفرش کال تعلیم کر لیا جائے اور افیر میں پھر اس حدا کو تھی سلطان تھے کا تھی جھے لیا جائے۔اگر چہ اس کی صحت کا کو ٹیون میں چیش کیا گیا۔ پھر تھی تربی اقریت نہیں ملا۔ اور پر حالت میں مولوی نا اوافد صاحب کا فیصلہ "فیصلہی الموجل علیٰ نفسیه" (مرزا صاحب پانا فیصلہ فود کر کے دنیا ہے تشریف نے کئے جیس) بالکل تھے ہے۔ البام کا دگوئی خود مرزا صاحب نے کا فیصلہ کیا گئی تھیں کہا ہے کہا کہ تو تعمیل ہے۔ د ستنط عليم مقصود على خان - دستنط مجم عبدالقدير صديق برد فيسر جامعه عثانيه - دستنط مجمد عبدالواسع پروفيسر كليه جامعه عثانيه - دستنط عبدائي پروفيسر جامعه عثانيه - مناظراحسن كلياني پروفيسر كليه عنانيه الوار مجمد مدرس حدرسد دينايت سركار عالى - سيرمجم بادشاه قادرى - مولوى مجمد بن ابراتيم و بلوى - مولوى مجمد المين پنجالي - مولوى الدواد خان مفتى عبدالطيف پروفيسر جامعه عثانيه -تنظيم شخص احمد -

....☆....

# خدا کی شم

**میں مرزاصا حب قادیائی کوالہا می دعویٰ میں سی تبیمیں ما نتا** حب تعلیم مرزا صاحب قادیانی جماعت کادعوئی ہے کہ مرزا صاحب کی نبوت آنخفرت کی نبوت کا بروزے۔ ملک میشکل الی موبہوفروز تخفیرت میں۔

(تخذ گولز و بیس ۱-اطبع اول فرزائن ج ۱۷ س۲۲۳)

ع صدّان مفترقان ای تفرّق

آج کل انہوں نے چراں سلسلہ کو جاری کر کھا ہے اس کے بیں بھی آج ذرہ تعمیل ہاں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں امید ہے کہ 15 ویائی افل تھم اپ علم ودیانت سے کام کے کر ہمارے معمول کا جواب شرقی ولاک کی دوشی بش ویں گے۔ بل وہ فورسے بین:

(۱) مرزاصا حب مد گی میوت بین اورش ان کا محر بسلسله انبیاه میں ہے کی نی خصوصاً سیدالانبیا علیم المطام نے اسیخ کی محر رسالت کو فلف نبین دیا۔ محرین رسالت کے الفاظ سادہ الفاظ عُمِلْ آمَان عُمِلِ مِعْوَل بِمِن جِيما كدار ثاؤ حِدَا)" وَيَسَفُّ وَلُ الْسَافِينَ تَحَفَّرُوْا لَسُسَت خُمُوسُلا" (الرعد ٣٣٠) مُحَرِكِتِع بِين كُمُّ رمول تَبْين بود (٣)" فَحَسَلُوا صَدَّا أَنْشُعُ إِلَّا بَشَسِّر مِنْفُلُنا" (جِيمًا عُ18) (مَكُرول نِهَ يَغْبِرول حَلَها كُمَّ عَار حَجِيمًا وَيْءٍ)

اس مضمون کی بہت تی آیات میں جومنکرین کا انگارسادہ الفاظ میں بتارہی میں۔ایسے منکرین سے انبہا واوران کے آتا کا کے مجمعے قسم کا مطالبہ نبیس کیا۔

و ما المراد من المراد من المراد من المراد المرد المرد المرد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المرا

''مولوی شاهانشد نے تم کھا کر کہا کہ مرز اصاحب ہے ذبوئی الہام شریخوٹے ہیں'' اس کے بعد میں نے اخبار المجدیث ۲۸ مرابر لی ۱۹۲۲ء میں ایک صفیہ مون کھا۔ جس کو بصورت اشتہار کھی شائع کیا گیا۔ جس کی سرقی بچی تھی جو آئ کے مضمون کی ہے۔ چینکہ قادیاتی بیما صدائیے اعد کا بول خوب جائتی ہے اس کے دہ بھتی ہے کہ براکید سیاسموس مرزا صاحب کے کفر ہے پرصف افعالے گائی کے دواس کروری کومشبولی ہے بدکنے کے لئے بیٹن کول کے میں اگر جونا ہوں تو ایک سال مدت کی شرط بھی لگا تک بنی میں (صف افعانے والا) یہ بھی کہوں کر میں اگر جونا ہوں تو ایک سال کے اعدام موالال

سٹیٹے عبداللہ الد دیں سکندرآ ہادی نے بھی ہے ای شم کے صف کا مطالبہ کیا تھا۔ چرنکہ اس شرط کا قبوت مجی شرع میں بلکہ چھن افواد درفع الوقی ہے ای نئے میں نے اس شرط کی مجمل سرط میں میں نے بھو کر

محیل کے طور پرمزیدیشر طالگائی که

''میں تہار نے نظوں میں صف افعات کو تیا رہوں بقرطیکہ تم (عبداللہ ) اور طیفہ اقاد کا دیا ہے۔

قادیان بید کھو وہ کر صف الفائے کے لیک سال بعدا گر میں ( ثناء اللہ ) ورور باتی تم دونوں مرز اصاحب قادیاتی کچھو گئے'' اس شرط کو تہوں نے منظور ٹیس کیا۔

عاظرین کرام! اس معذب بماعت (حواریان تھے) کے کوئی نج بھی کشمیس کس آسائی کساب یاز بھی تعدال میں کس اس کا کساب یاز بھی تعدال دو ہے۔

قریق عائی کو کہائے بھی ند شو سے ہو جو دکتی ہی معقول ہو۔

دیکھے مشکر رسالت کو صف و سے کا توجہ اگر چیتر آن صدید بھی تیں سائم تم تمہاری

خاطر ہم نے اس کو می مان یا بلکہ پورا کردیا۔ اب چرم کوگ ایک سال تک ذکر درہے کی قید لگت ہو حالا تکد اس کا جُرد ہے می شرع میں جیس ملک شرح ہماری خاطر ہم اے بھی مان لیتے ہیں۔ کین ایک شرط کے ساتھ ہو نہاہت مبعق ل اور متحق ہے وہ یہ ہے کہ اگر میری زعر گیا ایک سال ہے تجاوز کر جائے تو تم لوگ اپنی جائے ہوئے مجموع کے آئے شمام کو اس کے جو ت اس حدید ہے ایک مانواد دل کے کا فول سے پردہ الخما کر سنواد اس دن کے خوف کو دل میں جگر دے کر سنوجس کا نتر قرآن مجیدان الفاظ میں بتاتا ہے۔

"يَوْمَ لَا يُغَنِّى مُوْ لَى عَنْ مُوْلَى شَيْنًا" (حِس نِ كُلُ ووست روست كام مدّ سَرَّكَ كَا۔) واقتد فردو وود و دورم كما آيت اول هي ہے۔ توجہ ہے چھوجس کے الفاظ ہے ہيں: الْهَمْ غُلِيْتَ الرُّوْمُ فِيْنَ اَذَنَى الْآرُصِ وَهُمْ مِنْ بَعْلِهُ عَلَيْهِمْ مَسَغُلِيْوْنَ فِيْنَ بعضع مِينِيْنَ بعضع مِينِيْنَ

مطلب اس آیت کا ہیے کہ ردی مغلوب ہونے کے بعد بضع سالوں ہیں غالب آ جائیں گے۔ بضع کالفائوتک بولا جاتا ہے۔

الایکر صد این رضی الله عز کوتر فیش نے کہا کہ بیضع کی مدت و تعیین کر کے ہما رہے ماتھ شرط الکا کا ۔ آگر اس مدت شمار دی عالب آئے تو تو تیا تغیر سے گاور نیشر طہار کر جوڑا قرار پائے گا۔ صد این آئیر نے اسپید قبم سے مجھ سال کی مدت مقر دکر دی جب رسول الشعطی ہے نے بیشر می تو قرایا کرصد این آتو جانا ہے کہ تیری زبان میں اخذا بیشن کا اطلاق تو (4) تک بوتا ہے بھر جیر سال کی حدث کیوں شعم الی ؟ چنا تیج بھی ہوا کہ دوی لوگ چھرسال کے عوصہ شما عالب شدا ہے ۔ تب حضرت مبعد لین آنے اپنی شرط بوری کر دی تعین جو بھود چاہد عیاس عرب یا استور کیا تھا و سے یا۔

ائن مدیث ہے بیارااحتدال ہوں ہے کہ بیعاد حقررہ ڈزرنے پرصد اتحا اکبڑنے اپنی بار مان کی اور جوشرط لگائی تھی وہ پوری کر دی۔ گوآ پ کے اس قتل ہے قرآ ان مجینے کی چینگو کی پر اعتراض نہیں بوسکتا۔

۔ سرب پایسی ہوں۔ قادیاتی عمروا آ واپنے معالمے اس مدیت پر پر کھوتم میری موت کے لئے ایک سال ہدت کی قید لگاتے ہوش اس میعاد کومنظور کرتا ہوں گرا تا کہتا ہوں کہ ایک سال گذرنے کے بعدا گرش ا کیکہ دن بھی زیادہ زندہ رہا تو تم لوگ بھی مرزاصا حب کے دعمے کا کذب سلیم کر لینا ورشاس حدیث کا جواب دو جوتمانا میتوف سے اور علما مرقوع ہے۔ یادر کو! ایکوریت تهاری بول بهلیون بین میشند کارس کر متفاق به گاکه با تا بر کر فلفد قادیان کواس ش کیون شاش کیا جا تا ہے۔ اس کی دجہ بید ہے کہ میس تهار ساطر زشل کا کافی تجربہ۔

چنانچہ اور لی ۱۹۱۲ء شرح نے ارصیانہ میں تعارب ساتھ انعابی مبارث کیا اور مسلمہ ٹالٹوں کے فیصلہ کے مطابق ہم نے ہم سے انعام جیت لیا سکرتم تو پہر کہر کورکٹ ہو گئے کہ یہ کا خشق قاسم کھانی انی قعلی تھا جس کے حتلق اس نے فلیفہ صاحب سے اجازت حاصل ٹیس کی تھی اس کے بیساری جماعت پر جو جب ٹیس ہوسکا۔ ٹیمیک ای طورح اس طف سے متعلق بھی تم ہی کہو سے کہ کہ قبطل میشر عبدالشداد میں کا ذاتی ہے ساری جماعت پر جوت کیکٹر ہوسکتا ہے؟

ہماری آدریا ولی: ۔ طاحظہ وکسینے میرانشدالد دین اس حقد پر ہم کوساڑھے دن ہزار دو پیدا نعام دینے کا دعدہ دیتے ہیں جس کی صورت ہیہ کے اگر ہم ان کے تجویز کردہ افغاظ میں حقف الخمائش تو دو پائسور دید ہم کوائی وقت اور مال مجرکت زعد دینے کی صورت میں مزید دس ہزار دو پیدا نعام دیں گرکم ہم اس وس ہزار مکد ہیں ہزار پر مجلی لات مارتے ہیں کیونکہ ہوگئا۔ پائس سے مسمول درشت کائی وخت گوئی کے ماتحت ہجی کہیں کے کہ عالم اوکا کیا ہے بدلوگ تو ہیے ہے مرید ہیں ان کو بچا اور تجوب نے کیا مطلب؟

اس لئے ہم محض اظہارتی ہے لئے ان کے بیش کر دوافناظ میں مجی صف اٹھانے کی تیار میں بشرطیکہ سیٹیو موادشدالد و ہی میس کلودی کر صف اٹھا کر مولوی ٹا واللہ ایک سرمال کے بعد زعرہ رہے تھی تاویل فیڈ ہب چھوٹر دوں کا اور خلیفہ قاریل مجیشیت خلیفہ کم ہے کم اجازتی و متخط کردیں کریش میسٹی صاحب کے اس معاہد سے کی اجازت دیتا ہوں اور اس کو جائز رکھتا ہوں۔

قادیاتی ممبرو! انساف ہے بتاؤ کہ کیاشر ای ہردہ جانب ( نفی ادراثیات) ایک می اثر پیدا کرتی ہیں بینی صف اٹھانے کی مورت میں ایک سال کے اعدم جاؤں تو بھی جھونا تھروں اور بھگ خداا کیک سال گذارکرزیم ور بول تو بھی جھونا قرار دیا جاؤں ہے

اللہ رے ایے حن پہ یہ بے نیازیاں بندہ نواز آپ کی کے خدا نہیں

حاجی عبداللہ صاحب! فرای معالم علی آخری تعلق خداے بے جہاں بھول بھلیاں کا منیں آئیس کی سید کا ہلت ہے کہ مرز اصاحب کی نبرت اور منصب سیحیت کا مکذب ہوں اور اس تحذیب برابر بل 191اء سے صفاحہ الحاتا ہوں اور آج ای مضمون کی مرفی علم جی میر اصاف موجود ہاں سب شرارتوں کی دیہ ہے میں بقول آپ کے مور وحماب الی ہوں محر واقعہ یہ ہے کر میں بضعارتعائی اب بک زعرہ ہوں اور میرے تفاطب قادیاتی تی محرز اصاحب کو یاد جو و مقابلہ کے طور پر میری موت کی چینگو کی کرنے کے دنیا ہے وہ بچے کا ہوئے اکئیں سال سے زیادہ محرصہ گذر کیا ہے چھرکیا آپ کو گول کو کئی عزیر حلف کی خرورت یا تی ہے اگر آپ جواب میں ہاں کہیں گے تحریری طرف سے بھی فرمان خداد دندی سال بیا کا تی ہوگا :۔

اِنَّ الَّلِيْنَ حَقَّتُ عَلَيْهِمَ كَلِمَتُ وَبَكَ لَا يُوْمِئُونَ (يونس: ٩٦) تين وه قول كا يكا بيش قول و حد كر جواس نے باتھ يرے باتھ پر امار قوكيا اما (نوٹ) احباب آراس مشمون كومتي بجيس قوائي برشش شائع كرك قواب حاصل كريں۔ إِنَّ اللَّهُ لَا يَجْعِينُهُ أَجُورُ الْمُعْرَسِيْنَ ۖ.

غادم دین الله ابوالوق شاء الله امرتسری (منقول از افبار المحدیث امرتسر ۲۵ مارچ ۱۹۲۰ م ۵۵ م

00000



يمم *المثال طن الحجم!* لوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً!

> تعلیمات مرزا پیا بھے دیمیے

ديباچه

ناظرین سے استدعاہ بر کر رسالہ بذا کو پڑھ کر اپنے چیچے ہوئے انسانی براوران (مرزائیوں) کو صراط مستقم پر لانے کی کو خش کریں۔ وہ ضد کریں توان کے ختی میں دعائے فیر کریں کہ خداان کو نخطی ہے فکانے۔ نوٹ : مرزائی اخبر اوبر مرزائی فیڈر خاکساد کو ایٹاید ترین و عمن کلعالور کما کرتے ہیں۔ میں اس کے جواب میں کما کرتا جواب میں وعمن میں باعد مرزا کاویائی لورا مت مرزائے کا آخریری میلئا ہول جو کال مرزائی ناوا تقول تک ہے تخوا کا کیا تھوں ہے۔ عاص تراتا برمالہ کی بنی رحد کرامدے مرے دعو ڈاکی تھو تو کر کس کے۔

ناظرین اس رسالد کوبنور برده کرامید بے بیرے دعوی کی تصدیق کریں گے۔
"دیدنا تقدیل مدنا اذات ان انسامیدی العلیم ،" خیاصت کے بعد اس رسالد کا
اثر عوام پر بقتا ہوا اتجانی ایٹرنگ مرزا کوصد مد ہوا۔ اس کے انسوں نے اس کا بجراب کلعاد جس کا
نام ہے۔ " تجیاب ر تبانیہ "مصنف کانام ہے۔ مولوی اللہ دنہ جاند حری مسلح قادیان۔

طبع الى كتاب بدا مى اس جواب كاجواب الجواب محى ديا كيا بي - ناظرين بغور طاحظ قرما كين

ا حباب کر ام ایر رسال جلد تصافف متفاقد مثن قادیان سے مفید تر ہے۔ آپ صاحبان مجی اس کو مفید یا کی قواس کام میں حصہ لیں۔ جس کی صورت یہ ہے کہ آپ خود دیکسیں اور مرزا قادیاتی کے مریدول کو دکھا کیں۔ جدروان اسلام سے بہت کچھ فجر کی امیدہ۔ والعسلام!

ابوالوفاء شاءالله امر أحرم ١٣٥١ه مرمي ١٩٣٢ء

باب اول ..... صفات مرزا

ا ...... "مير اقدم اس مناره پر ہے جمال تمام بلعيال ختم ہيں۔"

( هلبدالهاميد ص ٤٠ نخزائن ج١٦ اص ٤٠)

ا ..... "مراتخت سبدخدوں ساور پھھایا گیا۔"

(حقیقت الوحی ص ۸۹ نزائن ج ۲۲ ص ۹۲)

السسسد "ميرك آنے علول كي سورن دوب كے ۔"

(خلبه الهاميه ص٣٢٠ نزائن ٢١٥ اص ايناً)

(آئيز كمالات اسلام ص٥٦٥ نزائن ج٥ ص ايساً)

۵........... "فداع ش پرمیری تعریف کرتاہے۔"

(انجام آتخم ص٥٥ نزائن ج ااص اليذا)

ا ...... د میں خدا کے نز دیک اس کی اولاد کے رہتیہ میں ہوں۔"

(اربعین نمبر م حاشیه ص ۹ انتزائن ۲ ماهیه ص ۳۵۲)

2 ...... "مير - ، مكر ملمان حرام ذاو يي - "

(آئينه كمالات اسلام ص ٨ ٣ ٥ مخزائن ج٥ ص ايساً)

٨. .... " مجمع مر دول كوزنره كرنے كا اور زندول كومانے كى اقدرت دى گئے۔ "

( نطبه الهاميه ص ۵۲ نزائن ج ۱۹ م ايناً)

٩ ..... "ميرى ثان ش ب : " وها ينطق عن الهوى " يتى مرزا قاديانى

(اد بعین نمبر ۳ ص ۳ ۳ نزائن ج ۷ اص ۲ ۲ ۳)

ا پی خواہش سے تعیں یو لا۔"

\*ا------- "اعلموا ان فصل الله معى وان روح الله ينطق فى نفسى . " جان لوكر الله كا فقل مير ب را تحد ب اورالله كى روع مير ب كش ش بولتي ب." (انجهم آتم م ٢- انوان جا المرايشا)

باد جود ان دعادی کے جن لوگوں نے مرزا قادیانی کے اقبال ملاحظہ کئے ہیں۔وہ قرآنی اصول کی تصدیق کرنے پر مجبور ہیں۔

ې مندرجه ذيل اقوال مر زاملاحظه مون :

### دوسر لباب.....اختلا فات مرزا

اس باب سے جواب میں مجیب نے جو علمی جو ہر دکھائے ہیں۔ ووائل علم کے سنے اور دیکھنے کے قابل بیرار مجیب نے اصولی جو اپ دو طرح دیتے ہیں۔

ا کیے بید کہ جس طرح قر آن ٹیں گئے ہے۔ ای طرح اقوال مرزا ٹی ہی گئے ہو سکتا ہے۔ فاضل مصنف کو عالباً دھو کہ لگا ہے۔ وہ جملہ خبر بے اورا نشائیہ میں تمیز نہیں

فاضل مصنف کو خالبا دھو کہ لگا ہے۔ وہ جملہ خبر ہے اور افعائے بیسی تمیز خسی

کر سکے۔ الل علم جائے ہیں کہ تخاطع ہے متابات میں ہوتا ہے جو جمل افغائیہ ہوتے ہیں۔ جمل
خبر سے بھی اختلاف ہو لو شخ نسی کما جا تلبعہ دوش سے ایک کو جعوث کما جاتا ہے۔ مشاکو کی
ختس سے کہ کر می شمیک بدوجے ہارش ہوئی تھی۔ بھر کے : "کل بدوجے ہارش میں ہوئی
تھی۔" ہے وہ جملے خبر یہ ہیں۔ یقیقان کے اختاف کا جواب شخے نے تمیں دیا جا سکا۔ بعد یقیقا

ناظرین کرام! بیب صاحب الله ده قادیانی بون تو مولوی قاضل کا مخان پاس کرده بین محر قادیانی قصر نبوت کی حفاظت کاکام می توبهت مشکل ہے۔ اس لئے بیب صاحب اگر جمل خبرید اورافٹائی میں تمیز کرنا پھول جائیں تو کل تعجب نیمی۔ ای لئے وہ مرزاقادیانی کو خاطب کرکے بزیان حال کہتے ہیں:

ساحری کرند وچشم تووگرنه زیں پیش بود ہشیارتر از تو دل دیوانه ما مجیبنے ایک جراب یہ گل دیا کے مرزا قارائی کے اقرال ٹی اخلاف ہو تو ہو البلاے ٹی اختاف ٹیں۔ (س۲۰)

جواب الجواب! بم جانت میں كد ملم كر ذاتى اقوال دورا اسام الك الك بوت ميں ملم كر ذاتى قول ميں غلطى مكن بيد كيونك ملم پر بر دقت وى الى نازل نیں ہوتی۔ کو سرزا قادیاتی ایسے ملھ ہیں کہ ہروات اور ہر کھند روح القد س ان کے ساتھ رہنا تھا۔ چنانچہ دو فرمات ہیں۔

"اس عاج كواسية ذاتى تجربت بيد معلوم بكر روح القدس كي قد سيت بروقت ور برره اور بر كحديدا فعل للم كم تمام قوئ عن كام كرتى راتى بـــــــــــــــــــــارا نوار واكى اور استعانت واكى اور مجبت واكى اور مصعب واكى اور كات واكى كاك يك سبب بوتاب كد روح القدس بيشد او بروقت ان كرساته بوتاب "

(آئيز كالات اسلام ماشيد ص ٩٣٠٩٣ فزائن ٥٥ ماشيد ص ايضاً)

یه تو بوا مرزا قادیانی کارمائے تجربه عام قانون جس میں خود می واعل ہیں۔ اب ایک اور جوت نئے۔ مرزا قادیانی توانے پر رورالقدس کواس قدر معلی اور عادی جائے ہیں کہ عبارتی غلطی می ان سے شیل ہوسکتے۔ فرمائے ہیں :

"بیبات می اس جلسمان کردیند کو اف آن ب کد بل (مرزا) خاص طور بر فدا قعائی کی انجاز فه انی کو افتاء پردازی کے وقت می اپنی نبست دیکھنا بول۔ کیو تکد جب ش عرفی بازدو ش کوئی عبارت لکھتا بول توش محسوس کرتا ہول کہ کوئی اعراب مجھے تعلیم دے رہا ہے۔" جل جلالہ (زول کی جارت کھتا ہوں توش محسوس کرتا ہول کہ کوئی اعراب مجھے تعلیم دے رہا

ٹاظرین کرام ایس المم جو ہروت باض وائی روت القدس کی حفاقت شی ہو۔ جس کی حفاقت خدااتی کرے کہ مورت می اے خودتا کے۔ اس کی نسبت اقوال اور المام میں فرق کرنا اس الم کی بھک کرنا شین تو کیا ہے ؟۔ اس لئے ہم نے اقوال مرزا کے اختیاف پر آیت قرآئی: "لوجدوا فیہ اختلافا کلیواً،" لکمی جس پر مجیب نے خور شین کیا۔ کیونکہ ول پر بے جامیت نے غلبر کر کھاہے۔

ا ..... حضرت مس عليه السلام دوباره خود آئيں كے

"هوالذى ارسل رسوله با الهدئ ودين الحق ليظهره على

الدین کله ۱ " یہ آیت جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت میج کے حق میں پیشگر کی ہے۔ اور جس غلبہ کاملند دین اسلام کا ویدہ دویا گیاہے وہ غلبہ میچ کے ذریعے سے ظهور میں آئے گا۔ اور جب میچ علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لا کمیں کے ..... تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام مجتی آفاق اور اقطار میں مجیل جائے گا۔"( میچ مو مجو کے دوبارہ آئے کا اعتراف) دین اسلام مجتی آفاق اور اقطار میں مجیل جائے گا۔"( میچ مو مجو کے دوبارہ آئے کا اعتراف)

عیسی کجاست تابنهد یا بمنیرم (ازالهام ۱۵۵ اژائین ۳ ص۱۸۰)

میں میں میں ان کا جواب دیا کہ یہ امین احمد میں مرز ا قادیائی نے رسی محتمدہ کلو دیا تھا۔ اس کے بعد جو کلھادہ محتمقی کلھا۔ تھا۔ اس کے بعد جو کلھادہ محتمقی کلھا۔

چواب الجواب إسر زا قادیانی زماند تالیف دا بین ش بھی مدی مجد دیت ہے۔
ای تجدید ش انسوں نے را بین کھی فور جناب می سے متعلق جو کچھ کلھادہ آب مر توسد
سے استدلال کر کے لکھانہ کہ رسمی اور شنید کی میلار متنیدی علاوہ جا البحیرت لکھا۔
چنانچہ براہین کے اتبر میں لکھتے ہیں یہ کتاب خدا بھے سے لکھاتا ہے۔ یہ بھی مرزا قادیائی کا دعویٰ خاکہ میں اس قدر خدا کی حافظت میں ہوں کہ : "جب میں عرفی یاارود میں کوئی عرب کھانہ دیے جھے تعلیم دے رہائے۔"

۱۰۰۱ مطوم ء واکه بر این که عبارت بهجی ای اندر کی اقتیام کا متبعیر به مسئوری مقیده -معطوم ء واکه بر امین کی عبارت بهجی ای اندر کی تقییره - مر زانی دوستواکیایه و کامرزا قادیانی محضور کے للہ میں ۶۔ ۲..... حضر سے داور کا تخت حال کرنے آیا ہوں . . . قول مسیح

"يور كوا في طرق بي پيتگوئى كى تقى كه شي دادد كه تخت كو قائم كرت آيا بول اوراس طرح پر يهود كوا في طرف كينيا چا اتفاكد د ميكوش تهد ك باد شان ميكر د يناهن قائم كرت آيا بول اور روي كور شنف سے اب جلد تم آزاد بونا چا جي بو محروه بات نه بور كي اور يور ع صاحب نے نمايت درجہ ذات ديمكن مند پر تحوكا كيا اور آپ كه اس حمد جم پر كوز سے ماحب نے نمايت درجہ ذات ديمكن سند پر تحوكا كيا اور آپ كه اس حمد جم پر كوز سے لگائے كيے جمال مجم مول كو لگائے جاتے ہيں۔ اور حوالات ش كيا كيا۔ پس يمود اور بهت سے لوگول سے حق سمجھ ليا كداس حتم كى پيشكو كى صاف جمود كالك اور بيد خدا تعالى كار فرف سے جس ہے۔"

اس کے خلاف : "ایسان حضرت صیلی علیہ السلام کوخدائے خبر وی تھی کہ قیاد شاہ ہوگا۔ انہوں نے اس دی اللی ہے دیا کہاد شان سمجھ لیادرائ ماہ رحضرت عیلی نے اپنے حوار یوں کو تھم دیا کہ اپنے کہڑے بچ کر ہتھیار شرید لو محر آخر معلوم ہوا کہ یہ حضرت عیلی کی غلاقتی تھی اور باد شاہدے سے مراد آسانی او شاہت تھی شد ڈسن کی باد شاہدے۔"

(خيرد دا بين احديد ج٥ ص ٨ ٨ منز ائن ج ٢١ ص ٢٥٠)

قوٹ: پہلے میان میں اس پیشگوئی کو بیوع کی مادئی بتا کر موجب ذات بتائی۔ دوسرے میں خدا کی طرف سے بتاکہ بتاویل پوری ہونے کی اطلاع دی۔ کیا خوب!

اس اختلاف کاجواب مجیب نے یہ دیا ہے کہ پھلامیان عیما کیوں کے خیال پر ہے دوسر امیان واقعیت پر۔ (۴۰۰)

چواب الیواب اس تادیل سے دونوں کلاموں کا مضمون کیاہوا ؟ سیر کہ عیدائیوں کے جس شیال پر بھی ازائی حتی خودای کو داقعی جان کر تسلیم کرلیا۔ تبجب نمیس عيسائي آپ کاجواب من کر مرزا قادياني کوييه معرعه نذر کريں:

حود غلط ہود آنجه تو بنداشت مکن ہے ای طرح مجیب ہی آئندہ بھی اپنے عندید میں مارابیان تعلیم کر ایس۔ (خدادودن کرے۔)

۳.....حضرت مسيح کی سخت کلامی

" حضرت علی علی المام نے فوداخاتی تعلیم پر عمل حمیں کیا۔ انجیر کے درخت کو بغیر میل کے دکھ کر اس پر بدوعا کی اور دو مروں کو دعائر تا سمایا اور دو سروں کو یہ بھی حکم دیا کہ تم کس کو احق مت کمو حمر خوداس قدریہ ذبائی شی بدھ سے کہ یمود کی در محول کو الداخر ام تک کر دیاو دائی۔ وعظ میں یمود کی علاء کو شخت سے سخت کا لیاں دیں اور بدے یہ سے ان سک نام رکھ۔ اطاقی معلم کا فرض ہے کہ پہلے آپ اطاق کر کیر دکھا دے۔"

(چشه میچی ص ۱۱ نزائن ج ۲۰ ص ۳۳۷)

قاویا شو! سنته بو: "حضرت میلی اور علیه السلام" اسلای اصطلاح على به التب اس ذات می مین کوردت الله دجیها فعى الدندها والآخدة المالیا ب- اى ك حق هم مرزا قادیانی كورم و برافشانی ب-

مزید کے لئے مار ار سالہ:"ہندوستان کے دور یفار مر "دیکھئے۔

اس کے خلاف : "بھی معالج کے طور پر سخت لفظ بھی استعمال کر لیتے ہیں۔
ایکن اس استعمال کے وقت نہ ان کاول جل ہے نہ طیش کی صورت پیدا ہوتی ہے۔ نہ منہ پر
میس کا آئی ہے۔ ہاں! بھی پہوئی ضعہ 'رہے۔ کھلانے کے لئے ظاہر کرویتے ہیں اور ول آزام
وانسما طاور سرور میں ہوتا ہے۔ یک وجہ ہے کہ آگرچہ حضرت جیسی علیہ السلام نے آکثر شخت
لفظ اپنے تا کھین کے حق بی استعمال کے ہیں۔ جیسا کہ صور' کئے' یہ ایمان' پر کاوو غیرہ
وغیرہ۔ یکن ہم جیس کہ سکتے کہ نوو بائنہ! آپ اظلاق فاضل ہے۔ بہر ہ تھے۔ کہ تک وہ وہو

خوداخلال سکھاتے اور نری کی تعلیم کرتے ہیں۔ بلعہ بید افظ جوا کئر آپ کے منہ پر جار کارجے تھے۔ بید غصہ کے جو شاور مجنوعات ملیش سے نمیس نگلتے تھے۔ بلعہ نمایت آرام اور فسٹرے دل سے ایسے کل پر ید الفاظ چہاں کے جاتے تھے۔''

(خرورةالدام ص ٤ فزائن ج١٥ ص ٤ ٤ ٢ ٨ ٢٥)

نوٹ: بلے اقتال میں حضرت عیلی علیہ السلام کے جس قول کی فدمت ہے دوسرے میں ای تحیین ہے۔

میب نے بہاں بھی دور گل د کھائی ہے۔ کتے ہیں حضرت سے کے قول پر احم اس عیسائی نظمہ نگاہ سے بداور حمیین اسلامی عقیدے سے بے کیا مجہ و اور مسیح موعود کی بکی شان ہے کہ اپنا مضمون دربلمان کے حالا کلہ حضرت مسیح کام مجی اسلامی اصطلال میں لکھا ہے۔ یعنی حضرت عیسی علیہ السلام ہے اس معزز نام کے ساتھ برائی کو طاکر ڈکر کرنا مجیب کے جزاب کورد کرتا ہے۔ قاضم!

## ٣ ..... يبوع ميح نيك كيول نه كهلايلد چلن تھا

"يوع اس كے اپنے تيس كيك ميس كد سكاكد لوگ جائے تھ كديد فض شران كبانى بداريد واب جال و جلىند خدائى كے بعد بعد ابد التى سے ابيا معلوم موتا ہے۔ چاتي خدائى كاو موكن شراب خورى كايد تجيرے۔"

(ست بحن ماشيه م ٢٤١ نخزا كن ج٠ اماشيه م ٢٩٦)

اس کے خلاف: "جس کو عیدائیوں نے مدایات کھاہے کی نے اس کو کمار اے تیک استان اواس نے جواب دیا کہ اوقعے کیوں تیک کتا ہے۔ تیک کوئی میں محر خدار کی تام اولیاء کا خدار ہاہے۔ سب نے استغدار کوانیا شاعد قرار دیاہے۔"

(مغيمه براين احديدة ٥ص٤ • الخزائن ج ١١ص١١)

لليشاً : " حضرت من قولي خداك متواضع اور حليم اور عاجر اورب نفس مدب

تے کہ انہوں نے یہ بھی روانہ رکھا کہ کوئیان کو نیک آدمی کے۔"

(مقدمدرا بين احربه حاشيه م ۴۰ خزائن ج احاشيه م ۹۳)

نوٹ: بہلے حوالہ على بيد فقره موجب ندمت بتايا۔ دوسرے اور تيسرے على وين فقره ماعث مدح قرارديا۔

اس جکہ تھی مجیب نے عیسائیوں کی بناول۔

چنانچ لکھا ہے:"اس قر و(متولہ ست بنگن) پر عیمانی نقطہ خیال ہے اعتراض ہے۔دوسرے میں اسلامی نقطہ نگاہہ" (م10)

جواب الجواب الميابي جواب يا الشليم ؟ - كيا الياكرني پر عيساني باورى مرزا قاديائي كانداق ندازاكين كر كد كليد آدى جس كلام پر اعتراش كرت و جوب اپن نظر سے ديكھتے ہو تواى كى احسن تاويل كرتے ہو - كيا اس سے بيد حسن ميں ہو تاكد تهمادا اعتراض غيريت كى نظر سے بيروانات اور ديات كے خلاف ب

۵.... يبوع كاذ كر قر آن ميں نہيں

"مسلمانوں کو واقتح رہے کہ خدا تعالی نے بدوع کی قرآن شریف میں کو کی خبر میں دی کہ دو کون تفلا" (میں اعلیہ سر ۱۶۹)

اس کے خلاف : "ای وجہ سے خدا تعالی نے بیوع کی پیدائش کی مثال میں

کرنے کے وقت آدم کوئی فیش کیا ہے۔ جیساکدوہ فرماتا ہے: "ان مثل عیسسی عند الله کمثل آدم خلقه من دواب شم قال له کن فیکون " سخت عینی کی مثال ضدا قائل کے نزد کی آدم کی ہے۔ کیونکہ خدائے آدم کو مئی سے مایا پھر کماکہ تو زعرہ بوجاد ہیں ووزعرہ ہو گیاد" (چشر موخت مردا استخرائی جاسم ۲۱۸ (چشر موخت مردا ۱۸۲۲ خرائی جاسم ۲۲ مردا

ان کا بواب کلی وی دیا کہ جس نیوع کی طرف بیسا کیوں نے بہت ٹوامیاں مشوب کرد تھی بیں۔ اس کاذکر قرآن میں مشمل اور عینی کاذکر ہے۔ "يمور اور عيني دو ذائم نيس ذات ايك على بـ حر ذات كي دو ميشيس يس-" (ص ٥٠)

چواب الچواب إ معلوم ہوتا ہے جیب جواب شمل دیتا۔ بعد فرض منعی اوا کرتا ہے۔ کوئی ہوتھ یہ کس نے کما ہے کہ یسوٹ اور جین اوا جیں۔ ایمارا ما الآب ہے کہ دونوں جگہ میں شرکا کام ہے۔ ایک جگہ کما ہے کہ یسوٹ کاذکر قرآن شریف میں شمیر۔ دوسری جگہ آیت قرآنی بیسوٹ پر لگا کر قرآن شریف میں غد کور متائے ہے۔ باللعجب! یہ اختیاف کیوں؟۔

#### ٢.....حفرت عيسى علامت قيامت تص

نوٹ: مطلب صاف ب که حفرت هیلی علیه السلام کی باب پیدائش علامت قیامت ہے۔

اس کے خلاف: "مجر (بدعاء) کتے ہیں کہ حضرت میسی (طید اللام) کی نبت ہے: "وانه لعلم للمساعة ، "جن لوگول کی برقرآن وائی ہے ان سے وُرہ جا ہے کہ نیم طاخطہ والیمان ......... تیمی بدیا وار ناوانی ہے جواس جگہ ساعة سے قیامت مجھتے ہیں۔ اب بھی سے مسمجھ کہ مساعة سے مراد اس جگہ وہ طذاب ہم جو حضرت مسیلی کے بعد حلیطوں روی کے ہاتھ سے بعود ہوں پر نازل ہوا تقد (اکا باتوسری س ۲۱ کوئائین ۱۹س ۱۳۹) کے ..... حضر سے مسمجھ نے الوجیت کا دعو کی کما

"میح اسکاچال جلن کیا تھا؟۔ ایک کھاڈیو اشرابی 'شرابل 'ند ذاہد 'ند حلد 'ند حلی کاپر ستار' خود ٹین خدائی کاد عولی کرنے والا۔"

اس کے خلاف : "انوں (سی) نے اپنی نیت کو آباید ہوئی نیس کیا جس
مدوندانی کے دی جارت ہوں۔" (پیچر بیا کو ن سس سنوائی و ۲۳ مل ۲۳ مرات کی جس کے بدل قول علی ذخم
میب نے براں مجی ودی کما ہے جو پہلے کمہ آئے بیس کہ پہلا قول علی ذخم
النصاذی ہے۔ یعنی میسا نیول کا قول ہے کہ می نے خدائی ہوئی کیا تھا۔ مرزا الادیائی کا اپنا
خیال شیس رس ۲۰) حالا کہ مجیب نے بلور کلا کے یہ کلھا ہے :

"نظ سی سیت کی نمائندگی کرتا ہے جواسلام نے چیش کی ہے اور لفظ ایمور ع اس جیت کا مظر ہے جو میسائیت چیش کرتی ہے۔" (س-۳) پس اس تشام ہے صاف مطلوم ہو گیا کہ مرز اقادیاتی پیلے قرل میں مجی اس مسیکا

ا - دوستو ااس نام ( سمّ ) ہے تھیارے دو او ہام دور ہو گئے ہو تم تو گ کہا کرتے ہو کہ مر ذائے جہاں جہال ہم اللہ ان نے یاد کیا ہے وہ نیوس کو کیا ہے اور نیوس اسمالی نام خشمی ۔ ذرا اس عبارت کود مکھواور اس کے مما تحد ایک اور حوالہ کھی مالوجس کے الفاظ یہ جیں : "محضرت جیسی علیہ السلام شراب بیا کہرتے ہے۔" ( سمّق اور سم ۵ اخزائین ۴ اصافیہ س اے)

ب ينوكر تمارا ايمان ايسة وكل ك حق عن كيا فوكا دينا بدا يمان سه كمنا:"ايمان به توسيكي" ذ کرکتے ہیں جو اسلام کی تما تحد کی کرنے والا ہے۔ اس لئے مجیب کا جواب مرزا قادیاتی کی تصریح کے خالف ہونے کی دجہ سے قابل قول میں۔ محمد سے میں میں میں

۸ .....میچ کی آمه کاوفت تیره سوسال بعد

"شیل این مریم الن مریم سی میره کراوروه می موجود نه صرف بدت کے لخاظ سے آنکفر سی اللہ کی بعد چود هویں صدی بی طاہر بول جیسا که می الن مریم موکی کے بعد چود هویں صدی بی طاہر بوراغد"

اس کے خلاف :"اس لحاظ کہ حضرت سے حضرت مو کئے جودہ سویرس بعد آئے یہ گلی اشار متاہے کہ مسیح موعود کا اس زمانہ شدن ظبور کر باضرور کی ہو۔" (شارة القرآن من 14 منوائن ج 14 من 40)

نوٹ : پہلے اقتیاس میں چودھویں صدی میں لکھا۔ دوسرے میں چودہ سوسال · کے بعد ۔ لیخی نپدر ہویں صدی کھا۔ چودہویں صدی میںاور ''چودہ صدی کے بعد'' الن دو میں جو فرق نبہ جانے ویامعد میں کہتے مو مجودلور مبدی مسحودی جائے۔

الطیقد: مرزا قادیانی چونکه چوهویں صدی جری کے شروع میں آئے تھے۔ حادا نکد ان کو پندر حویں صدی میں آنا جائے۔ اس لئے آپ جلدی تشریف لے گئے۔ اب حسب وجدہ چدر حویں میں کر رشو یک اویس کے نداجر کرے۔

جیب نے بہاں جو کچھ بھی مرزا قادیاتی کی تائید میں لکھا ہے وہ تائید نہیں تردید ہے۔ تردید بھی ایک کہ کوئی کافف بھی نہ کرے۔ ناظرین اجمارے دعو گی کا جموت شین : جیب نے ہمارے چیش کروہ حوالہ مبراد کو یہودی تاریخ بتایا۔ اور حوالہ مبرادد کو میسانی تاریخ کہ کر کہتا ہے کہ "حضرت میچ موعود (مرزا) نے بحرات ومرات اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ حضرت میچ (مطلبہ السلام) خضرت موکی (طلبہ السلام) کی چود حویں مدی شن فاہر ہوئے تھے۔ (یہ تھی جیب نے لکھا ہے کہ "چودہ سوئر اردو فاہر" ہوئے کا مطلب میر ب کدچود موسی صدی ش فاہر ہوئے تھے۔ کیونکد حضرت (مرزا قادیان) ہی مائے تھے کہ حضرت مسح جود ہویں صدی ش فاہر ہوئے۔ "(س۱۲)

ناظرین اصور اس در ان دوست اس عبارت کو خوب یاد رکیس که جیب نے مرزا قادیاتی کا عضر بیاد رکیس که جیب نے مرزا قادیاتی کا عضر به السلام) حضرت موکی (علیه السلام) کے بعد تیم اور میں معدی کے بعد پوداد میں معدی کے الدرآت تھے۔
اب اس کے طاف سنے۔ طاف ابی میں امارا استماعی حسیں بیند المائی۔ جناب مرزا قادیاتی بیا اللہ عند فران سے بین :

" مجھ پر خدا تعالی نے اسپالهام کے ذریعہ کھول دیا کہ حضرت سی کلئ مربم ہمی در حقیقت ایک ایمان کی تعلیم دیے دالا تعلہ جو حضرت مو کی ہے چودہ سویرس بعد پیدا جوال" ماشیرس من افزائن من ماشیرس من

مر زائی و ستو! ایمان به باوا کوئی مرزائی تمین ایدا به جو حضرت مرزا 
قادیانی کے العام کے طاف کوئیات تول کرے۔ ہماراتو مینین بے کہ آبوگ ایسے مرزائی کو 
احمی کو سے اجری شین کو سے بحریہ کیا بولیپ بوجسلاب انکن و کل اللہ ویہ قادیانی 
نے دیا ہے۔ مرزا ظلام اجر قادیانی کے المالی فیصلہ کے طاف ہے یا شین ورو انسان سے 
کہدو خدائگی۔ کیا کی کتاب ہے جس کی تحریف تعملہ کے اظاف ہے مدرکے ہیں۔ کج تو یہ 
ہے کہ ایسے می دوست ہیں جس کی باحث حضرت شئ مسعدی کے محویا مرزا قادیانی کو مخاطب 
ہے کہ ایسے می دوست ہیں جس کی باحث حضرت شئ مسعدی کے محویا مرزا قادیانی کو مخاطب 
کرنے کہا ہے:

ترا ازدہا گربود یار غار ازاں به که جاہل بود غمگسیار

اور سنتے: بیب نے داور لگا کر مارے پہلے حالے کو محض بیودیوں کا خیال مثالہ ہے۔ حالا تک مرز آقادیاتی خوداس کو بھی خدانی البام ہتاتے ہیں۔ خورے سنے فرماتے ہیں۔ 145

"سلسلد موسویہ کی آفری طافت کے بارے عمی تورات عمی کفعا تھا کہ وہ سلسلہ موسویہ کی آفری طافت کے بارے عمی تورات عمی کفعا تھا کہ وہ سلسلہ کے آفری موسویہ کی کا مودوں کو وحد و دیا گیا تھا کہ وہ اس ۱۹۸۳ کو معروب کی حدت کے سر پر آتے گا۔" (ایم اسٹراد و موسود احزاق مع ۱۹ موسود کا محت میں اسال کا معدول کے سر پر آتے گا۔ یہ معنون آگرچہ مودولوں کے حق بال العالی تھا کمر مر قا احداثی ہیں العالی تھا کمر مر قا العالی احداث کا ہے معنون آگرچہ میدولوں کے حق بال العالی تھا کمر مر قا العالی تھا کمر مر قا العالی تھا کمر مر قا العالی ہوگیا۔ حالات کے بتدر ہو میں معمدی میں آتے ہے۔" المب قائد دو تھا تھی کو می کا باتا ہے۔ کا کہ مر قا اقادی تھے ملم ند محددی میں آتے ہے۔" المب قائد مواور تھا تھی میں بدارہ سرم ۱۲

پس ہمارا تتیجہ! محرباک مرزا قادیان کو حضرت میں لول کا طرح پیدرہویں صدی میں آنا چاہئے تعالوروں قبل از وقت چو دہویں صدی کے اغرر آگئے تھے۔ ای کئے وہ جلدی ہطے گئے۔ آئندہ پندر ہویں میں تشویف لائمیں کے قرجو لوگ زیدہ ہوں گے۔ وہ مشرف نے زیارت ہوں گے۔ سردست قوہ کمار قول کی ہے کہ:

> · روثے گل سر ندیدیم ویہار آخرشد ۹.....ا**زیا<sup>ض</sup>ی کے لئے ہو تا ہ**ے

"واقد قال الله يا عيسم لين مريم أنت قلت للناس ....... الغ." اور طاهر ب كه قال كاميذ ما من كابوتا ب اوراس كه اول از موجود ب بوخاص استى ك آتا ب - حسب به تامت بوتا ب كربه قصد وقت نزول آيت زمانه ما من كاليك قصد قمار زماند احتيال كار" (الالدوام م ۲۰۰۲ موتائن ج ۳۵ ۲۵ ۲۵)

ا اس کے خلاف اللہ مقامات میں جبکہ آنے دالاوا قد منظم کی لگاہ میں بیٹی الوقع ہو مضارع کو مامن کے میند پر لاتے ہیں۔ تاس امر کا بیٹی الوقوع ہونا خاہر ہواور قرآن ثريف شماس كابست تظري إلى جيساكه الله تنائى فراتا ب: "ونفغ فى الصور فانا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون . "نواجساكه فراتا ب: "واذا قال الله يا عيسب ابن مويم أنت قلت للناس التذوينى وامى الهين من دون الله . قال الله هذا يوم ينفع الصندقين صدقهم ."

(ضمير يراجين احديد حصد ينجم عم ١ نزائن ج١٦ص١٥١)

نوٹ: مباحث مرزائیہ شیں وفات کئی کاسٹنہ بھی چیش آیا کرتا ہے اور مرزائی مناظر وفات کئی پر عموماً بمی آیت چیش کیا کرتے ہیں۔ مرزا قادیائی نے فیصلہ کرویا کہ یہ روز تیاست کی محتلوب بھی اس آیت سے اس وقت وفات کئی طاحت نہ ہوئی۔

میب اس جگه بهت پریشان ہوا ہے۔ اس لئے اس نے نہ مرزا قادیائی کا مطلب سمجھانہ حارااعتراض جانا۔ چنائجہ لکھا ہے کہ :"---اذ ---- "نزروے قواعد نحویہ ماضی ہے اور قرآنی اسلوب سے دوز قیامت مراد ہے۔"

ہمارامتصدیہ ہے کہ مرزا قامیانی نے ایک بی آیت:" اند قال الله "کوگرشتہ زمانہ (مامنی) سے نگایا ہے اور دونرے حوالہ شمار روز قیامت (مستنبل) سے طلا ہے۔ یکی اخداف کل اعتراض ہے۔ کیامجد داور معد کالورشق قرآن جیدای طرح سمجھا سمجھایا کرتے ہیں جم سے مطلوم ہوکہ دو فودن نمیں سمجھے۔

۱۰.....ایک شریر میں بیوع کی روح تھی

ایک شریر مکارے جس بی سراس بیوع کی روح تھی لوگوں بی مید مشہور کیا۔" (طیر انجام آنظم ماشیر من انزازی داماشیہ من ۱۸۹۸)

يبوع كى روح مر زا قاديانى ميس تقى

" مجے پیوٹ میں کے رنگ پیدا کیالور توارد طبع کے لخاظ سے بیوٹ کی روح میرے اندرر کھی تھی۔اس کئے ضرور تھاکہ کم شدہ ریاست میں بچے بیوٹ میں کے ساتھ مشاہب ( تخد فيمريه م ٢٠٠٠زائن ج١٢م ٢٧٢)

يوتي۔"

قادیائی ووستو! بیوع کی روح جس انسان میں ہووہ شریر ہوجاتا ہے تو دوسرے قول کا قائل کون؟ :

شکل بیست پڑے گی برابر کی چوٹ ہے آئینہ دیکھنے گا ذرا دیکھ تعال کے میں نے اس کے بواب میں کلھاہے کہ:

" کیلی عمارت شن میوع کی اس حیثیت کاذکرے جو اے پادر یون نے وے دم کلی ہے۔ دوسری شن اس عبارت کا مذکرہ ہے جو اے فی الواقع ملحاظ نبی اور رسول ہوئے کے حاصل ہے۔ کہلی صورت قابل نفر شہہے۔ دوسری صورت قابل دکیک ہے۔ "(۱۳۵۳)

جواب الجواب! بهم توجائے تھے مرزا قادیاتی تا می اختاب بوتا تھا۔ اب مطوم ہواکہ ہمارے فاضل مخاطب مصنف بھی ان (سرزا قادیاتی) سے اس وصف میں نینیاب ہیں۔ ابھی چنز صفحات پہلے کھی چکے ہیں:

"مسج اسلامی حیثیت کافرائندہ ہے۔ اور بیوع عیسائیت کامظیر۔"(ص۶۶) اس تشیم ہے ساف پایا جاتا ہے کہ بیوع نام بمبر درجو د(مر زا قادیائی کے نزدیک) شریرالنفس آدی ہے۔ پچرا ہے خام کو شیخ میں ممثالا عتراف حقیقت ہے پاکیا ؟۔

اا ..... میچی چرایوں کا پرواز قرآن سے ثابت ہے

" حشرت مینے کی چیال باوجود کید مجموعہ کے طور پر ان کا پرواز قر آن کر کہ ہے۔ ٹامت ہے مجر پھر بھی مٹی کی مٹی بھی۔" (آئینہ کالانت اسلام میں ۴ 'ٹوائین ق میں ایشا) اس کے خلاف: "اور یہ بھی یادر کھنا چاہئے کہ ان پر ندول کا پرواز کرنا قر آن شریف ہے ہر گڑ ٹامت شمیل ہوتا۔" (ازالہ اجام میں ۲ سخوائین ۳ مائیر میں ۲ محوائی ۲ م ۲ د ۲ ک مجیب نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ جس پرواز کا انگار ہے وہ اصلی نہ نہ گی ہے پرواز ہے اور جس کا آفرار ہے وہ غیر حقیق اور جار میں ہے۔ (س 24)

جواب الجواب!اس مكه بم علم منطق ك قاعده تاقض ك موافق مرزا

ظلام احمد قادیانی کے الفاظ د کھاتے ہیں۔ پر عمدول کا پر داز قر آن شر بفسے عامت ب : " پر عمدول کا برواز قر آن شریفے ہے عامت جمیل۔"

پر برائ ہور ایک (میات ایک نفیر وایک جو اس کو بھی نا قض نہ کے

اں کا دماغ صحیح ہمیا ہوئے۔ ناظرین خود نیملہ کریں۔

۱۲.....حضرت مسيح کی عمر ۲۰ ابرس تھی

" مدید مح سے خاص ہے کہ حضرت عیلی علیہ السلام کی ایک سویس برس کی عر تھی۔ لیکن تمام یودو نصار فی کے اتفاق سے صلیب کا واقعہ اس وقت بیش آیا تھا جیکہ حضرت معدوج کی عربینتین ایرس کی تھی۔ اس دلماسے ظاہر ہے کہ حضرت عیلی علیہ السلام نے صلیب سے بعد الد تعالی تجاس پاکر باقی عمرسیاحت میں محزاری تھی۔"

(داز هیقت ماشید ص ۳۴ منزائن ج ۴ اماشیه ص ۱۵۵٬۱۵۳)

ایک سو پچپیں پرس تھی

"حفرت من صلیب نیات با کر تصیین کی طرف آئے اور پھر افغانستان کے ملک میں ہوتے ہوئے کو افغانستان کے ملک میں ہوتے ہوئے کو احمال میں پنچ اور جیسا کہ اس جگد شرادہ ہی کا چہر ترہ اب تک کو انعان عمل است کا حمال کے اور کم اسک کے اور کم اسک کا جہرت کی اور کم اسک کا ایک مدت عمالات کرتے رہے۔ اور سکھول کے زمانے تاک ان کی یاد گار کا ایک کتید موجود تھا۔ آثو مری گھر میں ایک موجیس برس کی عمر میں وفات یا گئے۔"
وفات یا گئے۔" ( تنجی رساست جامل ۱۹۸۹)

ایک سوزین سال عمریائی

"تمام يرود نصار كى كے افقاق ہے صليب كا داقعہ اس وقت بيش آيا تعلد جبكہ حضرت عيسيٰ كى عمر صرف عيس، يرس كى تحق."

(راز حقیقت حاشیه ص۳ نزائن ج۳ احاشیه ص ۱۵۵)

الیشاً: "فور احادیث میں آیا ہے کہ اس واقعہ (صلیب) کے بعد عینی این مریم نے ایک سویس پر س کی عمر انگیاور کچر فوت ہو کر خداہے جاملا۔"

( تَذِكرة الشهاد تين ص ٢٠ فزائن ٢٠ م ٢٠ ٢)

نوث: واقد صليب تحك ۳۳ اور بعد واقد صليب ايك مويس جمله ايك سو ترتين بوئه ليك عمر سحي ۱۲۵٬۲۵ ۱۳ مارال بوئي:

اس کا جواب مصنف نے الیادیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرض مفوضہ ظافت اداکر تاہے۔ورندول میں شاید الیانہ ہو کہتے ہیں :

" تَوْكَرَوَ الشَّهَادِ ثَمِّن مِّى بِهِ مَثَلِ ہِے كہ صلیب کے بعد ہمی مُسِحَ وَعَد و میداس عبارت كابر كرّ بِهِ مَثَاهِ فَمَّى كَدُ حَرْت مَنْ كے ١٤٣٠مارال عمرِ بالْد " (١٩٠)

چواپ الجواپ! ہم خرہ مرزائیے ناظریٰ سے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ پھر جو بات ان کے فہم عالیاتیں آئے انجی ۔ وہ

"احادیث میں آیا ہے کہ اس واقعہ (صلیب) کے بعد عیمیٰ من مریم نے ایک سو میں پر س کی عمریا نگہ۔" ( تکریبانشجاد تمن ۲۰۰۵ تائن ۲۰۰۵ ۲۰۰۰) مدد اللہ مار علمہ " " سازید " ، کا " س حقطة " " ، نام

حضرات!اں عمارت میں : "بعد" کالفظ: " پانیّا " کے متعلق ہے۔ یقینا یک ہے۔ پس عمارت نوا کے معمال عمارت کی طرح میں :

'' تحيم تورالدين (خليفه قاديان) في بعدو قات مرزا قادياتي سات سال عمرياتي.'' كياس عبارت كامطلب نيه بحد تحيم صاحب كى عمر سادى ساس تعمي الر اس مثال میں یہ حمیں تواس میں ہی حمیر۔ اس میں آگر سات سال بعد و قات کے مرادین تو اس عبارت میں میں ۱۲ سال احد واقعہ صلیب کے مرادید۔ جو پہلی عمر ۳۳ سال طاکر ۱۵۳ ہوتے میں : "هذا ما ادعیدا،" اس کے سواتاویل کرنا اس معرع کا معداق ہے:"ولن بصلح العطار ما افسد الدھو،"

### ١٣ ..... كتب سابقه سب محرف بين

"جیساکر کی جگہ قرآن عربیف میں فرمایا گیاہے کہ وہ کا تکل محرف میدل چیں اور اپنی اصلیت پر قائم نمیں۔ چنانچہ اس واقد پر اس زبانہ بھی پوسے محقق آگر یزوں نے ہمی شدادت دک ہے۔" (چشر سرخت میں ۲۵ میران سے ۲۵ میران

اس کے خلاف: "بیہ کمنا کہ وہ کمانی محرف و مہدل ہیں۔ ان کامیان تابل اعتبار میں۔ اسکیات وی کے گاجو خود قرآن سے بے خبرے۔"

(چشمه معرفت ماشیدص ۷۵ مخزائن ج۳۳ ماشید م ۸۳)

اس کے جواب میں بھی مجیب نے کمال دکھایاہے۔ کتے ہیں:

" قورات الخیل کے عرف ہونے کا ایس منے انگارے کہ ان میں کوئی بھی صداقت شیں بایں متی اقرارے کہ ان میں جموٹ طائے گئے تھے۔ " (س سے)

ہم حیران ہیں کہ : یہ لوگ اپنی جاعت کی آگھوں میں تکریاں دار مئی کیوں ڈار مٹی کیوں ڈار مٹی کیوں ڈار مٹی کیوں ڈالٹ ہیں۔ ایک غلابات کو سنوار نے کے لئے اتنا زور ہار نا جو داناؤں کی تخریف نظر میں حالت اضطراری تک بہتوے کہ اس کی حقومت کے بیاک کتاب میں ایک تحریف کمی ہوئی تھی ؟ یہ جو جیب کتا ہے۔ جیب نے اپنے دعوی پر مزا قادیانی کی جو تحریر نقل کی ہے دوخود جیب کے طاف ہے کے تک اس میں بھرہ میں ہے :

سی تو بیات ہے کہ وہ کتابی آخضرت مالی کے زبانہ تک ردی کی طرح ہو چکی تھیں۔ "کرکب چشہ معرف من ۵۵ افزائن ۳۲ س ۴۲۹ مندرجہ تجلیات د جانبہ س ۵۱ ۲۵۱ متاہے جو معمون یا تناب ردی کی فوکری شن پھیک دیا جائے یا پینظے کے لائن ہو اس کو کس شدھی چٹی کیا جاسکا ہے۔ جب روالی ردی ہو چکیں تواب ان کی بلسدا تی دور از کار تاویل کرنا جو چیب نے کی ہے۔ کیا منید ہو سکتا ہے۔ اس کئے ہم کتے ہیں کہ جیب ش اپنی پارٹی کے فرش منعی (خدمت خلافت قاریان) اداکرتے ہیں۔ حجیق تق ہے ان کو مطلب میں :

> نظر اپی اپنی پند اپی اپی ۱۳-----طاعون سے فرار کرنامتع ہے

"جه نک شرعا بد امر معنوع به که طاعون زده لوگ اپنه و بیمات کو چموز کر دوسری جگد چا کیمداس کے شن ابنی جمامت کے ان تمام لوگول کوجو طاعون زده ما قول هی بین منح کرتا ہوں کد دواسینه ملاقول سے قادیان یادوسری جگد جانے کا ہر گز قصد تہ کریں اور دوسرول کو مجاورو کیس لوداسینه مقامت سے تدلیس۔"

(اشتمار تَشَرَ قانه كالشَّقام ماشيه مجوعه اشتمارات ج ٣ ص ٢٦٥)

اس کے خلاف: " بھے معلوم ہوا ہے کہ وائسراے اس تجویز کو پہند فرہات میں کہ جب کی گاؤل یا شرے کی محلوم ہوا ہے کہ وائسرا بھر کے کی محلّہ علی طامون پیدا ہو تو یہ برین علاج ہے کہ اس گاؤل یا سی شرے کو گئے سے تو گئے ۔ فوگ یون کا محلّہ علامون ہے تو اس تا چر ح پاک ہے۔ دہائش اختیار کو پہنے کہ کریں۔ سو جس ولی یقین سے جانا ہوں کہ یہ تجویز نمایت عمرہ ہے اور بھے معلوم ہے کہ آتخفرت منتی ہے محلوم ہے کہ انتخفرت منتی ہے کہ خریمی ویانال ہو تواس شرے تو گوں کو چاہئے کہ بالاقت مناس شرک تو گوں کو چاہئے کہ بالاقت مناس شرک تو گوں کو چاہئے کہ بالاقت مناس شرک تو گوں کو چاہئے کہ بالاقت اس شرک تو گوں کی جارہ میں گئے عام مریدوں کے لئے عام ہوایت۔"
سے کھا گانا نمان کی محلوی میں وائس اور کے لئے عام ہوایت۔"

ٹوٹ :اس مبارت کا مطلب صاف ہے کہ مرزا تادیائی تھے دیے ہیں کہ مقام طاعون کو چھوڑ دوادر کس محفوظ زشمن پر جابسو۔ پہلی عبارت بیں کتے ہیں اپنے مقامات ہے نہ بلیں۔ووسرے میں کتیج ہیں شرچھوڑ ویں۔

مر زائی دوستوایی مدید دیست کیمنے کے ہم بھی مشاق ہیں طاش کر کے ہتا تہ اس متام پر مجیب نے بغیر محتیق میں طاش کر کے ہتا تہ ادا کیا ہے۔ بغیر محتیق مرزا تہ ہدری متولہ عبار توں کو دیکسا ہے 'نہ مرزا قادیائی کے الفاظ پر فور کیا۔ اس لئے ہم نے ظاف کی عمارت یہ نسبت سابق کے زیادہ درج کی ہا تک سیاق دسم ان نظر آجائے۔ ججب کتا ہے کہ طامحون ذوہ طاقہ اور شہر میں فرق ہے۔ عالمة میں مرادب کل ہے مراد لیتا ہے مع حوالی شہریا 'اواضی دہ''کتا ہے۔ جہال متع ہے۔ اس سے مرادب کل عاد ہے۔ بیال متع ہے۔ اس سے مرادب کل عام قال ہے۔ بین آبادی میں اراضی ہے مت لگا۔ اور جہال متع ہے۔ اس سے مرادب طامی مقام طاعون یہ بین آبادی۔ چنانچہ اس کیا ہی عبارت ہیں ہے :

" کیلی عبارت میں "طاعون دوہ طاقہ" ہے اور دومری میں "اس شہر کو چھوڑ ویں "ہے۔ نیز کیلی عبارت میں دومرے طاقہ میں جائے کی مما نعت ہے۔ اور دومری جگہ میں میں کماکہ دومرے طاقے میں میلے جائد بائد میدان اور کھلی فضا میں ہوشر کی اوراد واسے باہر ہو بطے جائے کا تھم ہے۔ "(س) ء ")

جواب الجواب إبهم ناظرين كوزيادة تكليف دينائيس چاہتے صرف آتى توجہ دلاتے بيں كہ مجلى عمارت جمال ختم ہے۔ ان الفاظ پر نظر واليس كر: "اپنے مقامات سے نہ لميں" ان مقامات سے مراد يقياون عجہ ہے جن كو آبادى كما جاتا ہے۔ جمال وہ رہتے ہيں۔ وومر اقول اس كر خلاف ہے جس كے الفاظ بين: "بنا تو قف اس شركو چموڑويں" بتاكي اس كاليا جواب ؟۔ نوٹ: ہمارے اس موال کاجواب مجیب نے میں دیا کہ یہ مدیث کمال ہے جس میں آنخفر ن ﷺ نے فرمایا ہے کہ جب کی شر نئی طاعون پڑے تواں شر کو مجموز دو۔

قادیائی دوستو! تهارے مدیث کا پیدندد نے کیا مارا اس ہے کہ آئدہ ہم مرزاغلام احمد 6: یائی کو "واصع حدیث" (حدیثیں گمڑنے والا) کا لقب بھی دیا کریں۔ اس کا فیعلہ تهارے ہاتھ ہے۔ مدیث مطلوبہ کا پیدند دینے تهادی طرف سے اجازت سمجھ جائے گی۔

ناظرین کرام ایر چداخلافات بلور نموند کمیا بخیر و در داخل مین کرام ایر قادیانی کلیان سرایاب نظام او تا قلد دریائ مازی (دریائے سندھ) نمان کی طرح بوش مارت جوانسیست و میکنائے ندو براند بهتائی چلاجاتے۔ هیقت یہ ہے کر آپ کاد مارا ایسادی تع کران میں حظ کی خافت ندری تھی۔ حزید شمادت کی ضرورت ہو تو ہمارا شائع کردہ رسالہ "مراق مرزا" کا حظ کریں۔

جیب ماری اس رائے پر بھی خفاہ کہ ہم نے مرزا قادیانی کے حق میں مادف الدماغ کیوں کھیا۔ الدماغ کیوں کھیا۔ الدماغ کیوں کھیا۔ الدماغ کیوں کھیا۔ اللہ میں المجارت کی جیسے ہم مرزا قادیانی کے اقوال د کھارے ہیں اورائی سے تتج افذ کرتے ہیں۔ تتج کھی اپنی طرف سے میں بات کی حق کے اللہ میں ایک طرف

"صاف فاہر ب کر کی مسجیار الربے لفظ قادیانی اردو یکس آیا ہے۔ شاید السام ب آیا ہو۔) اور مخلند لور صاف دل انسان کے کام میں ہر گز تما قتص شیس ہوتا۔ ہاں! اگر کوئی پاگل اور مجنوں یا امیامنا فتی ہوکہ خوشامد کے طور پر ہاں میں ہاں ملاویتا ہواس کا کامام ہے۔ شاقش ہوجا تاہے۔" (آلب ست بخن س ۲۰۰۰ خوشان نے ۱۹۰۰)

نا ظرین کرام! جس صورت میں ہم و کھتے ہیں کہ مرزا قادیانی کے کام میں

نا تقس ہے۔ تا تقس مجی ایسا کہ ان کی اجازع کی ساری کو شش سے بھی رفتے نہ دوسکا او پھر حمل کی دائے پر کیا طال ؟۔ ہم نہ مرزا قادیائی کے گام ش اختلاف پیدا کر بین ان کو (از خود) پاگل کمیں بینعہ بو پکچ ہم کہتے ہیں وہ میں ہے جودہ خود فرما گئے۔ انٹی تنف ش ہم کماکرتے ہیں کہ ہم قاویاتی سی کے شمانے ہیں۔ محالف خمیں۔ اندالاعدال بااللغیات!

## تيىرلاب.....كذبات مرزا

''انما یفتری الکنب الذین لا یؤمنون بایات الله ، النحل ۱۰۵'' ایمارے پیرو ( پنجائل کی) مرزا قادیاتی کی اختلاف بیائی توناظریٰن نے کئی۔ لب ان کی غلط بیایال مجل لما مظہ ہول۔

كذب ا... پغيمرول نے ميرے ديکھنے كى خواہش كى

"ل عزيرواقم نے دووقت پالے جس کی بعدات تمام نيول نے دي ہے اوراس خص (مرزا قادياتی) کو تم نے ديكھ ليا۔ جس كرديكھنے كے لئے بہت سے بغيرول نے ہى خواہش كى تھى اس لئے اب ايمانول كو خوب مضوط كر داورا بن را ہيں درست كرد." (دائش ني تم سس مانوائين نے اس ۲۰۰۲)

نوٹ : جن میخیرول نے مرزا قادیانی کی زیارت کا شوق طاہر کیا ہے۔ ان کے اسائے کرائی سند کے ہم بھی مشاق ہیں۔

میب نے اسباب کے تمین نمبروں (۱۴۰) کا مشترک جواب دیاہے کر جواب عمل ہاجائ مرزا کمال تدلیس سے کام لیاہے۔ اس کے الفاظ اس کے دیل صنعت کا صال بتاتے میں۔ قرآن مجیدے شمادت دی ہے کہ بہت سے انعیاء کاذکر ہم کو نمین بتایا گیا۔

"اس سے طاہر کر مولوی صاحب کا آج یہ مطالبہ کرناکہ ان نبول کے اساء گرای متاقد سر اسر غلا مطالبہ ہے۔ ہال! مطال وعد اور عولی ذکر موجود ہے۔ چنانچہ محا*ل ستہ* عمل سے حدیث متعدد مر تبہ آئی ہے کہ وجال کے ذکر پر آخضرت تنگائے نے فر بالا : "انى لا نذركموه مامن نبيا لاوقد انذر قومه ولقد انذره نوح المدرد نوم المدرد المراس الم

کویاسارے نبیول نے ذریعہ وحی خبر ہا کرائی اپنی قوم کود حال ہے ڈرایا ہے کہ اس کا فتنہ بہت بڑا ہے۔اب بر کس طرح ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کود جال کی توخیر دے محرو جال کے قاتل (حضرت مسیح موعود) کی خرند دے۔ پس لاز آمانتا بزے گاکہ تمام نبیول کو سی موعود کی تھی خروی تنی تھی۔ چنانچہ آنخضرت علی کے مسلم شریف کی مصور مدیث (بروایت نواس بن سمعان) میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اس کا قاتل قرار دیا ہے۔ .....ان احادیث سے طاہر ہے کہ و حال کی آمد سے ہر ٹی ڈراتا آیا ہے اور د جال کا قاتل مسیح موعود ہے۔اور یہ تو دامنح ہی ہے کہ د جال ہے ڈرانے کے معنے بھی ہیں کہ اس کے محرو د جل ہے آگاہ کر کے اس سے بیخے کی ہدا ہے کرنالور اس کے حشر کلیتانا منظور ہے۔اور اس بسان کیلئے مسیح موعود کاذکرایک جزولا یفک ہے۔ چنانچہ کتب سابقہ موجودہ میں بھی جہال د جال کا ذ کر ہے۔ وہاں پر مسیح موعود کا بھی ذکر ساتھ موجود ہے۔ پس ان احادیث ہے اشارۃ النص اسك طورير ثامت ہے كہ ہر نبي نے مسيح موعود كے متعلق وعده كيا تفار اگر مولوي ثاء الله تمام نبيول كانداز عن الدجال نام منام وكحاويظ توجم اى جكدے نام منام نبيول كى طرف ہے مسیح موعود کی بعث کاوعدہ بھی د کھاویں کے انشاء اللہ تعالیٰ! (م ۸۳۸۳)

جواب الجواب إبم ال موقع پر حرد بین کد مجیب کود موکد خور کمیں یا دموکد دونام رمحی سد مناسب سے کدامل حقیقت کمول کراس کافیطر ناظر مین اور خود مجیب

ا ساشار ۃ المنص علی لفتی ترجمہ معموم ہو تاہے۔ یہاں یہ خیم معلوم ہو تاہے۔ بیب نے سے سائے حقیقت سے ناواقعی علی اشارۃ النص لکھ دیا۔ جیسے ان کے ٹیما (عمر زا) سے سنائے دلیل آئے ، اور لفتہ کا کھ گئے جیں۔ (چشہ سعرفت ص ۵۱ مزدائن ج ۲۳سر ۱۳۷۰

رِ پِهودُ و بِي سَنِي : آتَخفرت عَلِيَّةً كَ مَدَ عَدِ مِلَة انجاء كَ تَعْلِم وَ طَرَحَ هَ وَلَهِ وَلَى اللّه تَحْلَد اللّه بَعُود و لمُلْ روم بلود تعليم احتفاد احتفاد مَثرَع بوتا به ايمان ير-الي صورت عمل الناملة انجاء كا جنا خاخرور ك شمل بيت قربان نوت محريط على حساحيها الصلافة والقحية كافى جد مثل امشاره بي "ولقد وصيدنا الذين أو تواالكتاب من قبلكم وايلكم أن اتقوا الله النساء ١٦١" ....." يَحْنَ بَمُ (فداً) فَي تَم يَهُول كُوادر تَم كُو مِي كِي جاءت كي جركم تم الشرة وارتر بور"

اس فتم کی تعلیم عیں سابقہ انجیاء کایا قوموں کا ذکر دراصل تعلیم اعتقاد ہے۔ کالفوں کے سامنے بطور ولیل دیر بان حمیں۔اس لئے ایسے مواقع عیں ان انجیاء کا جانٹاکہ کون کون منے مشروری حمیم۔لیکن جدال کی ٹی کا قول بطور دلیل نقش یود وہاں ان کا جانٹا مشرور ک ہے۔ جیسے محرحہ سیکا قول نقل ہے:

"مبشرا برسول يأتى من بعدى اسمه احمد -الصف٦"

اب یہ معلوم کر ناباتی ہے کہ مرزا قادیانی نے سابقہ انھیاء کرام کاڈ کر کس پیرائے پیس کیاہے۔ آیابلورولیل کیاہے یابلور تعلیم امتقاد کہاہے ؟۔اس کے لئے خودمرزا قادیانی کی عمارت کافی ہے۔جو یہ ہے :

اس عبارت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مرزا 5دیائی مخالفوں کے سامنے بلور دکیل صداقت ساتھ انبیاء کرام کاذکر کرتے ہیں۔ بلور تعلیم عقیدہ اس لئے شروری ہے کہ مخالفوں کوان انبیاء کرام کالوران کے اس فض کاعلم ہوتاکہ وہ اس علم کے بعد مرزا 5دیائی پر

ايمان لائتوا

برخان اس کے بیب نے بیتے حوالے نقل کے ہیں۔ وہ سب بطور تعلیم اعتاد ہیں۔ان میں ایما جا نامزوری نمیں۔ کید کدوہ ایمان پر شرع شیں۔

ناظرین! جوان دو هی فرق نه کرے دود حوکہ خوریاد حوکہ دوہے۔اس کا فیصلہ آپ بی قریاد سختے۔

كذب ٢ ... سوسال تك قيامت آئے گي

"ایک اور مدید می می کان مریم کے فوت ہو جانے پر والت کرتی ہداوروہ یہ ہے کہ آنخفرت میں ہے ہو چھا کیا کہ قامت کب آئے گا۔ تر آپ نے فربایا کہ آئ کی تاریخ سے مدس کے تام بدنی آوم پر تیامت آئے گا۔"

(ازالدادم ص ٢٥٦ فرائن جسم ٢٢٧)

نُوث : آنخفرت عَلَيْ كَ زماند به مورس تلك قيامت بتان والل حديث كو يم يحل و يكناچا بتر ايس امت مرزائي اس حديث كا پرة وب ورند مضور حديث : "من كذب على متعددا فليديو و مقعده في الناز ." سے خوت كريں -

جو کوئی مجھ (رسول اللہ ﷺ) پر مجعوث لگائے وہ اپنا ٹھکانا جمنم میں بنائے۔(حدیث)

اس کے جواب میں جیب نے صلیم کیا ہے کہ: "بہال قیامت کم رکا مراد میں۔ بلحہ قیامت صفر کا لیننی موجودہ قران (طبقہ ) کی قیامت۔ "عن ۸۹)

چواب الجواب الرم زا کادیاتی ایسا تھتے جو بیب نے کھا ہے تو ہم ان پر کذب کا ازام کیوں نگائے۔ گرانموں نے تربے فقس کیا کہ یہ نقرہ کھی ہدا: «مویر س بحک تمام ہیز ، آوم پر قیاست آجائے گی۔"

ہمیں تو یہ فکر ہوئی کہ مکرین اسلام مرزا قادیاتی جیسے می اور مدی اور سلطان

المعتكلمين كاميديان من كراملام اور تغيم اسلام كى تخذيب براس بيان كوايك زروست وليل شاماليس اور كليا لفقول بيس كتية مجرين-

دیکھوری وقبراسلام کی پیشگرئی کیسی جموثی نگل کہ جائے سور س کے آج ساڑھے تیر وسوسال ہوگے قیامت نہ آئی۔ پھراس کے کذب میں کیا شبہ ؟۔ پھر ہماس کے جواب میں کتے پھرتے کہ:"اصل بیان میں کذب نہیں۔اس کے ناقل میں کذب ہے۔ فاقم!" کذب سس ... بغرا خدایدفة اللہ

"اگر مدیث کے بیان پراخبارے تو پہلے ان مدیثوں پر عمل کرنا چاہیے جو صحت اور وقوق میں اس مدیث پر کی درجہ یو ھی ہوئی جیں۔ شال محج طاری کی وہ مدیثیں جن میں آفری زمانہ میں بھن مطلیفوں کی نبست خبر دی گئے ہے۔ فاص کر وہ ظیفہ جس کی نبست طاری میں لکھا ہے کہ آسمان ہے اس کے لئے آواز آئے گی کہ: "هذا خلیفة الله المعدی ، "کب سوچ کہ یہ مدیث کس پایہ اور مرتبہ کی ہے جو ایسی کماب میں وری ہے جو اس اکتاب مدیکاب انذہے۔" (شارة افر آس س، افرائن جاس س س س

توٹ : بیہ حدیث حاری ش نسی۔اتباع مرزاد کھائیں تو ہم مشکور ہوں گے۔ اس نمبر کے جواب ش بھی چیپ نے صاف صاف اقراد کیا ہے کہ : "حاری کے حوالہ کاذکر صرف سینت قلم ہے۔" خلیاتی ایس جا کاروینا گلم ہے۔" خلیاتی ایوں چاہا کرو۔

ثوث: ہمارے بنجاب کے جائے کی فخص کی تخذیب کرتے ہوئے صاف صاف کد دیتے ہیں:" تہاری بات جموثی ہے" ہا" تم جموٹ بدکتے ہو" محرک کنستوی زاکت پنداور اطافت کو کماکرتے ہیں۔

"والله شي افسوس كر تا بول كه شي جناب ك الرشاد به متنق شي "مطلب دونول كا ايك اى ب كد آپ ك بات جموث ب تاريك جيب نه قاديان ك نمك كا لحاظ رك كر كيالطانت كماب : "حال كا كام سيت قلم ب" الله أكبر إسبقت بمي دست مرزا كي مين عمم مرزا كد كي عاشق 2 كيا خوب

نوٹ : اگر مرزا کاویائی آنجہائی سے سیقت تھم ہوئی ہے توان کے امیاع اسے درست کردیں۔ محروہ مجمی کیسے کریں ان کا تواصول می ہے :

> مامریدان رویسوٹے کعبه چوں آریم چوں رویسوٹے خانه خمار دارد ہیر ما *گڈے ۲۰…عرق وال*

" تمائى نه و و بال كا مغت عن آخفرت ملك عند عند لكى منت على آخفرت من المند به الدين على من المند به الدين بلسون للناس جند المندان السنتهم احلى من العسل وقلويهم قلوب النياب يقول الله عنوجل المي يفقون ام على بهترون " في آثرى دُراد عن المندان في المند عن الم

قوف نے مدیث (وال) کے ساتھ (وجال کی صورت میں) مدیث شریف کی کی کتاب میں شیں البت (ر) کے ساتھ (رجال کی صورت میں) آئی ہے۔

اس نمبر من مجيب نے جس كيفيت سے الحي ديات اور امات كا جنازہ الخلاہ قابل قابل الموس ہے۔ كھا ہے :

الم الم الموادية المحادثة المح

و المورد المورد

چواب المجواب المج مات میں اورا عراض كرنے سل بى جائے تھ كد كورا عراض كرنے سے سل بى جائے تھ كد كورائى اللہ مطبوعہ حيار كودكن ش يدوايت "وال" كے ما تھ ہد كري گائ بم ندكر تے كد كا قا حالى ہوگا جو اس وال كى حمايت كى كرے گا۔ الى الله الله المستدى السنت إلى مستان المستدى السنت إلى مستان المستدى السنت إلى مستان كري ہے اس كے جها ہے والوں نے اس كر عالم اور نے كر حق شي خودا عمر ان كيا ہے۔ چنانج ان كے الفاظ يہ

"حيث أن النسخ المتقولة عنها كثرت فيها التصاحيف والأغلاط ولم نجد نسخة جمع الجوامع ولا الزيادات فلم نقدر على التصحيح الثام وأملاء البياضات التي تركت في الاصل فالما مول ممن قدر على ذلك أن يكملها ويصحها ولا يجعلنا هذا فلسهام الظعن هذا والسلام! جلد ٨ ص ٣٥٠"

متاہے! جس کتاب کاناشر (پلشر)اس کی صحت کافد دار ند بنتا ہو آپ ایس کتاب کو شد میں کیو کشر چیش کرتے ہیں ؟۔ اور سنے! ای کنزالحیال کا فغی "منداحد" کے حاشیہ پر معر میں چھپاہے۔ یہ تو سختی بات ہے کہ معر علی یہ نبت بندوستان کے تھے ڈیادہ ہوتی ہے۔ اس فخص علی یہ حدیث درج ہے۔ اس جمید جال (بالراء) مرقومہے۔

طاوه اس کے خود انتخابار ہا ہے کہ مرزا قادیاتی کی متحولہ عبارت فلا ہے۔ کیو کلہ د جال (بالدال) میند مفرد ہے اس کیلئے میند تتح (پیننظمسوں) جس آسکا۔ اس بات کواد ٹی طالب علم محی جائے ہیں۔ کین خود فر معی کارا ہوکہ د مباقبر انسان کو محی بے خبر کردیتی ہے۔ کڈپ ۵ ... حضر سے الاج ہر مرق ا

" تغيير تاكي يش لكصاب كه او بريره (رضى الله عنه) فهم قرآن بي ما قص تعلد" ( فيريره اين الاسريرة ٥ س٣٠ نوان ١٩٥٠ تران ١٩٥٥ م

. ثوث: تغییر ثانی سے مراد اگر دہ تغییر ہے جو علم کے لحاظ سے ثانی (مصنفہ خاکسالوالوالو نا ثباہ اللہ) ہے تو صرح جمون ہے اور اگر تغییر ثانی سے مراد وہ ہے جو مصنف کے لحاظ سے ثانی ہے۔ یعنی مصنفہ قاضی شاہ اللہ پائی تی مرحوم موسومہ تغییر مظمری ہے تو بھی جموث ہے۔ اس میں بھی یہ نظرہ ہر کو شیں۔ قاریانی کھاکیں تو شکریہ لیں۔

اس كرجواب من جيب في كالرباط كوشى ك بديت كالوحراد حرك كتيج جوئ كلماب كد: "حضرت مج موعود (مرزابافي الديريوه كوه قص فتم كنے اور تغيير شائل كى طرف لبت كرنے ب الفاظ كاد كوئى لا بير كيا تقاريات الى عياد قول ميں ملوم مراو بوتا ب تغيير مظرى (شائل) ميں حضرت او بريرة كى اس تاويل كوان كى ايك خطا قراد ديا كيا ب " " " " " " ) )

مطلب مير ب كر چونكد ايك جكد قاضى شاء الله بالى پق مرحوم في حصرت الديرية كي تغيير سه اختلاف كيا- لهذا مرزا قادياني كوخت حاصل يوگياكد الديرية محافي كو ما تعمل اللهم لكودير- بيت خوب! مر زائی دوستوازره بوش سے سنا:

مرزا قادیائی نے صورہ مریم کی آیات متعلقہ ولادت حضرت میں سے سیم ہے ہے کہ: "حضرت میں بہاپ پیدا ہوئے تھے۔" (تختہ کولاویہ س ۲۸ فرائن تا ۱۹ (۲۰۲ لا) ان کے رائج الاحتماد مرید محمد علی لا ہوری اور ڈاکٹر بحارت اتھہ و فیر و کمتے ہیں۔ یہ خیال غلط ہے کہ ہے باپ پیدا ہوئے تھے باتھ باپ سے تولد ہوئے تھے۔ اس پر ہمارا تق ہے کہ ہم بید لکھودیں کہ: "محمد علی لا ہوری کتے ہیں مرزا قادیائی قرآن فنی شینا قص اللم تھے ؟۔"

مرزانُو! آنچه بخود نه پسبندی بدیگران مایسند

انچه بخود نه بسندی بدیکران مابسند کذب۲...سارے نبیول کی زبانی وعده

"بال! شمادى بول جس كاسارے نبول كى زبان پروعد ، بوارد چر خدائے ان كى معرفت بيھانے كے لئے مساج نبوت پراس قدر نشانات طاہر كئے كد لا كھول انسان ان كولوچس\_"

نوٹ :سارے نبیوں کے دعدہ کو ہم بھی دیکھناچاہتے ہیں۔

كذب 2 . ... ميں خدا كى مانند ہوں

"فوراس جگہ جو میری نسبت کاام اللی شی رسول اور فی کا لفظ اختیار کیا ہے کہ یہ
رسول اور نی اللہ ہے اطلاق مجاز اور استفارہ کے طور پر ہے۔ کیو تکہ جو شخص خدا ہے براہ
راست و تی پاتا ہے اور شینی طور پر خدا اس سے مکا کمہ کرتا ہے۔ جیسا کہ نبول ہے کیا۔ اس پر
رسول یا نبی کا لفظ او انفظ موذول خیس ہے۔ بلکہ میہ نمایت تشیخ استفارہ ہے۔ اس اور درسے سیح
حاری اور سیح مسلم اور انجیل اور دانتدیل اور دوسرے نبول کی کمایوں میں مجمی جہاں میر اذکر
کیا گیا ہے۔ وہاں میری نسبت نی کا لفظ اور اگیا ہے وہ دوسعی نبول کی کمایوں میں میری نسبت

بلور استعاره فرشته کالفظ آگیاہے اور دائیل نی نے اپنی کتاب میں میرانام میکا تک رکھائے اور عبر انی میں نفظی متی میکا تیل کے ہیں۔ خدا کی انتہے۔''

(اربعين نمبر ٣ ماشيه ص ٢٥ انتزائن ٢٥ اماشيه ص ١١٣)

اس کے جواب میں مجیب بوا پریشان ہواہے جو پکھ کمانس کا مختص میہ ہے: مست

" صدیت میں آخضرت میک فرماتے ہیں: "مضلق ا باخلاق الله "الله تعالی کے اطلاق الله "الله تعالی کے اطلاق الله "الله تعالی کے اطلاق الله "الله تعالی بلاد کے اطلاق الله کے اطلاق اللہ کا اللہ تعالی کے اللہ کا اللہ

چواپ الجواب الحصور التحقاق والی مدید شریف کے متی بہ ہیں کہ جس طرح خدات التحال محلوج کی استفال محلوج کی المرح خدات التحقیق کی حسب مقدود رقم کی کرد جس طرح خدا سدان العدوب ہے تم بھی تی المقدود پروہ پوئی کیا کرو ہے تو شیس کہ تم خداکی مائندی جائد المجھیا کہ کو کے تم بھی مرزاقا دیائی کے اخلاق سیکھو توکیا اس کے بیر منے ہول کے کہ تم مرزاقا ویائی کی طرح تی 'دمول' معدی' سی کا کر شن و فیروئ جا 12 ہر کر شیس کی کہ تم مرزاقا ویائی کی طرح تی 'دمول' معدی' سی بی بید بحد ہے ہیں کہ خداکی صنات بھی سے حسب طاقت بھی ہے میں کہ خداکی سازی می بی بید بید ہول صنات بھی سے حسب طاقت بھی ہے میں کہ خداکی صنات بھی

كذب ٨ . . . ميں خواب ميں اللہ ہو گيا

" رائیتنی فی المنام عین الله و تیقنت اننی هو " عمل نے تواب عمل دیکھا عمل (مرزا قادیان) اللہ بول عمل نے بقین کرلیاکہ عمودی ہوں۔ "

(أَنَيْهُ كَمَالات الملام ص ٥٦٥ مُرَّاتُن ج٥ ص اليناً)

اس نمبر کے جواب میں جیب نے ایک مدیث پیش کی ہے جس میں ذکر ہے کہ مومن جب نوافل بہت پڑھتا ہے تو خدااس کے کان 'آگھ ہوجاتا ہے۔ ای کے ساتھ مولانا اسا ميل شيد كا قول تكما ب كر مثق الى كروريا على تيرية والا محى لنا الحق كدا المت ب محى "ليس في جيني سوى الله ." كتاب اس عن تيج و لكلاب :

"براك فاوالفناه كامقام ب- جن عنك ذاهدول كوكونى نسبت نسير"

جواب الجواب إحديث شريف كا مطلب تويب كديده والنه كانول المحلول المحلول

اناالحق كن كى مح الرحمية من كرواصل وكايت من الواجب بوتى بد ين اسمال الله اناالحق الاغيرى . "بالكل مح بديم جران بيس كرم وا الديان منهان تبت برآن كرد كل بير يكن وه اي الفاظ موام الرك يالة بيس بوك في في من سرح بمي نه نظ بول لف يد به كراى والدك قريب الله مي كما به كم كلما به كم يش قراى عالت من خدائي عن آمين اور فين ما و الدي الامن من الامنار من المراك المراك المساسلة بيداكرين عمد (اكن المناسلة عن المراكزين الامن المناسلة من الامنان المراكزين المساسلة

كيابيه فناءالفناء بسياد علبقا ؟\_

كذب٩... تمام نبيول في مير الشيخ كي خرين دي

" میرے خدائے مین صدی کے سر پر بھے امور فربایادر جم لقدود ل کل میرے 
سیا اے کے لئے صووری تھے۔ ووسب ولا کل تمہارے کئے مبیا کردیئے اور آسان سے کے 
کر زشن تک میرے کئے نشان ظاہر کئے اور تمام نبول کے ابتداء سے آئ تک میرے لئے 
خبر میں وی ہیں۔ "
خبر میں وی ہیں۔ "

كذب ١٠. . خدا قاديان ميس

"خداقادیان میں بازل ہوگا۔" (البشریٰ صداول می ۵۹ تذکرہ میں ۲۵ سی میں ۳) کذب ال منطق خود اثر آگے گا

"اور میرے وقت میں فرشتن اور شیاطین کا آخری جنگ ہے اور خدااس وقت دہ نشان د کھائے گاجواس نے بھی د کھائے شیں۔ گویا فداذ بھن پر خوداتر آئے گا۔ جیسا کہ فرمانا ہے: "بورہ باتنی ربک فی خلال من الفعام،" لیخن اس دن بادلوں میں تیم اخدا آئے گا۔ بخوان اُن مقرک وربعیرے اپنا جلال ظاہر کرے گانور اپنا چرود کھائے گا۔"

(حقیقت الوحی ص۵۴ انترائن چ۲۲ ص ۱۵۸)

يه آيت كون عياره كاع ؟

نا ظرین کرام اید نموند بدورندم و اقادیانی که تنبات توب حساب بین. باب دوم ادرباب موم خوب یادر کفئ کونکد؟:

> مرے محبوب کے دو تای ہے ہیں کر چی مرای دار گردن

تمبر ۱۶ بولب کیبات اتن کی که : " تاریان کور ترت النی اور انوار آسائی کا همد منایا گیا ہے۔ ایسای نشانات کی کشرت نرول اگرے کی طابری ملامت ہے۔ " (۱۹۵۰)

مطلب ہے کہ خابر الفاظ مراد حمیں بعد تادیل ہے۔ ہم مجھتے ہیں کہ مجیب نے ہماری بات میں مجھی۔ آپ بھر فور کر ہیں۔ مرز اقد یائی کا قول ہے :

و محمول خدازشن پر خوداتر کا بسیما کدوه خرماتا ہے: " يوم يات بى ريك فى خلل من الغمام ...... النام ، "سَلْ مجارت شن و كذب بين ...

(۱) ..... با محارى كذب يه ب كم جو الفاظ خداوندى كمه كر نقل كي ييل.

يعنى :"يوم يأتى · "به قرآن مجيديل نبيل بين-ردن

(۲).......ور را کذب یہ ہے کہ اس کمذوبہ آیت کو کمذوب صداق بر نگایہ۔ پینی اس کو اپنے حق میں چنیاں کیا ہے۔ حال تکد قرآن مجید میں اس کا ذکر ہی شمیں کہ خدا بادلوں میں آئے گا۔ مختصریہ ہے کہ آیت جھوٹی بائی ایک کذب۔ اس کو اپنے حق میں لگایا' دوسر اکذب۔

ند آمت: مرزاخام اجمد قادیاتی کرنب کو صدق بیانے کے لئے جیب نے
یوی جرات کی محراس میک اس سے بید ہمت نہ ہوئی کہ ہماری مطلوبہ آسے قرآن جید میں
د کھادیجہ صالا مکد ہم نے اس صفی پر نقاضا کیا تھا۔ جو جیب نے پڑھاور (حقیقت الوجی
ص ۱۵۳ فرائن ن ۲۲ م م ۱۵۸ کے مبارت نقل کی۔ محر مکدوبہ آسے کو ہاتھ بھی نہ لگایا۔
باد جو داس کے کہتے ہیں: "جم جلد اعتراضات نائر نے ہوگے۔" وس ۱۵۰)

آپ نے چوبول دیے۔امثاد خالب ان کی پھلے ڈی تصدیق کر گئے ہیں: خالب حمیس کو کہ طا ہے جواب کیا ماٹا کہ تم کما کئے اور وہ مٹنا کئے ٹوٹ : فاضل چیسے ٹوٹ کصاے کہ :

''مصنف تعلیمات مرزائے ساری عمر کی کدو کاوش کے باوجو دجو تعداد (کنبات) ورج کی دو گیارہ ہے۔''(م۰۸)

محد شین کے اصول پر کسی راؤی کا حدیث میں ایک جموث میں ہمیشہ کے لیے باعث ذکت ہو تاہے۔ آن کل کا عدالتوں میں کھی ایک بی دفعہ کا جموث باعث رسوائی ہے۔ مخر قادیانی عرف عام میں گیارہ کی تعداد مجمی کم ہے۔ کیوں ؟۔

پنجالی کماکرتے ہیں:"جاٹ کی پیٹتالیس پتیں ہوتی ہیں۔"

لیتی جائ کی پیٹالیس عزتمی ہوتی ہیں۔اس لئے ایک دو کے جانے ہے اس کا

كوئى غاص نقصان نهيس جوتا...

بے نیازی مد سے گزری بعدہ پرور کب خک ہم کیس گے مال دل اور آپ فرمائیں گے کیا

اطلاع : اظرين إيقين يجيح به گياره كاعد ديلور مثال ہے۔ان ميں حصر نهيں۔

#### چو تقلباب..... نشانات مر زا

اس باب ہیں وہ امور ذکر ہوں گے جن کو سمر زا قادیاتی نے اپنی صداقت کا معیاریتا کر ملک کی عام ذبان (ارود) ہیں شائع کئے ہیں۔ ہم ان کو بلا تادیل و تحریف اصلی صورت ہیں چیش کر سے ہیں:

### ا...مسیح موعود کے وقت اسلام ساری دنیامیں پھیل جائے گا

" هوالذی اوسل رسوله بالهن ودین الحق لیظهره علی الدین کله ." یہ آیت جسانی الور بیاست مل کے طور پر حضرت میں کے حق شریع یک کی ب اور جس غلبر کالمد دین اسلام کا وعده دیا گیا ہے۔ وہ غلبہ میں کے ذریع سے ظهور ش آئے گا اور جب محترت میں علیہ السلام دوبارہ اس و نیاش تشریف لائیں گر آن کی اتحد سے دین اسلام موبارہ اس و نیاش تشریف لائیں گر آن کی اتحد سے دین اسلام جھے آفاق اور انظار میں کیل مائے گا۔"

. (براچین احربه ماتیه ص ۹۹٬۳۹۸ نزائن بر اهاثیه ص ۹۹٬۳۹۸ اس نمبر کاجواب الگ فهمیل دیا \_ یکد نکد اس شر جواب کی مخمچانش فهمیل - عبارت

> صانب۔ ۲... میرے زمانہ میں تمام اقوام ایک قوم مسلم ہو جائے گ

" چونکه حفرت مینگانهٔ کی نبوت کازبانه تیامت تک ممتر ہے اور آپ خاتم الا نمیاء بین۔اس کے خدانے بیه نه جاباکہ وحدت الاقوای آنخضرت مینگانهٔ کی زندگی بین می کمال تک

پہنچ جائے۔ کیونکہ یہ صورت آپ کے زمانہ کے خاتمہ پر ولالت کرتی تھی۔ یعنی شہ گز ر تاتھ که آپ کازمانه و بین تک ختم ہو گیا۔ کیونکہ جو آخری کام آپ کا تھاو واس زمانہ میں انجام تک پہنتے ميا\_اس لئے خدانے ميميل اس نعل كى جو تمام قويش ايك قوم كى طرح بن جائيں اور ايك بى ند بب ير جو جائيں۔ زمانہ محمري كے آخري حصہ ير ڈال دي جو قرب قيامت كازمانہ ہے اور اس پھیل کے لئےاس امت میں ہے ایک ٹائب مقرر کیاجہ مسیح موعود کے نام ہے موسوم ہے۔ اور اس کانام خاتم الخلفاء ہے۔ پس زمانہ محمد ک کے سریر آنحضرت علیقہ میں اور اس کے آخر میں میچ موعود ہے اور ضرور تھا کہ بیہ سلسلہ و نیا کا منقطع نہ ہو۔ جب تک وہ پیدا نہ ہولے۔ کیونکہ وحدت اقوامی کی خدمت اس نائب النبوة کے عمدے واسمة ک گئے ہے۔ اور اس کی طرف يه آيت اثاره كرتى بـ اوروه ب: "هوالذي ارسل رسوله بالهدى ودين · الحق ليظهره على الدين كله ، "يعنى فداوه فدام جس في اعزر سول كوايك كالل ہدایت اور سیجے دین کے ساتھ جمجیا تااس کو ہر ایک فتم کے دین پر غالب کر دے۔ لینن ایک عالمكير غليه اس كوعطاء كرب لورچونكه وه عالمكير غليه آنخضرت علي في كه زمانه مين ظهور مين نمیں آیادر ممکن نمیں کہ خدا کی پیٹگوئی میں پچھ تخلف ہو۔اس لئے اس آیت کی نسبت ان سب متقد من کا افغاق ہے جو ہم سے مملے گزر میکے ہیں کہ یہ عالمگیر غلبہ مسے موعود کے وقت میں تلہور میں آئے گا۔" (چشمه معرفت ص ۸۲ "۸۳ نزائن چ ۲۳ ص ۹۱ "۹۰)

ٹوٹ: ناظرین! کیا ایسا ہو کیا کہ تمام اقوام دنیااس بدی متی مومود (مرزا قادیائی) کے وقت میں ایک بی قومن گئیں؟ فیضلہ بالنساف ناظرین کے ہاتھ ہے۔ اس کے جواب میں مجیب نے اتا تو تشلیم کیاہے کہ :''متی موعود کے زمانہ میں وصدت نہ ہی ہوئی مقدر ہے۔'' (ص کہ ۱۰)

محر: "مج موعود (مرزا) کے زماندے مراد تمین موسال ہے۔" (من ۱۱۰) جمسے غرض مجیب بلعد مرزاغلام احمد قادیانی کی گئی یہ ہے کہ موجود و معترضین تمین موسال تک خاموش مرزائیں۔ بعد یش جو ہوگا دیکھے گا۔ ہم جران بیس کرید لوگ تحلوق خدا کوانا کم عشل کیوں جانے ہیں۔ یا خودا تن کم عشل کا جوت دیتے ہیں۔ کیا کوئی پرا تمر کی کا لڑکا محمل اس عبارت کا مطلب پر مجھ سکتا ہے کہ متح مو فود کے وقت ہے مراد عمین سوسال بعد کا زمانہے۔ (عمل عبلالہ)

نا ظرین کر ام! ماری متوله عبارت کا آفری نقره ملاحظه کریں۔ جوبیہ ہے: "بیعا مگیر غلبہ منج مومود کے وقت میں ظهور میں آئے گا۔"

توٹ : ناظرین امرید توضی کے لئے اس باب کا تمبر ۱۳ ملا کر پڑھیں تو مضمون بالکل واضی ہوجاے گا۔ افغاء اللہ !

٣...مسيح موعود كے زمانہ ميں اونٹ چھوڑو بے جائيں مے

"باد رہے کہ اس زمانہ کی نسبت مسیح موعود کے همن بهان میں آنحضرت علیہ 🗲 نے یہ بھی خبروی ہے جو سمج مسلم میں درج ہے اور فرمایا :"لیتو کن القلاص غلا مصعب علمها ، " یعنی مسیح موعود کے زمانہ میں او نٹنی کی سواری مو توف ہوجائے گی۔ پس کوئی ان ہر سوار ہو کر ان کو نہیں دوڑائے گا اور یہ ریل کی طرف اشارہ تھا کہ اس کے نگلنے سے او نٹوں کے دوڑانے کی صابحت نہیں رہے گی اور او نٹ کو اس لئے ذکر کیا کہ عرب کی سوار پول میں ہے بردی سواری اونٹ ہے جس پر وہ اینے مختر گھر کا تمام اسباب رکھ کر پھر سوار بھی ہو سکتے جن اور بوے کے ذکر میں چھوٹا خود ضمناً آجا نا ہے۔ اس احاصل مطلب میہ تھاکہ اس زبانہ ہیں الین سواری نکلے گیا کہ اونٹ پر بھی غالب آجائے گی۔ جیساکہ ویکھتے ہو کہ ریل کے نکلنے ہے قریباً تمام کام جوادث کرتے تھے اب ریلیں کر دی ہیں۔ پس اس ہے زیادہ صاف اور منکشف اور کیا پیشگو کی ہوگی۔ جنانچہ اس زمانہ کی قرآن شریف نے بھی خبر دی ہے۔ جیسا كه فرماتا بي: " وإذا العشمار عطلت . " يعني آخري زمانه وه بي جبكه او نتن بي كار جوجائ گی۔ یہ ہمی صریح ریل کی طرف اشارہ ہے اور وہ حدیث اور یہ آیت ایک ہی خبر دے رہی ہیں۔ اور جو نکد حدیث میں صریح مسیح موعود کے بارے میں یہ بیان ہے۔اس لئے یقیناً بیہ

ا شدلال کردہ چاہئے کہ یہ آمید ہی میٹ موعود کے زبانہ کا حال متار ہی ہے۔ اور اجدالاً میٹ موعود کی طرف اشار دکر تی ہے بھر لوگ باوجو دان آیاے بینات کے جو آفاب کی طرح چک رہی ہیں۔ ان پیشکو کیوں کی نسبت مثلک کرتے ہیں۔''

(شادة القر آن ص ۱۳ ۱۳ انتزائن ج ۲ ص ۳۰۹٬۳۰۸)

۳...اس کی تائید میں

"آبان نے ہی دیرے لئے گوائن دی ہے اور شمن نے ہی (میرے لئے گوائن دی ہے اور شمن نے ہی (میرے لئے گوائن دی) محروثیا کے اکثر اور گول نے بچھے قبول نہ کیا۔ میں وہی ہول جس کے وقت میں اور نہ ہے کا رہ ہوگئا وہ پیشگوئی آیت کریمہ: "والد المعشمال عطلت ،" پوری ہوئی اور پیشگوئی حدیث :" والدین کون القلاص فلا یسمعی علیمها ، " نے اپنی بوری بوری چک دکھا وی اور یمال تک کہ عرب و عجم کے المی مران جوریل بیڈر اور جرا کروائے اپنے پر چول میں ول الشے کہ مدینہ اور کہ کے در میان جوریل بیڈر اور اور ای بیشگوئی کا ظہور ہے۔ جو قر آن اور حدیث میں ان انتخاب کے کہ معرب موجود کے وقت کا یہ نشان ہے۔"

(اعازاحري ص ۴ نزائن ج١٩ م ١٠٨)

قادیا فی دوستواکیا کمد درید ک در میان مرزا قادیا فی کی زعر گی شی بابعد ان کے آج تک ریل جاری ہو فی ؟ کیارا شیع تانہ بلوچستان نارواز مندھ محرب معمر اور سوڈان وغیرہ ممالک ش اوض ہے کار ہوگئے ؟ نیصلہ آپ کے ہاتھ ہے۔

اس نمبر كاجواب مجيب نے دياہے كه او نٹيال ترك ہونے كى بلعت :

"اوادی شیم کی ملک کام میس آیا۔ عام پیٹکوئی ہے۔ سیم موعود (مرزا)نے میں اس پیٹکو کو مطلق ہی قرار دیاہے کی ملک سے مخصوص شیمی فر بایا.....بندا مولوی (شاء البلہ) صاحب کا مخصوص مقامات (کھ ' کہ یہ نے وقیم و) کے مجعلق استشار در حقیقت پیٹکوئی کی حقیقت اور حضرت سیم موعود (مرزا) عمار ساسے باوا قلیت کی ما پر ہے۔" (ص ۱۱۱ ۱۱۱) اس کے جو اب پیس : ہم مرزا قادیانی کی ایک طویل عبارت نقل کرتے ہیں جو ٹیملہ کن ہے۔ ناظر بن الے بنور طاحقہ کر کے اس ٹیملہ پر بھی قادر ہو جا کیں گے کہ مرزا قادیائی کی تشنیفات سے کون ناواقف ہے اور کون محرف بیر طال وہ عبارت ہیہ ہے۔ مرزا قادیائی اسے تن بیس آسائی نشان کموف و خوف سیان کرکے کھتے ہیں :

''زمین کا نشان وہ ہے جس کی طرف یہ آیت کریمہ قر آن نثر بیف کی بیخی: ''و اذا العشدار عطلت . " اشاره كرتى ب جس كى تقديق ش مسلم مي به حديث موجود ے: "ویتد ک القلاص فلا بسعی علیها · "خوف کموف کانثان تو کی سال ہوئے جودوم تنیہ ظہور میں آگیا۔اور او نثول کے چھوڑے جانے اور نئی سوار کی کااستعمال آگر چہ بلاد اسلامیہ میں قریناسویری ہے عمل میں آرہاہے۔لیکن یہ پیشگوئی اب خاص طور پریکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی ریل تیار ہونے ہے بوری ہو جائے گی۔ کیونکہ وہ ریل جو د مثق ہے شروع ہو کر مدینہ میں آئے گیاوہ ی مکد معظمہ میں آئے گی لور امیدے کہ بہت جلد صرف چند سال تک ہے کام تمام ہوجائے گا۔ تب وہ ادن جو تیم ہ سوہر س سے حاجیوں کو لے کر مکہ سے مدینہ کی طرف جاتے تھے یک و فعہ بے کار ہو جائیں گے اور ایک انقلاب عظیم عرب اور بلاد شام کے سفرول میں آجائے گا۔ چنانچہ سے کام بڑی سرعت سے جورہا ہے۔ اور تعجب نہیں کہ تین سال کے اندر اندر بیہ کلزامکہ اور مدینہ کی راہ کا تیار ہو جادے اور حاجی لوگ بجائے یہ وڈل کے پھر کھانے کے طرح طرح کے میوے کھاتے ہوئے بدینہ منورہ میں پہنچا کریں۔ بلحہ غالبًا معلوم ہو تاہے کہ کچھ تھوڑی ہی مدت میں اونٹ کی سواری تمام دنیا میں سے اٹھے جائے گی اور یہ پائیگوئی ایک چکتی ہوئی عبل کی طرح تمام دنیا کو اپنا نظارہ و کھائے گی اور تمام دنیااس کو پیشم خود رکھے گیاور سے تو بیہ ہے کہ مکہ اور مدینہ کی ریل کا تیار جو جانا کویا تمام اسلامی و نیا ہیں ریل کا گھر جانا ہے۔ کیو مکدا سلام کا مر کز مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ ہے۔۔۔۔۔۔زرااس وقت کو سوچو کہ جب مکہ معظمہ سے کی لاکھ آدمی ریل کی سواری میں ایک بنیت مجموعی میں مدینہ کی طرف جائے گایا دینہ ہے مکہ کی طرف آئے گا۔ تواس نئ طرز کے قافلہ میں عین اس حالت

مين جن وقت كوني ال عرب ميه آيت يزهيم كاكه:" وإذا العشار عطلة · " ليني ياد كروه زمانہ جبکہ او نشناں ہے کار کی جائیں گی اور ایک حملہ ار او نٹنی کا بھی قدر نہ رہے گا جو اہل عرب کے نزویک بوی فیتی بھی۔اوریاجب کوئی حاجی ریل پر سوار ہو کر مدینہ کی طرف جاتا ہوا یہ مديث يرص كا: "ويدرك لقلاص فلا يسعى عليها ، "ليني مسيح موعود ك زمانه من اونٹنیاں بے کار کی جائمیں گی اور ان پر کوئی سوار نہ ہوگا تو بننے والے اس پیشگو ئی کو من کر کس تدروجہ میں آئیں گے اور کس تدران کا بمان قوی ہوگا۔ جس شخص کو عرب کی برانی تاریخ ے کچھ وا تغیت ہے۔ وہ خوب حاتا ہے کہ اوٹ اہل عرب کا بہت برانار فیق اور عربی زبان میں ہزار کے قریب اونٹ کانام ہے۔ اور اونٹ سے اس قدر قدیم تعلقات الل عرب کے یائے جاتے ہیں کہ میرے خیال میں ہیں ہزار کے قریب عربی زبان میں ایباشعر ہوگاجس میں اونٹ کا ذکر ہے اور خدا تعالیٰ خوب جانیا تھا کہ کس پیٹیگوئی میں او توں کے ایسے انتلاب عظیم کاذکر کرنالوراس سے بوھ کر اہل عرب کے دلوں پر اٹر ڈالنے کے لئے اور پیشگوئی کی عظمت ان کے طبیعتوں میں بیٹھانے کے لئے اور کوئی راہ نہیں۔ اس وجہ سے سہ عظیم الثان پیشگوئی قرآن شریف میں ذکر کی گئی ہے۔ جس ہے ہرا کیک مومن کوخوشی ہے اچھلما جائے کہ خدانے قر آن ٹریف میں آخری زمانہ کی نبیت جو مسیح موعود اور پاجوج ماجوج اور و جال کا زمانہ ہے۔ یہ خبر دی ہے کہ اس زمانہ میں سہ رفیق قدیم عرب کا بعنی اوٹ جس پر وہ مکہ ہے مدینہ کی طرف جاتے تھے اور بلاد شام کی طرف تجارت کرتے تھے۔ ہمیشہ کے لئے ان سے الگ ہو جائے گا۔ سجان اللہ! کس قدر روش پیشکوئی ہے۔ یمال تک کہ ول جا ہتا ہے کہ خوشی ے نعرے ماریں۔ کیونکہ ہاری باری کتاب اللہ قرآن شریف کی سجائی اور منجانب اللہ ہونے کے لئے یہ ایک ایمانشان دنیا میں ظاہر ہو گیا ہے کہ نہ توریت میں و کی ہزرگ اور تھلی کھلی پیڈیکوئی یائی جاتی ہے اور نہ انجیل میں اور نہ دنیا کی کسی اور کتاب میں۔"

(تخذ گواژويه ص ۲۴ نوائن ج ۷ اص ۱۹۷٬۱۹۷)

قادیانی دوستواسنے ہوا تسارے ہی مرزا غلام احمد قادیانی نے عرب ک

خصوصیت س طرح فرمائی ہے۔ اور تمہارے قابل مصنف مجیب نے اس خصوصیت کو کیے۔ و کھایا ہے۔ ای کو کتے میں:

> من جه گویم وطنبوزه من چه گوند ۵...مسیح موعودبعد دعوکی چالیس سال زنده رہے گا

" صدیت سے صرف اس قدر معلوم ہوتا ہے کہ متح موعود اپنے دعوے کے بعد پالیس پر س تک دینا شمار ہے گا۔ " ( تحد کو لادبیر س ۱۲ خوائن ش ۱۵ اس ۱۱۱) ۲ . . . مرزا قادیا تی نے کب دعو کی کیا

لطیفید: "چدروز کاذکرے کہ اس عابر نے اس طرف توجہ کی کہ کیا اس حد یہ کا جو لاآیات بعد اللہ علی معج موعود کا جو لاآیات بعد اللہ علی سے موعود کا جو لاآیات بعد اللہ علی سے معرو کو در اس کا ظہور ہوگاور کیا اس حدیث کے مشعوم میں بھی ہے عابر داخل ہے تو بھے کفتی طور پر اس مدر جہ ذیل کے نام کے اعداد کی طرف توجہ والی گئی کہ دیکھ بکی صحت کہ جو تیم حویں صدی کے پورے ہوئے کہ فاہر ہوئے والا تھا۔ پہلے ہے کہ تاریخ ہم نے نام می مقرر کر رکبی تھی اور وہ ہے نام ہم مقر کر کر محت تیم اور (۱۳۰۰) ہیں اور اس تھے ہوئے کہ اس عابر کے اور کی مختص کا غلام احمد تام میں بیات میں دل میں اس سے میں دل میں اس کے اس وقت بجر اس عابر کے اور کی مختص کا غلام احمد تام میں بیات میں اس کا دائر اور کہ علی کا میں اس کے میں اس کا دائر اور کہ علی کا میں اس کا دائر اور کی کا محمل میں اس کا دائر اور اس کا دائر اور کی کا محمل اس کا دائر اور اس کا دائر اور اس کا دائر اور اس کا دائر اور اس کا در ادائر اور ادائر کی اس کا در ادائر اور اس کا در ادائر اور اس کی در ادائر اور اس کا در ادائر ادائر کو اس کا در ادائر ادائر ادائر کی کا می نام کی کالمی نام کا در ادائر ادائر کی کا می نام کی کا می کا در ادائر کی کا کی کا می کا در ادائر کی کا می کا در ادائر کی کا می کا در ادائر کی کا می کا در کی کا می کا در ادائر کی کا می کا در کا در کی کا کی کا در کا در کی کا می کا در کی کا کی کا در کا در کا در کی کا کی کا در کا در کی کا کی کا در کا در کی کا کی کا در کی کا کی کا در کا در کی کا کی کا در کا در کا در کی کا کی کا در کا در کا در کی کا در کا در کی کا کی کا در کا در کی کا کی کا در کی کا در کا در کی کی کا در کا در کی کا کی کا در کا در کی کا کی کا در کا در کی کا در کی کا کی کا کی کا در کی کا کی کا در کی کا در کی کی کا در کی کا

توث: بفصوات مرارت بداه ۱۳۰۳ جری مرز الادیانی کی بعث کا دانت ہے۔ انقال آپ کاربیع اللّٰ فی ۱۳۲۱ جری مطابق ۲۶ کی ۱۹۰۸ء میں بول صلب لگا لیج بعد وعوی ۱۲۷ سال رہے۔

ان دو نمروں کے جواب میں میب بہت پریشان ہے۔ ایمامعلوم ہوتاہے کہ اس کے قلم اورول میں بخت نزاع ہور ہی ہے۔ آگر قلم چونکہ ظاہری آلدے۔ اس کے ظاہری وباؤے متاثر مو كررواني من مندرجه ذيل عبارت لكه كيا:

" حضرت من موجود (مرزا كو ۱۹ ماه سه تفرای سلسله الهانات شروع ، و پکا تقاید این احمد به کی اشاعت به می قریبانچه سات سال پیشتر کشوف رویالور الله تعالی کا کلام بازل بور با تقالار ۱۹ ماه که آن پر حضور طلبه السلام (مرزا قادیانی) ما موریت که مکالمه محافیه به مشرف بوئے " جیسا که حضور نه خود تحریح فرمایت : " به تجهب امر به اوراس بین اس کو خدا تعالی کالیک فتان سمجمتا بول که گفیک باده سونوب ججری بین خدا تعالی کی طرف به بیر عاجزش ف مکالمه و مخاطبه با پیکاتها"

"اس حباب سلما الهام کی عمر جالیس سال ہو آپ اور اگر صرف اموریت کے الهامات سے تعالیتہ اعمانی جادے تو تھی کا سمال کے قریب من جاتے ہیں اور عمر فی کے عام دستور کے مطابق کر دل کو حذف کر کے اسے ار بعنی (چالیس سال) کہنا تھی ورست ہے۔ پس اگر بر این احمد سے کے الهامات سے بمان عمونی کی ابتداء ہو تو بھر صورت چالیس برس من جاتے ہیں اور اعتراض کرنا غلطی ہے۔"(ص ۱۵)

جواب الجواب إبم نے ان لوگوں پر اصان کیا تھا کہ اصل مدت نیس تھی بعد زیادہ تکھی ہے۔ چو تکدیہ لوگ نا سیاس نامت ہوئے ہیں۔ اس لئے ہم اصل بات تکھتے ہیں۔ مرز اتا ویائی کے او عام کے مطابق ان کی عمر کے تمین جے ہیں:

(۱) ..... کشف اوررکیا(۲) ..... ماموریت البیه (۳) ..... و عوی میجیت موعوده نیمان موال د عوی میجیت موعوده پر ہے۔ ای کے حتعلق مدیث مر قومه آئی ہے۔ چنانچه مرزاقادیاتی کے الفاظ یہ بین :

> "مسیح موعودا پند عوبے کے بعد چالیں پر س تک دنیا بیں رے گا۔" ایس کی تحقیق کی آن کی دیس ان مقد دن کھی میں

اس امر کی تحقیق کرتی ہو تو مرزا قادیانی کی جھنیفات دیکھتے۔ براہیں احمہ یہ جو 1974ء میں چھپی اور ملک میں شائع ہو ئی۔ اس میں جم روقادیانی میچ مو کود حفرت میسی میچ علیہ السلام کو مانے ہیں۔ (طاحلہ بدما بین حمد یہ ۲۹۹س موان ناماہ میں ۹۹۹س اس نے بعد سب سے کہا تناب جس میں مین موتو مود کاد موٹ آپ نے کیا ہے

"خاسام" ہے۔ جس کے سرور ق پر ۱۳۰۸ اللہ کھا ہے۔ اس سالہ کی اشاعت پر شور ہوا تو

آپ نے اپنے دو موٹی کے اثبات کے لئے "از الداویام" ملیح کر لیا۔ جس پر ۱۹۰۷ اللہ کھا ہے۔

ان دو کتابوں سے پہلے کی تح پر سرز ایٹی دموئی میسیت موجودہ نہیں بلا۔ سرز اللہ تجانی باللہ دعوئی میسیت

قادیاتی کا انتخال ۱۳۲۷ اللہ میں ہوا۔ اس تحقیق ایش سے سرز ا آنجمائی بعد دعوئی میسیت

موجودہ صرف الحمادہ سال دیا میں سے۔ مالا نکہ آپ کو چالیس سال تک، بہا جا ہے تھا۔

قادیاتی تجیب نے جو حوالے نقل کے ہیں دہ کشف اور المام کے محملت ہیں۔

دعویٰ میٹیت کے متعلق نہیں ہیں۔ دعویٰ مسیحیت موعودہ ۳۰۸ اھ میں کیا ہے۔اس سے

گرز عشقت خبر ے ہست بگولے واعظ ورنه خاموش که این شورو فغان چیزے نیست ک... مسیح موعود کی وقات کاوقت ۱۳۳۵ تجری ہے

" مجر آخری زباند اس میچ موعود کاد انیال تیم و مویشیتیں برس کلمتا ہے جو خدا تعالیٰ کے اس الهام سے مشاہر ہے جو میری عمر کی نسبت بہال فریلاہے۔"

(حقیقت الوحی ص ۲۰۰ نترائن ۲۲۶ ص ۲۰۸)

#### ۸...اس کی تشر تک

تىل ئىس \_ ب تود كماؤ:

نوث : مرزا قادیانی ۱۳۲۷ اجری مطابق ۱۹۰۸ء میں انتقال کر گے۔

قادیا نی دوستو! چیس اور پینیس بی نوسالوں کا فرق ہے۔ پھرا تی جلدی کیا تھی کہ مرزا قادیائی تشریف کے تم لوگول نے عرض نہ کیا؟ :

ان نمبروں کے جواب میں جو جیب نے اپنا صف دکھایا قامل رحم ہے۔ اس کی سادی کوشش میہ ہے کہ مرزا قادیانی کے ظهور کوؤرہ اوپر کو تھنٹی کر لے جائے۔ پھر ۱۳۲۷ جمری ہاں ۲۵ تااھای جائے گا۔ چنانچہ اس کے الفاظامہ جیں :

"دانیال کی پیشگو کی اور حقد گولاویہ کے الفاظ شی اس مدت کی انتیا تی آخر الراسا کے ظمور سے بتائی گئی ہے اور حضور علیہ السلام کا ظمور تاریخ جمری سے تیم وسال اور بعض کے نزدیک دس سال تمل ہوا قداس کا فاظ ہے جب ۱۳۲۲ ہجری تھا تو آئیشر سے بیشیگ کے مقدور پر ۲۳۵ اور سمبر حال گزر چکے بیٹے۔ اندریں صورت تحد گولاویہ کی عبارت میں لفظ یہ بیشری " عام طریق کے مطابق لکھا گیا ہے۔ اس او جبد کی صورت میں ابتداء اس کشف ہے ہوگی جو حضرت میں موعود (مرزا قادیاتی) نے دائین اتحمہ یہ کی تصفیف اور اسلام کے ادیاء کے متعلق ۱۸۲۴ء کے قریب دیکھا تھا۔" (س) ۱۱۸۱۱)

جواب الحواب إس غمر ميں ہميں اس سے مطلب ميں كہ مرزا قاديا كا ظهوركب بول بهارامطلب تواس عمارت كوغلة ثامت كرتاہے جوانهوں نے متح موجود كے كام كرتے رہنے كافئوا كى وقت ہ ٣ ٣ ١٣ برى كلماہ ابداء كی طرف جا ہو جتا تھتى و انتخا اس كى ٣ ٣ ١ بترى پر بونى چاہئے - حالات ٣ ٢ ساحر پر ہوئى - ( كى جموت ہے )

٩... مسيح موعود عج كرے گا

" تخضرت مَنْجَيَّةً نِهِ آنے والے (سی) کو ایک امنی محسر ایالور خانہ کعبہ کاطواف کرتے اس کو دیکھا۔" (ادالہ ایس ۴ س ۲۰۰۰ منزائن ج ۳ س ۱۳۱۰)

نوٹ: سیج مسلم میں صدیث ہے کہ سیج موعود جج کرے گا۔ مرزا تادیانی اس کو تعلیم کرتے ہیں۔

ا...می موعود کب حج کرے گا؟

" ہمارا نج تواس وقت ہو گاجب و جال بھی گفر اور د جل سے باز آکر طواف بیت اللہ کرے گا۔۔۔۔۔۔۔اور آگر و جال کا ایک گروہ ایمان لاکر نج کرے گا۔"

(الإم السلح ص ١٩ ٢ مخزائن ج ١١ مل ١١٦ ٢ ١١١)

یعنی متی موجود (مرزا) د جال (قوم نصاریٰ) کو مسلبان کر کے ان کو ساتھ لے کر چگریں گے۔

ثوث: مرزا قادیانی نے جم میں کیا۔ حالانکہ میچ مو مود کا ج کرما لازی ہے۔ جیسا کہ ان کو فود مسلم ہے۔ جم ہو من تقییم الک الزام کو دو تمبروں جی بیان کرتے ہیں تاکہ مرزا قادیاتی کا عبارات پر فور کرنے والے خوب فور کریں۔ مگر مجیب اپنے فر من (جواب دی) کو جاتا ہے۔ حق کا پچانا اس کے فرائش جی میں ہے۔ اس لئے ووب تال ہادے اعتراضات کو محصٰ باتوں میں تال دیتا ہے۔

چنانچه لکھتاہے :

''احادیث میں جہال می موجود کے طواف خانہ کعیہ کا ذکر ہے۔ اس سے مراد اشاعت دین ہے۔ حضرت می موجود (مرزا) نے بھی بیک مراد کہے۔'' (م ۱۲۰) ناظر میں! لڈ غور کریں احادیث رسول پاک علیقتے پر ہاتھ صاف کرنا ان کے بدرگ نے ان کو تحصایا ہے۔ ای کا اڑ ہے کہ ای طرح اپنے بدرگ کے اقوال پر بھی ہا تھے۔ صاف کرنے لگ گئے۔ کتا اعظم ہے کہ ہم تو مرزا قادیاتی کی قصر ش دکھاتے ہیں کہ ایام اضلح میں منے موجود کا بھی کرنا مائے ہیں۔ ہاں! اس کا وقت وہ متاتے ہیں جب عیمائی (د جال) مسلمان ہوکر ش کے ساتھ فی کوجائیں گے۔

عطاس قارى عبارت كاترجمه كياب

"مارا وقتي حج راست و زيبا آيد كه دجال از كفر و دجل دست باز داشته ايماناً و اخلاصاً درگرد كبه گردد " (ايم *شاه المذام*)

بتا یے و بال (قوم نساز گ) کے اسلام کی بعد مرزا قادیانی کو ی کرنا مناسب اور موذوں تھا۔ چراس (جی کے انسان سالم کیے مراد ہو گی۔ اشاعت اسلام کرنے سے تو و جال مسلمان ہوگالوراس کے مسلمان ہوجائے کے بعد مرزا قادیانی کا بھی کرنا تھا۔ کیا یہ تقدم الشدنے علی نفصه ہے انتقام العدا خرعالے المعتقدم فیس ہے۔

اصل جواب! قادیانی دوستوں ہے یہ توامید منیں کہ وہ شکر گزار ہوں۔ تاہم

اخير اميد شكريه بهماس سوال كامعقول جواب دية بين وويه ب

د جال(قرم نصار گا) این ضدی اور سرئ ہے کہ مرز ا قادیا کی کاسادی کو شش پر مسلمان ند ہوئی تو کیا کرتے۔ آفر کار ان کو ای ضدیش چھوڈ کر چلے گئے۔ (چیر ؟ ز) ایجی ہیں۔

۔ ایمی آر کے پٹنے تے

ابھی وامن سنبھالا ہے

مجیب صاحب کی جرات دیکھتے۔ مر زا قادیائی کے ٹُٹند کرنے کاعذر کس خوفی ہے۔ کرتے ہیں:

"میده متح مو توو (مرزا قادیانی) پر امن راه ند :ونے۔ صحت کی کمزوری کے باعث نیز زادراو بھورت فقد ترکیزہ تونے کی دجہ سے ٹی فرش نیر تقالیفذ الّب کا ٹی تہ کرنامورد اعتراض مجیں۔" (ص117) جواب الجواب إبم فاض حاطب كشر كزارين كد انسول يج وعذر كيا اس سے صاف طاحه ہوتا ہے كہ خداكو منظور قباكہ مرزا قاديانی في فد كر كے عمدہ مسيحيت سے محروم بيں۔

ناظرین : ہم جہابرا کھتے ہیں کہ جیب جواب دینے ٹی اپناؤض (نوکری) اداکر تا ہے جمتین تن ہے اے مطلب شہیں۔ جمتین منعور ہوتی تو یہ دچاکہ جس صورت میں عالم الی ٹیس منقدر ہے جس کا اظہار ذبان رسالت میں ہے ہوچا ہے کہ سمج مو مور جی جہ کریں گے یہاں تک کہ ان کے اور اس کی جگہ (فیج الروحاء) گئی ہتا دی ہے۔ باوجوداس کے آئی کل کے مد کی سیجیت مو مودواس سے محروم رہے۔ چاہے صاری سے رہے باہدا ممنی سے مرزا قامیاتی وہ مین میں۔ وہ ہوتے تو تقدرت خداوندی موائع جج کو فودی اضافہ ہی اور مرزا قادیاتی اس معید جگہ سے اور اس این کھ کر چھ رہے۔ بہ اس موائع جج کو فودی اضافہ ہی اور مرزا تاریاتی اس معید جگہ سے اور اس این کھ کر چھ رہے۔ کیا ہمارا تن ہے ہم سے کس کہ مجیب نے ہمارے و مول کی تردید فیس کی باعد تا تعدلی ہے۔ کیا خوب!

> ہوا ہے مدگی کا فیصلہ اچھا مرے حق شیل زلیجا نے کیا خود چاک دائن ماہ کتال کا آمامی زاک فقر ماز ایکی کلسا سرحوں انھل مدیر مائیز ا

قابل میب نے ایک نقر داریا تھی لکھا ہے جو در اُصل مدیث پر اعتر اُص ہے۔ لیکن در حقیقت دوان کے فئم کا قصور ہے۔ میب نے لکھا ہے کہ:

"فع الدوحاء مينات سي- ميناس مكدس الرام من طرح إند مع كاراس ك يدايك كشف ب- " (م ١٦٢)

جواب: "خوال ساری ہے کہ یہ لوگ جس قدر مرزا قادیائی کی کمایوں پر مخت کرتے میں اعادیث نویہ پر اتن محت کریں اور کی داقف فن استادے پڑھیں تو مدید فئی میں دھےنہ کھائیں۔" "نفس پیشگوئی بینی اس عودے کا اس ماجر (مرزا 5 دیائی) کے فکال میں آبا بیہ تقدیم مبر مہے۔جو کسی طرح مل میں سکتی۔ کیونکہ اس کے لئے السام الٹی میں بیر تھروم وجود ہے کہ : "لا تعدید میں اسکتامات اللہ ، "مینی میر کہات ہر گزشیں مطبے گیا۔ پس آگر مگل جائے تو خدا تعالیٰ کا کا مہاطی ہوتا ہے۔"

(اشتهار ۱۶ کتور مندرجه تبلیغ رسالت یز ۳ م ۵ ۱۱ مجموعه اشتهارات یز ۲ م ۳ س

نوٹ: جناب مرزا تادیانی نے مرزااتھ میگ ہوشیار پوری کا لڑ کی کباہت کہا تھا کہ میرااس سے نکاح آسان پر ہو چکا ہے۔ ای کیابات فربائے بین کر آسانی منکو حد میرے نکاح بیس شرور آئے گی۔ (ایس آتام میں ۱۱۱ موزئن چاس ۱۳۱

قادیائی دوستو اکیا یہ نشان پورا ہوا۔ ہم تمہاری تحریفات اور خادیات نمیں سٹیں کے۔ مرز اقادیائی کتے ہیں نکاح کی جانے سے خدا کا کام ہا جا طل ہو جائے گا۔ خدا کے کام کم باطل کما تھرے۔ تمہاری مرضی!

مجیب نے بہال وو کمال کیا ہے جو قادیانی جماعت کے زوال کاباعث ہوگا۔ انشاء

الله لکھاہے کہ بیہ ذکاح اس کیے نہ ہوا کہ سلطان مجمہ ( نامج متکوحہ آسانی) نہ مرا۔ جب دہ مرا مثیں تو نکاح نہ ہونے پر کوئی اعتراض منبیں۔ چنانچہ جیب کے اصلی الفاظ یہ ہیں:

"ب خلک حضرت اقد س (مرزا) نے فحدی دی کھم کا اپنے نکار میں آغاضرور کی بیان فرمایا ہے۔ اسے اش قرار دیا ہے مگر کس صورت میں ؟۔ جبکہ سلطان محد کی موت واقتح ہو جائے۔ (دیکھواشتہار ۲۰ فروری ۱۸۸۲ء باردوم کرامات الساد قیمن) اگریہ صورت پیدا ہو جاتی اور نکاح نہ ہو تا تو بہ شک خداکا کام ہاطل خمسرتا۔ مگر جب سلطان محد کی موت ہی واقع نہ ہوئی تو یا اعتراض کر خاضاف دیات ہے۔ "(۳۰ سما)

(انجام آگفم ص ٢١٦ نزائن ج ١١٥)

یہ ہے تمہاری سب باتوں کا جواب کہ مائعین کا مار دینا تھی خدانے اسپے ذمہ لیا ہوا ہے اور مار کر آسائی الس کوالسامی و امار امر زا تازیانی کے پاس لائے کا دعدہ ہے۔

مر زائی دوستو! اللہ ہے دُر کر کوالیا ہواکہ سب مانعین ہلک ہو کر آسانی منکوحہ مرزا قادیانی کے پاس آگئی ہو ؟۔ آو! مرزا قادیانی آفوی کو۔ زندگی میں میہ شعر پڑھتے ہوئے رفصت ہوئے :

> پوچھ اگر وہ قاصد کہدیجئیں یہ ساف سینے میں وم ہے آگھ ہے ور پر کی ہوئی

۱۲... آسانی منکوحه سے ادلاد ہو گی

"اس پیٹلوئی کی تصدیق کے جاب رسول اللہ علیق نے ہی پہلے ایک پیٹلوئی فرمائی ہے:" بیتن وج ویولد له " بیتن وہ سیخ مو خود بدیوی کرے گا اور نیز وہ صحب اوالو ہو گا۔ اب طاہر ہے کہ تزون اور او لاو کا وکر کر تاجام طور پر مرا کی شام طور پر بر ایک شاد کی کر تاجام اور اوالا یکی ہوتی ہے۔ اس شرب پھر خول نمیں بلند تزون ہے مراووہ خاص تزون ہے ہو بور نشان ہوگا۔ اور لولادے مراووہ خاص اولاد ہے جس کی نسبت اس عاجز کی پیشگوئی موجود ہے۔ گویاس چکر سول اللہ عظیمت کے شہمات کا چراب دے رہے ہی کہ بیا تی ضرور پوری ہوں گی۔"
کے شہمات کا چراب دے رہے ہی لور فرمارے ہیں کہ بیا تی ضرور پوری ہوں گی۔"
کے شہمات کا چراب دے رہے ہی لور فرمارے ہیں کہ بیا تی ضرور پوری ہوں گی۔"
(میرانی اسادے میں حد اسادے ہیں کہ بیا تی ضرور پوری ہوں گا۔"

نوث :ایان سے کوراییاہوا؟۔

یعض تادیانی مناظر کما کرتے ہیں۔ نکاح تب ہو تاجب منکود کا فادید مر اسلطان محر ساکن پٹی (سلمہ الش) مر تاجب وی مرزا قادیانی کی زندگی بیس ند مرا او نکاح کیمے ہوتا۔ اس کاجراب بھی مرزا قادیانی کے کمام میں موجو ہے۔

١٣ ... مر ذاسلطان محمد مير ب سامنے ضرور مر ب گا

" شی باربار کتا ہوں کہ نقس پینگوئی داد مر زار سلطان مجمی کی نقد بر مرم ہے۔ اس کی انظار کرد دور اگر میں جموع ہوں تو یہ پینگوئی پوری تیس ہوگ۔ اور میری موت آجائے گی۔"

نوٹ: مرزا سلطان محر (سلد) ایکی تک زند: ہے۔ (۱۹۳۸ میں فوت بوا۔ نقیراندوسایا)

نمبر ۱۲ اس اکا جواب الجواب ای میں آگیا۔ کیونکد اس پیشگوئی کو پورا ہونے میں جو

مانع نتے جن میں مرز اسلطان محر بھی سخت مانع ہے۔ ان سب کو ہلاک کر کے مرز ا قادیا ٹی کا گوہر مقصود حاصل کر اٹے کا خدائے وعدہ کیا ہواہے جو پورا ہونا خرور کی تھا تھر شہر ہوا۔

متیجہ کیا؟: هاب من الفعدی (مفتری نامرادر بتا ہے) تک ہے: کوئی مجھی کام مسیا ترا پورا نہ ہوا نامرادی میں ہوا ہے ترا آنا بانا ۱۲س میں شکلٹ کی حککہ تو حمد کیصلاوک گاور نہ جھوٹا کہلا وکل گا

" میر اکام جس کے لئے بیل اس میدان بش کفر ایون کی ہے کہ بیل میں کو را یون کی ہے کہ بیل جسیٰ پر سی کے سے میں اس میدان بش کفر ایون کے اس کے سین کو توزوں اور جائے سینیٹ کی جارات اور عظمت شان دنیا پر ظاہر کروں۔ پس آگر بچھ سے کروڑ شان مجی ظاہر ہوں اور بید علت غائی ظہر ریش نہ آگر جس نے ظہر ریش نہ آگر جس کے اسلام کی تمایت میں وہ کام کر دکھا پڑ شیخ موجوہ مدی معبود کو کر ناچا ہے تھا تو تجریش سیا ہوں اور اگر کچھ نہ ہوا اور بیس مرگیا تو تجریس سیالوں دیا گر کہ شی بچھوٹا ہوں۔ والسلام! فقط ذظام ایھر!"

(اخبارد واجرلانُ ۱۹۰۷ء مس» مقولان "الهدى" نبراس » "از تيم محد حيين قاريانُ لا مورى) 10... اكس كى تاشير

"ومشق کاؤ کر اس مدید میں جو مسلم نے بیان کی ہے۔ اس غرض ہے ہے کہ تین خدایتا نے کی تخرر بری دول و مشق ہے شروع ہوئی ہے اور مسیح موعود کائزول اس خرص ہے ہے کہ تا تین کے خیالات کو محوکر کے تخرایک خداکا جلال دیاش قائم کرے۔" (اشتراز چندر مارہ آلی میں نے ۸۸ ۱۸۸۷)

۱۱... تائيد مزيد

" (آتخضرت علية ن) مسيح موعود ك آن في خروى اور فرماياك اس كم اتحد

ے عیسائی دین کاخاتمہ ہو گااور فرمایا کہ وہ ان کی صلیب کو توڑے گا۔"

(شادة القر آن م ١١ نزائن ج٢ ص ٢٠٠)

مرزانی دوستوا میج مو عود آیاور چها بھی گیا۔ مثلیث اور عیسائیت جائے فتا ہوئے کے ترقی کر ترقی کر رہی ہے۔ کیا ہم اس پریہ شعر مرزا قادیائی کی نذرنہ کریں: وفا کیسی کمال کا عضق جب سر پھوٹرنا شھمرا تو پھر اے عکدل جیرا می سٹک آسٹال کیوں ہو

نمبر ۱۳ ۱۵ ام ۱ ان ضروری نمبرول کا جواب مجیب نے امیاد یا کہ شد دینے سے برا۔ گویا اقرار کیا کہ آخ تک تو مید کام موے شین۔ آئندہ تین سوسال تک موجا کس سے: "تاتریاق" و مراق آور دہ شود مارگزیدہ مردہ شود" بیٹائیے جیب کیا اصلی عبارت ہیہ :

 جواب الجواب الوماري منقوله عبارات مين بيه فقرات كافي بين-

" میں اس میدان میں کھڑا ہوں کہ میں عیسیٰ پر تن کے سنون کو توڑ دول اور عبائے مثلیث کے توحید کو پھیلائوں۔وغیرہ۔"

ید واحد حکلم کا صیند اور حضون کی اوائیگی ید بانہ حال ناظرین کے لئے خور طلب ب کد کمیا یہ عبارت زبانہ حال کے لئے ہا آئیدہ کے لئے ؟ باوجود اس کے ایک اور عبارت مرز ا کاویانی کی ہم د کھاتے ہیں جو تمام عذرات باردہ کا مملک جواب ہے۔ مرز ا کاویانی اپنی میسیمت کا زبانہ اور کام ہتاتے ہیں۔ :

نا ظرین کر ام اس نیصله کن عبارت کو دور دیکیس که مرزا قادیانی اس میں اپنی خدمت خاصه کاذکرا چی زندگی میں کیسے صاف الفاظ میں فرماتے میں که وحدت اقوام مسیح موعود کے وقت میں ہوجائے گا۔ خلاجھ ہو:

" يه عالمگير غلبه مسيم موعود كوفت مين ظهور مين آئے گا۔"

اگرید کام تمین سوسال تک ہونا ہوتا تواس کو متی موعود کے دقت میں ہونانہ کما جاتا۔ نیز حاضر نین سامعین کواس نے تمل کیے ہوتی۔ یقینیاس کام کا تعلق حیات مرزا قادیائی ے ہے مگر واقعات نے ثابت کر دیا کہ مر زا قادیان کا میہ وعدہ معشقہ قائد وعدے ہے کچھ زیادہ وقعت نہیں، کھنا۔ جس کیابات کما گیاہے :

> نیں وہ قبل کا بورا بیشہ قبل دے دے کر جو اس نے ہاتھ میرے ہاتھ پر مارا تو کیا مرا کا... نوٹ ازمر تب احتساب قادیا نیت جلد ہذا

حضرت مولانا عاء الله امر تسری مرحوم نے بہاں پر مرزا قادیاتی کا اشترار جو مولانا موصوف کے متعلق "آخوی فیصلہ" کے نام سے مرزائے شائع کیا تھا اس رسالہ میں لقل فرملیا۔ چونکہ وہ فاتح قادیان نامی رسالہ میں پہلے درج ہوچا ہے۔ اس لئے تکرار کے باعث بہاں سے مذف کردیا گیا۔ البتداس پر مولانا نے جو تبعرہ کیا ہے وہ چی خدمت ہے۔ (نقیر امر تب)

" میں عدت کرچکا ہول کہ حضرت جری اللہ فی حلل الا نمیاء (مرزا قاویانی) کا شتار ۱۵ کر پل دعاء مبللہ تفایکطرفه رعاتہ تھی۔ اس لئے مولوی شاء اللہ صاحب مبللہ سے انکار کر کے گائے ہیں۔ " (ص ۱۷۰)

اس کا تھل اور جامع جو اب یہ کا تی ہے کہ مرزا قادیاتی کی زندگی ہی تاریات ہے اس مضمون کا اعلان ہو چاتھا کہ: "حضر ت اقد س من موجود (مرزا) نے مولوی ناه الله صاحب سے ساتھ آثری فیصلہ کے مغوان کا کیک اشترار دے دیا جس میں محض دعا کے طور پر خدامے فیصلہ جایا گیا ہے۔ ند کہ مباہلہ کیا ہے۔"

چونکہ دعاء مرزاکااثر حق جانب ہوا۔ لیٹی جو فریق عندانڈ، ناختی پر تعاوی لقبہ موت ہوا تو جماعت مرزائیہ نے یہ جبت اُکالیٰ کہ یہاشتیار تحض دعانہ تھا بمبعد وعاء مہابلہ تھا۔ ایسی مجتوں کے حق میں کہاگیاہے :

> "مشتے که بعد از جنگ یاد آید برکله خود بایدزد" استخ

# باب پنجم .....اخلاق مرزا

حن طلق بر مخص خاص کر برریفاد مر (معلع) کے ضروری ہے۔ نیماء کرام چ تکد و نیا کے سب لوگوں کے لئے راہنمالور نمونہ ہوتے ہیں۔ اس لئے ان کے اطاق کر پر م مجھی اعلیٰ درجہ کے ہوتے ہیں۔ نجی اسلام رسول آکرم علیک کی شان والاشان کی بایت توصاف ارشادے:

"اننك لعلى خلق عظيم القام ة"كرمول آپ غلق عظيم يرين. جدارى تعنيف كے جيرو (مرزا غلم اجر قاديانی) كا دعوی ہے كہ على مجمد انن جوں۔ (معاذاللہ)اس كے لازم تفاكد آپ كے اطاق الخادرجد كے ہوتے محرافسوس بے كہ ہم اس خصوص ش مرزا قاديانی كوبست گرا ہوایاتے ہيں۔ حسب روابت ہم فود پكو كمنا فيش جا جد بديم مرزا قاديانی ہى سے متقبات محملواد سية ہيں۔ عظر مي نفورسش :

صن طلق کے معاربتائے میں اطاق نویوں کا اختاف ہے۔ مسلمان موسن بالتر آن کے نزویک وی معار میں ہے جو قرآن مجیدئے فرماادشاد ہے: "قل لعبادی یقولوا اللی هی احسمن ان الشیطان ینزغ بینهم ان الشیطن کان للانسان عدوا مبینا، بنی اسرائیل ۲۵ " نین میرے، دوالکیایت کاروج سب ے اچھی ہو۔ شیطان ہروقت تم میں لوائی کرانے پر تادہ ہے۔ کیو کارورانسان کاصر ترکز شمن ہے۔ حسن خلق کی تعریف جو معلوم ہوتا ہے وہ خاہر اعمد اظهر ہے۔ مرزا قادیائی چو کئد قائل اسلام لودیروزی نبوت تحدید کے مدعی تھے۔ ان کاحس خلق اس معیار پر کھنا جا ہے۔

قوٹ : ہر کہ ومہ جانے ہیں کہ کی انسان کا طال زاد ویا حرا مزاد و ہو ہا می وقت سے ہوتا ہے جس وقت اس کے ویود کی بیناد اس کی مال کے پیٹ بھی بھی نظف نفقہ رکھی جاتی ہے۔ وہ آکر باجازت شرعی ہے تو طال زادہ ہے۔ باجازت ہے تو حرام زادہ۔ محرم زا قادیاتی کا طفق بیہے کہ جوان کو انے وہ طال زادہ جوزہ انے وہ حرام زادہ۔ چانچہ فرماتے ہیں :

(1)"کل مسلم.. بقبلنی ویصدق دعویی الا نریة البغایا" پین سب مسلمان مجمع تحول کرتے اور میری و عجت کومانتے چس کر زائیہ عود تول کی اولاو پین حرام زاوے حیش مائے۔" (آئیز کلاساسلام ۲۵۰۵ ۵۳۵ مواکن کین ۵ سابینا)

مفیچه : صاف ہے کہ نہ مانے والول کی مائی ذائیہ ہیں اور وہ ذیازادے ہیں۔

سوال :اس حن طل سے تعلق نظر میں ایک سوال موجمتا ہے۔ اجام مرزا اورانی اس پر فور کریں کے۔ ایک فیش بہت عرصہ تک مرزاخلام احمد قاریانی کا قالف رہا۔ اناعرصہ وہ حرامزلوہ دم انگر حکم "انظاب" وہ جائے سحر کے معتقد ہوگیا۔ تواب وہ طال زلوہ ہوجائے گا؟۔

عَلَى القصيدة : اس كرد عَلى الي فض حرصه عك معتقد دبلة آثر كادوه تائب و كر متكر موگيا - جيسا موتار بتاب إقراب وه طال زاده سه معتقل ، و كر حرام زاده موجائ كا ؟ - طال عرزائي ! بيتنوا و حدوا!

مجیب نے اس موقد پر کال ہو شیاری ہے اخلاق مرزا قادیائی کی تمایت کی ہے۔ جائے عدامت کے الناکھیے ہیں: " نِي اللَّ وِيَا كَمَ ما من نَعَ كَلَ حَقِيت عَلَى فِيلٌ وَوَا بِ كَدَ تَارِيكِ كَ فَرْ زَعْدُولَ بِر فرد جرم لگانے سے پہلے ان کئے جرموں سے ان کو آگاہ کرے۔" (ص۳۳)

مطلب ہے کہ مرزا کا دیائی چو کہ نہی شے اس کے ان کا تی تھا کہا ہے ہیں مشکروں کو خت سے سخت الفاظ سے یاد کریں۔ چیسے نئٹ فرو جرم نگاتے وقت سخت الفاظ ہو لا ہے۔ ہم مانے ہیں ہی ہویا مصلح افعال قیمید کو فیج کہ کر کر نیوالوں کو عید کر تاہے۔ شاڈ کافر افاس آن فاجر اسحاب النارو غیرہ الفاظ ان کے حق شد کہتا ہے۔ کمر ایک طرح کہ سنے ہمی نہ کروہ ہوتے ہیں نہ کی خاص محقی یا جماعت کے حق شدول آزار یہ طالف مرزا کا دیائی کے۔ ان کے الفاظ سنے تی ہر محتمل کا تغییر جوش میں آکر اعظام کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ شاڈ :"اے بدؤان فرقہ مولویاں۔"

ناظرین ایک طرف بر حروه الفاظ رکے اور دوسری طرف دورکے جو میب نے تبلیات رہائی کے مس سمال رقر آن مید کے مخلف مقالت سے نقل کے ہیں۔ مثلاً قردة (مدر) خاذیر سم زخیم والد الزمان میں نایاک شرالیرید وغیرہ دس سمال اس کے ہم مثال کے طور دون آمت سامنے رکھتے ہیں جس میں تحت سے خت

مروه الفاظ مجيب كو نظر آئ يل ارشاد ب: "ولا تطع كل حلاف مدين · هماز مشاه بنميم ، منّاع للخير معدد العيم ، عثل بعد ذلك زنيم ، القم ، ١ تا ١٣"

فدائب ني كواورني كي وساطت سسبديدول كو تهم ويتاب :

"تم مت كما ماناكرويوب جمول أنكته علين اچنل خوراً مانغ خير أحد سديد مع جوئے بدا عمال استكبر اور نسل بدلئے والے كا۔"

بتا ہے اس میں کیا تحق ہے۔ یہ ہے اصل فرو جرم جو تی مصدیدیت تی گھا کر تا . ہے۔ لیخن ان فاعلوں کی محبت سے منع کیا۔ لین دراصل ان افعال سے منع کرنا متصود ہے د سنے اس محل میں چند لوگ ید کارید معالی آوارہ کروہوں۔ وہاں کا نیک صالح مدوا تی اولاد کو ایل تھیجت کرے کہ: "تم یہ کارول آوارہ گردول کی محبت ہے پر بیز کیا کرو۔"اس بیس کیا ا خرافی اور کیلیدا فلاتی ؟ بر خلاف اس کے الل محلہ کو تاطب کر کے بول کیے :

"لوبد ذالو 'شریر ، خبیژه میسے تم خود هبیث ہو 'ویسے میری لولاد کومانا چاہتے ہو۔ " مرزا قادیائی کا قراب :

"اسبد ذات فرقہ مولویاں تم کب متل حق کو چھپاؤ گے۔ کب دود قت آئے گا کہ تم یمودیانہ خصلت کو چھوڑ د گے۔ خالم مولویو! تم پر افسوس سے کہ تم نے جس ب ایمانی کا پیالہ بیاد ہی مجام کا انعام کو تھی پایا۔"
(انجام آٹھم میں ام انوائن کا العام کو تھی پایا۔"

ناظرین کرام ایدیں و شریر الفاظ جن کو قادیانی خلافت کے سخواددار جگا فردجرم قراردیے تیرب ماشاء اللہ المجثم پر دور!

لیکن معاف فرمایئے کیا ہم محی ایک لفظ کی زیادتی کر کے بھی عبارت کہ سکتے ہیں۔ جو لیال ہے :

(۲) الدهیانہ بی ایک فخص صاحب سعادت از لید مولوی سعداللہ نو مسلم نیے۔ جنول نے تمام گھربار داوری چھوڑ کر اسلام قبول کر کے علم زین حاصل کیا اور تمام عمر توجید وسلت کے شوق اور انباعت بیس گزار دی۔ محر مرزا قادیائی سکے متکر تیحہ مرزا قادیائی اسی غدکور داصول کے ماتحت ان کو تما علب کر کے لکھتے ہیں : .

انبتنی خیٹا فلست بصادق ان لم تمت بالخزی یاابن بناء (خرخمتے۔ا*ؤی ۱۵ ازان ۲۳۵ (۳۵ م*۳۳۲) " توسع محمد تكيف دى ہے است زائي كے بين الين حرام زائد) أكر توذات ست ندم اقتش جوج وول " (عل جلال)

اس خبیث لفظ (ذریة البغایا) نے امت مرزائد بمر دوصنف کوانیا پریشان کرد کھاہے کہ بہت می مجل کی کہا تی گئے ہیں۔

میان اصاف بات به کدوومرزا قادیانی نے عصد کی حالت میں ککوریاب جائے دو۔ یہ کیاہے کہ اس کا متھے کرنے پٹھے ہوکد ذریدہ البغایاے مراوشر پرلوگ ہیں۔ مرکب اضافی مراوشیں۔ بیسے این المسبیل کے متے ہیں صافرہ غیرہ در (س س س)

بال جناب! بر لفظ اپنے منے على مستقل حقیقت رکھنا ہے۔ الاجس كو الل زبان مجازى فتل عمد استعال كريمدابن العسبيل كے منے مسافر كے الل زبان مراد ليتے ہيں۔ كر: "فرية البغابا، "كے منے موائے "حرام كارول كى اولاد" كے اور مراد خيمى ليتے۔ ليتے ہيں تو كھاؤ۔

حر ذاکی و متواجم تهدے خیرے ایک موال کرتے ہیں۔ خداے ذرکر مجی جواب دینلہ جس طرح تم توگ حکرین مرذا کو یہ اٹکلا ذریدۃ البعابیا سمیے نثر پر پر کلا کہتے ہیں وہ می تم کو یہ بدا تراد مرذا کے ابسائے ہیں۔ نوکیا تم نوگ پرند کروگے کہ تسلامے مخالف ہوں کمیں :

"كل اموء لايقبل دعوة العرزا الا ندية البغايا · "ليخابر آدمي مر ذاك ومحت كودكرتاميه-مواسيكنوية البغايا ك-(ده تجول كرسخ بي)"

اگر تم اس کو حروه میکید جو از متحرول کو ای مکروه میکندند یا خواج اب او یکی عمل وقت کیول شاخ کرتے ہو۔

(۳) ''لورسنے ۱۸۹۵ء عمل پادری آعتم کے حضل مرز ا قادیاتی کی پینگلوئی شت ہونے پر مخالفوں نے مشہود کیا تومر زا قادیاتی ہے لان سے حق عمل احس خلن کا اعمار کیا۔''

طلال زاد واور حرام زاد و بنے کا کیا بی اچھا طریقہ ہے۔

مر زائی دوستو اکی خانف مرزاکا تھی یہ حق ہے کہ دویوں کے مرزائیو طال زاد متاہے تواس رسالہ کو فورے پڑھو۔ اماراخیال ہے کہ ایسا کینے کا حق حمیں۔

اس نمبر میں مجیب نے کمال ولیری سے چراخ واشتہ جواب دیاہ۔ پہلے تو یہ جموٹ بیجہ افتراء علے الرسول کیا ہے کہ:

"آنخشرت عظی نے ولیدنای ایک فض کوولد الزما قرار دیاہے۔" ( ص ۱۳۱) ہم اس کذب بعد افتراہ کا بواب جمیس دے سکتے۔ ہال!مطالبہ کرتے ہیں کہ الفاظ نیوی دکھاتا جن میں ولید کوولد الزما قرار دیا ہو۔

دوسرے جواب میں اس سے بھی زیادہ دون کی ایے۔ لکھاہے:

"سعدالله بندوول كالزكا خانسان كوا تقيّا ور صلى لو شين كها جاسكا تحاله بس ميح موجود (مرزا قادياني) ني جركير فريليالكل جافريلية " (م ١٣٠)

ہائے جانب واری تیم استیان اکیا ہندو کے لاکے کو الن بغال نسل بد محارال) کرد سکتے ہیں۔ اگر تم ہندودک کو نسل بد کارال کر سکتے ہو توان کو تسارے جن ہیں ایسا کھنے سے کیا امریان ہے۔ میں اللہ سے ور داور ہے جا حماشت شد کرو۔ میدان محتر میں یہ بچہ کام نہ آئے گا: مجب موا ہو کہ محشر میں ہم کریں گئوے وہ منوں سے کیس چپ رہو فدا کے لئے

( ۴ ) "مرزاغلام احمد قادیانی اینے مخالفوں پر نارا فسکی کا ظہار ان لفظوں میں

فرماتے ہیں:

اَنْ العدیٰ صناروا خنازیر الفلا نسبائهم من دونهن الاکلب "غیرے کالف جنگوں کے سور ہیںاوران کی گور ٹیم کئیوں سے یو ہم کر ہیں۔" (رمالہ تجم الهدی میں ۱۰ انتخاباتی ۱۳ سے ۱۳ میں ۱۳

آغا تلوار ميان كن!

( ۵ )"ا ہے منکرین علاء اسلام چھوٹے اور بوے سب کو مخاطب کر کے فرماتے میں :"اے بدذات فرقہ مولویاں اے بردری خصلت مولوید"

(انجام آتمتم ص ۲۱ نزائن ج ۱۱ ص ایسنا)

مرزا قادیائی کے حسن طلق کا ظهور کسی مخالفت یا عدادت پر موقوف نہ تھا بھہ چدھر نظر عمایت ہو تھا ای کو کوئے لگت جاتے تھے۔ مسلمانوں میں اپنے لوگ بھی ہیں ہو بھرک خاص فوش میا اشخاص ہے ناراخش کی دجہ سے بد کو ہیں تمر الیا فرقہ یا فضی کوئی نہ ہوگا جہ منصوص رسول کے فق میں بد زبان ہو۔ ہاں! مرزا گادیائی اس میں کھی یکما ہیں۔ چنانچہ آپ کے جماہر رہنے ایول ہیں۔

(۲) میمنی کا جال چلن کیا تھا۔ ایک کھاڈ پیو شرائل نند زاہد نہ عابد۔ نہ حق کا پرستار مشکیر نخورین محدائی کاو محولی کرنے والا۔" (کھوبات امرین ۳۳ س۳۳ ۲۳۳) اور بینے دور خورے نئے !

( ۷ ) میرپ کے لوگوں کوجس قدر شراب نے نقصان پنجایا ہے۔اس کاسب

توبه تفاكه صینی علیه السلام شراب بها كرتے تھے۔ شاید كرد دمارى كا دجہ سے باپر انی عادت كا دجہ ہے۔ " ( رشتی زرجان میں ۵۵ نوزان درجان میں ۵۵ نوزان میں ۱۹

نا ظرین کرام اس موقد پر ہم ناص الل اسلام ہے جیں بیعہ برانسان ہے انسانیت کی ائیل کرتے ہیں کہ کیا یہ حن اطلاق ہے کہ ایک خش جس نے ہمیں کچھ کہا حمیں نہ تہار کید گوئی کا جواب دے سکتا ہے۔ اس کو ایسے افقول سے ادکیا جائے : بیدہ پر در مضمنی کرنا خدا کو دکھے کر فور سے سندا

( A ) "حفرت عيني عليه السلام كو جناب مرزا قادياني نے ليجوا بتايا ہے۔ كيا حہیں خبر نہیں کی مر دمی اور رجولیت انسان کی صفات محمودہ میں ہے ہے بیجوا ہوتا کو کی اچھی صفت نہیں ہے۔ جیسے بھر ہادر کو نگا ہو ناکسی خوبل میں داخل نہیں۔ ہاں! یہ اعتراض بہت برا ب كد حفرت من عليد السلام مروانه صفت ك اعلى ترين صفت سے ب نصيب محض مون کے ماعث ازواج ہے تحی اور کامل حسن معاشرت کا کوئی عملی نموندندوے سکے اس لئے بورے کی عور تیں نمایت قابل شرم آزادی ہے فائدہ اٹھاکر اعتدال کے دائرہ ہے ادھر ادھر نکل سیر اور آفر ناگفتیٰ فت و فجور تک نوب پنجی .....! مسیح نے اینے نقص تعلیم کی وجہ ہے ا بيخ ملقو ظات اور اعمال ميں مهر كمي ركھ دى ممر چونكه طبعي نقاضا تھا۔ اس ليئے يورپ اور عیسویت نے خود اس کے لئے ضوابط نکا لے ۔ اب تم خود انصاف ہے دیکھ لو کہ گندی سیاہ بد کاری اور ملک کا ملک رنڈ یول کا نایا ک چکلہ بن جانا ہائیڈیار کول پس بز ارول ہزار کاروز روشن میں کتوں اور کتیوں کی طرح اوپر تلے ہو نااور آخر اس نا چائز آزادی ہے تنگ آئر آ ہو فغال کرنا اور پر سول دیدہ جدویں اور سیاہ رو ٹیول کے مصائب جھیل کراخپر میں مسودہ طلاق باس کرانا۔ ہے کس بات کا نتیجہ ہے۔ کیااس مقدس مطهر مزکی ٹیا امی تنظیقہ کی معاشر ت کے اس نمونہ کا جس پر خباشت باطنی کی تحریک سے آپ معترض ہیں۔ یہ نتیجہ ہے اور ممالک اسلامیہ میں یہ

تعفی لور زہر کی ہوا پھلی ہوئی ہے بالیک خت ما قص مالا کن کتاب بولو ک انجیل کی مخالفت فطر سالوراد حوری تعلیم کا بدائر ہے۔" (محتوبات جدین سم ۲۸

قوث : عظرين ما حقد كريس كس جرات سے حضرت من عليه السلام كو يجوا اور عاكار ه كماب \_ (الى الله المصندكى)

نمبرہ ک ' ۱۸ ان سب نبروں کو جیب نے بجا کر کے مطل سے اتار دیا ہے۔ سب کے جواب میں ایک تالا دیا ہے۔ سب کے جواب میں انقد کافی جانا ہے کہ :'' جرسہ حوالجات عیدا کیوں کے مسلمات اوران کی کسب سے افذ کردہ منائج میں۔'' (۱۳۸۷)

ناظرین کرام اس بیجادی ک مثال می کمیں سے گ کہ جیب فود قبلیات رحایہ کے ص ۳۰ پر کمد آیا ہے کہ : "بوع اس حیثیت کا مظر ہے جو بیسائیت بیش کرتی ہے اور شخ اس حیثیت کی نما نحد گ کرتا ہے جو اسلام نے چیش کی ہے۔" (ص۳۰)

ناظرین کرام ایس د کچه کچه که مرزا قادیان نے می کو می کے نام ہے یاد کیا ہے ایسو گ کے نام ہے۔ ایک د فعداس کفریہ عمالت کو پھر پڑھ د بیٹنے یان کیچنز : "مین کاچال جان کیا تھا۔ ایک کھاڈی پڑشل کی زندا بد ند عابد نہ سالے۔" "

مسيحي ممبرو! كيا قادياني مجيب يح كتاب؟:

حمیں تنقیر اس مت کی جو سے میری خطا گآق اربے لوگو! ذرہ انسان سے کہیدی ضدا گئی حقیقت یہ ہے کہ ایک غلطی کو تابت کرنے کے گئے آدی بہت می غلطیال کرجاتا ہے۔ یک مال ان لوگول کا ہے۔ مرزا قادیاتی کاب بس طبیعت سے ایسے کردہ لورنا شاکتہ الفاظ فكل مح - اب يه لوك ان كاصلاح كرني يشمى توكى جواب مليكا:

"لن يصلح العطار ما افسدالدهر • "

الحديثة إيم جواب الجواب فارغ موسك - غلله الحمد!

نا تظرین کرام اید نموند به مرزا تادیانی که حسن اخلاق کاجر صاحب مفسل دیکناچایی ده مارارسالد "بندوستان که دورینارم" طاحظه کرین جس شمس موای دیا تند

د کیمناچا چیں۔ وہ مارار سالہ" جندوستان کے دور بفار من" ملاحظہ کریں۔ جس میں سوای دیا تند اور مرز ا قادیا نی کے اخلاق صنہ مسادی د کھائے گئے جیں۔ ''

قوف: بدی ج ب کر مرزا قادیاتی کے خالفوں نے بھی مرزا قادیاتی عرف جس میں متحت الله الله کا این کی حق بیں خت وست الفاقا کیسے محران کا این اکھنا مرزا قادیاتی کے قتلے کو جائز نہیں کر سکا۔ اس لئے کہ مرزا قادیاتی مونا و الله مسلم عن کر آئے تھے اور لوگوں کی یہ حقیقت نہیں۔ عمدار کی ریس طبیب کرے تو طبیب نہیں۔ علاوہ اس کے دنیا جس موجودہ لوگوں نے تو جر کماوہ سالہ محر مدت عمدے میں مان قادان پر کیوں ایسے تیمر بھیتھے اکیا اس لئے کہ ان کو اپنا تیب جائے تھے ؟۔
اس لئے کہ ان کو اپنا تیب جائے تھے ؟۔

انسان بیہ کے سر زا تادیانی کی یا کہی اور صاحب کی سادی عمر کی بیکی ایک پلزے شمی اور حصرت علیلی متح علیہ السلام کے حق شم مر قومہ بدم کو کی دو سرے پلزے میں رسمی جائے گی تو یہ دو سرا پلزائھم شر بیعت بہت جمعے قبلے والا خامت ہوگا۔

عدر بارد: حن عقیدت کی ایک چیز ہے۔ بھی او تات حق وباطل میں اتیاز کرنے کا ملکہ چین لیتی ہے۔ مرز ا تادیائی کے متقد کما کرتے ہیں کہ ہمارے حضرت صاحب نے اس میسی میچ کور اقبیں کما جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ بلند اس کو کماہے جس کی نبت عیسا ئیول کا عقیدہ ہے کہ دوا فی الوہیت اور مثیث کی تختیم دے گئے۔

اس کا جواب بدہ کہ ہم نے جو حوالے نقل کے بیر ان میں تین لفظ خاص اہل فور بیں۔ عینی استخاد علیہ السام بہ تیزوں اسابی اصطلاح کے لفظ بیر۔ انحی مامول ہے براکھا گیا۔علاوہ اس کے قرآن مجید میں یہ بھی ایک اخلاقی سبق ہے:

"لا تسبواالذين يدعون من دون الله فيسبوالله عدواً بغير علم · الانعام ١٠٨" يتى جن لوگول كو فير مسلم يكارت بين تم مسلم لوگ ان كويراند كماكرد. ورز خداور جالت ـــ وه خداكوراكس كــ"

فرض کرلیس کہ مرزا قادیائی نے عیسیٰ متح مسلمہ اسلام رمول کورا نمیں کہلیکھ عیسائیوں کے معنو کی معبود کورا کہاہے تو بھی تھم آبے مر قومہ ناچائز قتل ہے۔ میسائیوں کے معنو کی معبود کورا کہاہے تو بھی تھم آبے مر قومہ ناچائز قتل ہے۔

ٹا تھرین کرام! مرزا قادیانی کو معلم مجھے کراخلاق میں ان کیاریس کرنے کا خیال نہ کریں۔ بعد قرآن مجد کے احکام کی تھیل کریں اور اس بات کا خیال رکھیں جو استاد صاحب مرحوم نے کہا ہے:

بدنہ بولے زیرگرووں اگر کوئی میری سے ہے ہے دی سے میں ا

. التماس! اميد به ناظرين اس رساله كو خود د مكيه كر مرزا قاديانى كه اتباع كو ضروره كلما تمين گے دوبر ايک حواله کاجواب ان سے طلب كريں گے۔ والله العوفتی! ابدالوفاء شاء الله امر تسر کل (طقب به فائح قادیان)

### چورن كااشتمار ... قابل ملاحظه اخبار

چرون فرو خول کا دستور ہے کہ بازاروں بش کفرے ہو کر اپنے چرون کی بابد ایدا پر زور اعلان کرتے ہیں کہ سادی دیدار ہوں کی شفائی شہبتا دیے ہیں۔ است سر زائیے کی ہمی کی عادت ہے۔ کوئی کیسی بن زش تحریح برجہ امارے جواب بش شکلے۔ س اس کی خریف کرتے ہوئے چرون فرو خول کو مات کرو ہیں ہے۔ اس کتب (تجلیات رحمانیہ) کی بابد جس کے جواب سے ہم فارغ ہوئے ہیں۔ فیلفہ قابیاتی نے مجمدی میں تعریف کی (افعال ہم جنوری

چنانچەان كے الفاظ يہ بيں :

"مووی الله و بت او بال نے ایسے پند اور قری دال کرد یے ایس جو مولوی شاہ الله کی محود بازیوں کو جوان کی تمام تر یوات میں محتر یہ مولوی کا مواللہ طرح تار عکبوت کی طرح تام محدود کے بر طاف ملتی ایس اس طرح تار عکبوت کی طرح تام تھی کرر کھ دیا ہے جس کا جواب مولوی شاء اللہ امر کر گ ہے کہ اللہ بحک نہ بنا ہے شدہ ما ہے شدہ کا ہے آگر چہ ان کے دوسر سے مد کار دوح النجہ اور کی رفتار کھی کیوں نہ مولوی صاحب کی چیٹے تھو کمیس :"لو کان بعضا لمبعضا فلہداً، "اور بارہ دا کی مولوی صاحب السے دیے کئے ایس جن کی طرف مولوی صاحب درائی کی طرف مولوی صاحب نے رختی کی طرف مولوی صاحب نے رختی کی طرف مولوی صاحب نے رختی کی طرف مولوی صاحب الے دیے گئے ایس جن کی طرف مولوی صاحب الے دی تا کی ماجری کا جوت شین ہے۔ اگر شین تو درہ ان کا تمبر وال

نہ تحقی اشیگا نہ تلوار ان ہے یہ بازہ مرے آناے موے ہیں

(فاروق۲۸٬ارچ۳۳ء٥٥٨)

چواہ : ناظرین! اس چورنی اشتمار کی صداقت کتاب اور جواب کتاب سے ملاحظہ فرما بیچ جیں۔ مارا تو مقیدہ ہے۔ تاویائی اور جواب ؟۔

ضد ان مفترقان ای تفرق

(ايوالوفاء)

كيباتضر ف اللي ويكھئے

چہ نکنہ غرض فامد کے لئے آیت ہے موقع تکھی ہے اس کئے تعرف اللی سے میچے کھنے کی توقیق فیس کی۔ میچ ایس ہے " و لو کان بعضہ لمبعض ظہیراً ، " تو اکھا ہے آیت توکیا جی می عمارت بھی میچے فیمی (مصنف)

## اختساب تقادما نبيت

عالی مجلس تحفظ ختم نبوت نے اکابرین کے رد قادیانیت پر رسائل کے مجموعہ جات کو شائع کرنے کا کام شروع کیا ہے۔ چنانچہ اضساب قادیانیت جلد اول مولانا لل حسین اختر " احتساب قادیانیت جلد دوم مولانا مجمد ادر لیس کا مد مطوی اعتساب قادیانیت جلد سوم مولانا حبیب اللہ امر کئی کے مجموعہ رسائل پر مشتل ہیں۔

### خساب قادمانيت جلد چهارم

مندرجه ذیل اکارین کررسائل کے مجموعه پر مشتل ہوگ۔ مولانا محمد انورشاہ تشجیر گا: " دعوت حفظ ایمان حصد اول ودوم" مولانا محمد اشرف علی تعانو کی : " الخطاب العلیع علی مصطبق

المهدى والمسيح رساله قائد قادياك"

مولانا شجير احر عنمائی":"الشعباب لوجع النفاطف العوقاب معداسة ايمان" مولانا بُدرعالم مِر مُخِنَّ: خُتَمَ نبوت ُحيات عيني 'آواز فِن' أمام معدى'

دول أورايمان الجواب الفصيح لمنكرحيات المسيح"

ان تمام اکارین امت کے فتنہ قادیائیت کے خلاف رشحات قلم کا مطالع بے ایمان کو حلاقشے گا۔

#### رابطه کے لئے:

عالمى مجلس تتحفظ فحتم نبوت حضورى باغ روذ ملتان



## فيصله مرزا.....يهلے مجھے د کیھئے

#### ديباچه

بسم الله الرحمين الرحيم. نحمدة ونصلى على وسوله الكريم وعلى آله واصحابه اجمعين.

"مرزاغلام احمدقاد یانی ۱۲ ۱۱ ه میں پیدا ہوئے۔"

(زیاق انتظاب میدا بری مطابق ۱۹۰۸م می فوت بوئ بری انتظاب میدا برزائ می ۱۹۰۸م) اور ۱۹۳۹ جبری مطابق ۱۹۰۸م می فوت بوئ بری آب پکیری سیالکوث شری پندره دو پ سی محرصتر در متوج کے تقع سے (پریت انهیدی حصادل میسام ۱۹۳۳ دوایت بروس) ابعد از ان آب نے تصنیف پر توجی کو اس حالت میں آپ الهام کے مدکل ہوئے۔ بہاں تک کدم ۱۳ اعد شمن آپ نے اعلان کیا کدا حادث شریف میں می موجود اور مهدی کے آئے کی خبر آئی کے دوہ میں ہوں۔

چونکہ کے سوٹود کے قت میں نبی اور رسول کا لقب بھی آیا ہے تو آپ نے اپنے قت میں نبی کالقب بھی امتیار کیا۔

بی کا نصب بی احتیار لیا۔

آپ نے اپنی میسیت موجودہ فابت کرنے کے لئے دوطریق اختیار کئے ۔ ایک نظی،

دومراالہا کی فئی سے مرادیہ ہے ایک نظی،

دومراالہا کی فئی سے مرادیہ ہے کہ آیات اوراحادیث سے اس طرح استعمال کیا کہ حضرت میسئی،

علیہ اسلام چونکر فوت ہو بھے ہیں وہ دوبارہ دیا تھی نشر کے اس لئے بھی تحقیق ہوا۔

کی خبر ہے دو مثل کئے ہے جوئیں ہوں۔ اور جو بھی موجود کے طور کا مقام دشق آیا ہے آس سے

مرادقادیان ہے۔

(ازالہ اہام ماریقان کے میس کا نامید کا کہ ایک ایک میں کا نامیات کے ایک کا نامی کا میں کا انہاں کا کہ المہام طاقیعی کا المہام طاقیعی کی کا بہان کہا کہ دینے میں کا بھی خدانے بتائی میں کئی کھی خدانے بتائی

یں جن کا تلہور میری سچائی کا ثبوت ہے۔ (جوافسوس پوری نہ ہؤئیں) ای مشمن میں گی ایک سسائل شی علاء اسلام ہے آنہوں نے اختداف کیا۔ علاء اسلام نے ان کے جواب میں مکر ت کیا میں لکھیں۔ خاکسار نے بھی گئی ایک تاہیں ان کے جواب میں شائع کیس جن میں اُن کے دونوں طریقوں پر کافی جنٹ کی گئی۔ کابلاس کے علاوہ اپنے اخبار ''الجوزیہ'' میں سالہا سال تک اُن کا تعاقب کیا ۔ تیجہ بیمواکہ آنہوں نے ایک اعلان شائع کیا جس کا نام ہے:

#### ''مولوی ثناءاللہ صاحب کے ساتھ آخری فیصلہ''

اس اشتبارش آنہوں نے خدا بین عاج ی اور افار ہے دو ل (مرزااور ناماللہ) ش سے جوجونا ہے وہ پہلے مرے۔اس کے بعدوہ جلدی ایک سال ایک اہ کے بعدائی وعامے وت ہوکر سرارا فیصلہ کر گئے اس آ سائی فیصلہ پر بھی ان کے اجائے ہے خدا کرہ ہوتار ہا۔آ ترائموں نے اطلان کیا کہ مولوی ناماللہ کا دحوی اعلان فیکورے تابت نہیں ہوسکا۔اگر وہ فیصلہ تالث جیت ما تھی تو ہم آن کوسلی تھی سور پیدانعاں دیں گے۔

چنانچەمباحشە بمقام لدھيانە ہواجس كاانجام بيەدا كەملغ تىن سوروپىيە فاكسارنے أن سے وصول كرلياله الممر

ہندوستانی تو مرزا قادیاتی کے حالات اور مثلات سے خوب دافقت ہیں گر عرب اورد گر پلاواسلام پر کاوگ بعید تہ جائے اُور وزیان کے اُن کے حالات اور جو ایات سے واقت نمیس سرزا قادیاتی نے ہے گر مجھا تھا کہ بیرون ہندا اُورو جانے والے ٹیس میں اُنہوں نے اپنے متعلق عربی میں سماجی شائع کیس جو مربی ممالک میں پینچیس تو اُن ممالک کے علاء نے حالات وریافت کیے۔ موصوف کے مفصل حالات اور مہاشات تر بہت طول چاہتے ہیں اس کے محکم عربی شش شائعین کے
کے اُن سب میں سے آخری فیصلہ کے محتلف پر سالدارد اور کربی مش شائع کیا گیا۔

الله ہے ڈرنے والے منعف مزاج محققین ہے آمید ہے کہ اس محقر سالہ کو بظرِ خور و انساف طاحظ فرائس گے۔

رَبَّنَا تَقَبُّلُ مِنَّا إِنَّكَ آنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيمُ

خادم؛ ین الله ابوالوفا تناء الله کفاه الله «مرتسر به پنجاب جنوری ۱۹۳۳ء

### دعاوی مرزا

(۲) ایک منم که حب بثارات آدم. عین کات تا بنید پاهم

(ازلائه اوبام ص ۱۵۸ فرزائن جسم ۱۸)

(r) ابن برکم کے ذکر کو مجمورہ اس سے بہتر ظام احم ہے

(دافع البلاء ص ٢٠ فترائن ج٨٥٠ ١٨٠)

خدانے مرزاتی کوفر مایا:

(٣) "أسان سے كى تخت أتر ير تيراتخة ساور جيايا كيا۔"

(هية: الوي ٨٥\_ خزائن ج٢٢٠ (٩٢)

مرزاصاحب فرماتے ہیں:

(۵) "فوا کے عظیم الثان نشان بارش کی طرب ہے ہیں اور فیب کی باتیں کما میں اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی باتیں

ميرے پر كھل ربى جيں - بڑار ہادعا كيں اب تك بول ، و بكى جيں - " (ترياق القلوم مرد يوزان ج ١٥٥ س

(٢) فَدَالَ مُحْكِمُ لِهَا \* لَلْوَلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْاَلَمَاكُ " (٢)

(هيدانون ٩٩-فزائن ١٠٢٥،١٠٠) . فدانے مجھے كها: " انسا امرك اذا اردت شيئا ان تقول له كن فيكون. " (هوية الوي من ١٠٥ فيزائن ٢٢ من ١٠٨)

| مرزا قادیانی فرماتے ہیں:' خدانے بچھے کہاانت اسمی الاعلی۔''                        | (A)       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| (اربعین نمبر۳ س۳۴ فرزائن ج ۱۸ س۳۳۳)                                               |           |
| مرزا قادیانی کا قول ہے: "جھے کی دوسرے کے ساتھ قیاس مت کرد اور ندکی                | (9)       |
| دوسرے کومیرے ساتھ بیس مفز ہوں جس کے ساتھ چھلکا نہیں اور روح ہول                   | ,         |
| جس کے ساتھ جم نہیں اور سور ن ہول جس کو دشمنی اور کینے کا دھواں چھیانہیں سکتا۔''   |           |
| (خطبدالهاميص ٥٢ فرائن ج١٧ ص ايضاً)                                                |           |
| مرزاصاحب ادعوی ہے کہ '' مجھے ضداکی طرف ہے دنیا کوفنا کرنے اور بیدا کرنے کی        | (1.)      |
| طاقت دى كئى ہے۔" (خطب الهاميص ٥١ - خزائن ج١١ صابية)                               |           |
| ''شن خاتم الا دلیاء ہوں میرے بعد کوئی ولی نہ ہوگا مگروہ جو مجھے ہوگا اور میرے عہد | (11)      |
| يه وكائ (خطبه الهاميص ٤ - خزائن ١٥ اص ايسنا)                                      |           |
| مرزا قادیانی فرماتے ہیں: "بیمیراقدم ایک ایے منار پر ہے جواس پر ہرایک بلندی        | (ir)      |
| ختم ہوگئے۔' (خطبالبامیص کے تراسی تا ١٥٥٥ ایشا)                                    |           |
| مرزاجی کہتے ہیں: ''جوکوئی میری جماعت میں داخل ہوا در حقیقت وہ میرے سردار          | (ir)      |
| خيرالرسلين (عَلَيْقُ )كِصحابه مِن داخل بوكيا-"                                    |           |
| (خطبه الهاميص ٢٥٨ ترائن ج١٧ص ايشا)                                                |           |
| مدیث شریف میں آنخفرت مل فی نے اپ حق میں فرمایا ہے کہ قعر نبوت کی میں              |           |
| نٹ ہوں۔مرزا قادیانی اپنے حق میں لکھتے ہیں:                                        | آخرياية   |
| '''لیںاے ناظرین میں وہی آخری اینٹ ہوں۔''                                          | (IM)      |
| (خطبدالهاميص ١٤٨ فرائن ج١٤٠ من اييناً)                                            |           |
| آنچہ داد است ہر ہی را جام                                                         | (14       |
| داد آل جام را مرا نام                                                             |           |
| (どとしいろうだっちゅうしょう)                                                                  |           |
| روعادی سب سے سب کواعلی مراتب کے ہیں تین ہیں تو انسانی درجہ کے۔اب ہم               |           |
| انی کا ایک مقولہ اور پیش کرتے میں جس سے ان کی شان انسانیت سے ارفع معلوم ہوتی      | مرزاقاديا |

(۱۷) "من نے خواب میں ویکھا کہ میں ہو بہواللہ بول اور میں سے یقین کرلیا کہ میں وی ہوں۔" مول۔"

مرزا قادیائی کے دوئے کے اور ایکی ہیں بیمین ان حوالیات سے یہ کھانا مقصود ہے کہ مرزا قادیائی نے جو ہوار سے ساتھ فیصلہ کے لئے دعاشائے کی تھی اس کی تجوابیت بیٹن ہے کیونکہ مرزا قادیائی ایسے رفیع الثان ہونے کے مدمی تقص کہ آ ہے کی دعا بھی معمولی میں بیش یا حاجت مند کے لئے تھیں ملک تق اور باطل اہل تق اور الل باطل بین فیصلہ کرانے کے لئے کافی تھی۔ اس کا تجول ہونا شروری ہے۔

پس نه کوره بالاحوالجات کوخوظ رکھ کر مرزا قادیانی کا دعائیہ اشتہار ملاحظہ کریں جو پینچے

# مولوی ثناءاللہ صاحب کے ساتھ آخری فیصلہ

بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلى على رسوله الكريم. يستبئونك احق هو. قل اى وربى انه لحق.

" بخدمت مولوی تنا الانه ما حب الشما مها من التج الهدا احدت آپ کے برچ بیان التج الهدا احدت آپ کے برچ بیان التج الهدی الهدی الهدی بالی بیان بیشتریت و بیشتریت بیشتریت بیشتریت و بیشتریت بیشتریت و بیشتریت بیشتریت و بیشتریت بیشتریت و بیشتریت بیشتریت بیشتریت و بیشتریت بیشتریت

ہوں اور میج موعود ہوں تو میں خدا کے فضل سے امید رکھتا ہوں کہ سنت اللہ کے موافق آ ب مکذبین ک سزائے نہیں بچیں گے۔ پس اگر وہ سزا جوانسان کے ہاتھوں سے نہیں بلکہ محض خدا کے ہاتھوں ے بے جیسے طاعون سیندوغیرہ مملک بیاریاں آپ ریمری زندگ میں بی وارو شہو کمی تو میں خدا کی طرف ہے تیں۔ بیکی البام یادی کی بنار پیٹین گوئی تیس بلکھن دعا کے طور پر میں نے خداے فیصلہ جایا ہے اور میں خداہے و عاکر تا ہوں کہا ہے میرے یا لک بصیر وقد پر جوعلیم وخبیرے جومیرے دل کے حالات سے داقف ہےاگر یہ دعویٰ مسیح موعود ہونے کامحض میریے نفس کا افتراء ےاور میں تیری نظر میں مفسداور کذاب ہوں اور دن رات افتر اء کرنا میرا کام ہے تو اے میر ب یہ بیارے مالک میں عاجزی ہے تیری جناب میں دعا کرتا ہوں کہ مولوی ثناءاللہ صاحب کی زندگی میں مجھے ہلاک کراورمیری موت ہے ان کواوران کی جماعت کوخوش کرد ہے ۔ آ ہین ۔ گمرا ہے میرے کال ادرصادق خدا اگر مولوی ثناءاللہ ان تہتوں میں جو جھے پر نگا تا ہے حق برنمیں تو میں عاجزی ہے تیری جناب میں دعا کرتا ہوں کہ میری زندگی میں ہی ان کونا بود کر ینگر ندانسانی ہاتھوں ے بلکہ طاعون وہمینہ وغیرہ امراضِ مہلکہ ہے۔ بجزائ صورت کے کہ وہ کھلے طور پر میرے روبر و اورمیری جماعت کے سامنے ان تمام گالیوں اور بدزبانیوں سے تو بہکرے جن کو وہ فرنض منصبی سمجھ کر ہمیشہ مجھے دکھ دیتا ہے۔ آمین یارب العالمین ۔ میں ان کے باتھوں ہے بہت سمایا کیا اور صبر کرتا ر ہا۔ گراب میں دیکھتا ہوں کدان کی بدز پانی صدے گز رگئی وہ جھےان چوروں اورڈ اکوؤں ہے بھی بر تر جانتے ہیں جن کا وجود دنیا کے لئے خت نقصان رساں ہوتا ہے اورانہوں نے ان تہتوں اور بدز بانبول میں آیت' الا تقف مالیس لک بنظم ' ربھی ممل نہیں کیا اور تمام دنیا سے مجھے بدر مجھ لیا ادر دور دور ملکول تک میری نسبت به بههیلا و یا که میخض در حقیقت مفسد اور کهگ اور د کاندار اور کذاب اورمفتری اور نہایت درجہ کا بدآ دی ہے۔ سواگر ایسے کلمات حق کے طالبوں پر بدائر نہ ڈ التے تو میں ان تہتوں پر صر کرتا مگر میں و میکتا ہوں کہ مولوی ٹناءاللہ انہی تہتوں کے ذریعہ ہے میرے سلسلہ کو نابود کرنا چاہتا ہے اور اس عمارت کو منہدم کرنا جاہتا ہے جوتو نے میرے آتا اور میرے تھیجنے والےاپنے ہاتھ ہے بنائی ہے۔اس لئے اب میں تیرے بی نظری اور رحمت کا داس يكزكر تيري جناب ميں ملتى ہوں كەجھىزىين اور شاء الله ميں سچا فيصله فرما اور جو تيرق نگاہ ميں در حقیقت کذاب مفسد ہے اس کو صادق کی زندگی میں بی دنیا سے اٹھا لے یا کی اور نہایت سخت آفت میں جوموت کے برابر ہومتلا کر۔اے میرے بیارے مالک تواب ای کر۔آمین ثم آمین۔ ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت حير الفاتحين. آمين:

بالآخر مولوی صاحب سے انتماس بے مدوہ میرے اس منتمون کواپنے پر چیش تھاپ
دیں اور جو چاہیں اس کے شیخ کلھوریں۔ اس فیصلہ خواہ کے باتھی ہے۔''
الراقم عبر اللہ الصدير برزاغلام استمہ حکے موجود عاقاللہ وليد
مرقومہ غیر برخ الاول ۱۳۵۵ در مطابق ۱۹۸۵ پر اس ۱۹۵۸ و ۵۵۹ (کھور الشجارات سے سل ۵۵۸ و ۵۵۹ (کھور الشجارات سے سل ۵۵۸ و ۵۵۹ و

.....5<sup>A</sup>7....

ناظرین! اس اشتہار کو تحرر طاحق قرمائیں کہ مرزا قادیانی نے اس میں میرے ذمہ تھی کوئی کا م رکھا ہے؟ نیس بحض دعا کے در بعی خدا ہے فیصلہ جا ہے۔ چنائچ آپ کے الفاظ ہے ہیں کہ: دمجھ مار عاکم فور پر ضدامے فیصلہ جا ہے۔''

اس فقرہ کے بعدا خیراشتہاری آپنے صاف لکھا ہے کہ: ''اب فیعلہ خدا کے ہاتھ میں ہے''

پس اشتہار کی اغرونی شہادت ہے بھی کئی ثابت ہے کہ اس دعا کے متعلق میرا کا م پھرٹین نہ میرے اقرار تو لیت کے لئے شرط ہے نہا اگار ہاعث ورقہ بلکہ جو کچھ ہے وود عامر زا قادیانی ہے اور کس بیرقہ ہے اشتہار کانٹس مضمون اب ہم بتاتے ہیں کہ اس دعا کے تبول ہونے کا کیا قریشہ ہے۔

يهلاقريند : يه كمرزا قادياني كتي بن

" جھے ارباضا تعالی مخاطب کر کفر باچکا ہے کہ جب تو دعا کر بے قیس تیری سنول" (میریزیاں القلاب برد میں سے ترائن چھ اس میریزیاں القلوب بمرد میں سے ترائن چھ اس داد)

نيز فرمايا \_ خداكى طرف س مجص الهام بوا:

" هي تيري ساري دعا ئي قبول کرون گا گرشرکاه (برادري) کے متعلق نبيل "

(ترياق القلوب ٦٨ فرائن ج١٥٥ (١١)

دومراقریدند بوخاص ای دعائے قتل رکھتا ہے۔ مرزا قادیانی کے الفاظ میں . '' ٹاواندے محلق جرنکھا کیا ہے پدراصل ہماری طرف نے ٹیں بلکے خدائی کی طرف

ے اس کی غیادر کی گئی ہے۔ ایک دفعہ ہماری اقبد اُس کی اطرف ، دولی ۔ اور دات کو اور ان کو اُس کی اطرف محمد اور دات کو البہام ہوا۔ "اجیب دعوہ اللهاع "صوفیاء کے زر، کیے بری کر امت استیاب : ما ہی ہے۔ ہاتی سب اس کی شاخص۔" ( کلام رزادر بدرہ مار پر شید ، ۱۹ سیلمونٹ نام سرماء م یں مرزا قادیانی کی اس وعایس مرزا قادبانی کی شخصیت اور مرتبت کے علاوہ مرزا قادیانی کاالہام اجیب دعوۃ الداع ملالیاجائے تو ذرہ مجراس میں شکنجیس رہتا کے مرز قادیانی کی یہ دعا الله كے نز ديك مقبول تھي چتانچہ وہ اس دعا كے مطابق رئيج الاول ١٣٢٦ ھے موافق ٢٦رمُكي ۱۹۰۸ءکومرض ہیفنہ ہے انتقال کر گئے ۔

# حضرت نوح عليهالسلام اورمرزا قاديان

گو بعد نہ کورہ ثبوت (اقرار مرز ااورالہام مرز اوغیرہ) کے کسی چیز کی ضر درت مہیں تاہم بطور مثال ہم حضرت نوح علیه السلام کا واقعہ پیش کرتے ہیں: حفرات انبیاء کرام میں حضرت نوح کوہم نے اس لئے نتخب کیا ہے کہ مرزا قادیانی کا

" را بین احدید کے صعب سابقہ میں خدا تعالیٰ نے میرانام نوح بھی رکھا ہے اور ميرى تسمت قرمايا ب-" وَلَا تُخَاطِئْنِي فِي الَّذِيْنَ ظَلَمُوا إِنَّهُمُ مُّغُوِّقُونَ. " لینی میری آتھوں کے سامنے کشتی بنا اور ظالموں کی شفاعت کے بارے میں مجھ ہے کوئی بات نہ کر کہ میں ان کوغرق کروں گا۔''

(برابین احمد میدهد پنجم ص ۸۷ فرزائن ج ۲۱ ص ۱۱۱)

ایک مقام پرلکھاہے:

'' جھے بار ہا خدا تعالی مخاطب کر کے فرما چکا ہے کہ جب تو وعا کرے ہیں تیری د عاسنول گارسوش نوح نبی کی طرح دونون باتھ پھیلاتا ہوں اور کہتا ہول "رب (ضميرترياق القلوب نمبره صيم ينزائن ج ۱۵ ص ۵۱۵) چونکه مرزا قادیانی نے وعا کے موقع برحضرت نوح علید السلام سے اپنی مشابہت بتائی ہے اس لئے ہم نے بھی عنوان بالا میں مرزا قادیانی کے ماتھ حضرت نوح علیہ السلام کولکھ کر ناظرین کرام خصوصاً پیروان مرزا قادیانی کوتوجه دلائی ہے۔ پس وہ سنیں:

حفرت نوح کی دعا کی طرف کچھ تو مرزا قادیانی نے منقولدا قتباس میں اشارہ کیا ہے اور کچھالفاظ ہم کفل کرتے ہیں ۔حضرت محدوح کی دعا اوراس کا انجام قر آن مجید میں ندکور ہے جس کے الفاظ میہ ہیں:

" قَالَ نُوْعَ رُبِ إِنَّهُمْ عَصَوْبِيْ وَالْمُثُوا مَنْ لَّمْ يَوَ دُهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَرًا وَمَكُرُوا مَكُرُا كُتُارًا وَقَالُوا لَا تَلَرُقُ الْهَتُكُمْ وَلَا تَلَرُقُ وَقَا، وَالْاسُواعَا وَلَا يَغُونُ وَيَسُوقُ وَنَسْرًا وَقَدْ إَضَالُوا كَثِيرًا وَلا تَوْدِ الطَّالِمِينَ إِلَّا صَلَالًا مِنَّا عَظِينَتِهِمْ أَغُولُوا فَأَوْجِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ ذُونِ اللَّهِ الْمُصَارًا وَقَالَ نُوحٌ رُبِّ لا تَفَرَعُكَمَا لاَرُعْمِ مِنَ الْعُمْ مِنْ ذَيْنَارًا.

ان آیا ہے بھر آئے ہیں مصا حطیتنہ ہے انصادا کسدها کا تیجہ ہے تین حضرت نوح علیه السلام نے قومی کے فرمانی سے دنیدہ خاطر ہوکران کے تن میں بدوعا کی تیجیہ ہوا کہ و وخرق کے گئے اوران کی وی حالت ہوئی جومرز اقادیائی نے قرآن کی آیت میں بتائی ہے کہ خدا نے حضرت فوح کوفر بایا" میں ان کوفرق کروں گا"۔

ٹا ظرین! اس دعا کور زا قاریائی کی دعا کے سائے دکھ کر پڑھیں۔ تو دونوں دعا تال کامنصون آیک تی پاکس کے کہ الل کفر والل بالٹس کو بلاک کر۔ تیج بھی دونوں کا دامعہ ہوا کہ اللہ باطل الل تق کے سائے بلاک ہوگیا۔ فللہ عاقبہ الامور . له المحمد \_فداکی ہوئی شان ہے جوزی درکھتا ہے اور مازتا ہے۔

### أغذارا تباع مرزا

معاطہ تنائی صاف ہوگر تھی آ دی ہر بات میں جست پیدا کرسکتا ہے۔ انہیائے کرام ملیم السلام کی زمانہ میں کسی صفائی سے نشانات مودار ہوئے تھے جن کوقر آن شریف میں بیتا ت اور بسائر کے نام ہے مورم کیا گیا تا ہم حکرین کا توان تھا کہ:

'' پیرفند یم جادو ہے۔''

ای طرح مرزا قادیانی کا معاطمان کی دها سے طے ہوگیا۔ تاہم اُن کے اُتواع نے عذر تراشے اور تھے مہا ہے کا چینی دیا۔ جس نے آ سائی فیصلہ کو کائی جان کر چدوروز خاسرتی افتیار کی تو فقی بیاب ہونے پر بعد فیصلہ تاات تھی صدرہ ہے افتاح کا وعدہ کیا جو بھرے کہنے پر جناب مولوی جمد حسن صاحب مردی مریک مادھیانہ ( جنجاب ) کے پاس امانت رکھواد ہے سکے اور مباحث ۱۹۱۵ بر پر ا 1914ء بمقام لدھیانہ مقررہ جوار دوئیراد مباحث انگ رسالہ "فاقح قادیان" کے نام سے مطور کا سے بنجد بیر ہواکہ دینے میں پڑھ تی نے وصول کے سالہ الحصد د

اب دَآ ابْنَ يَضِلُ كَسَاتِهِ زَيْنُ فِعَلَدِيُّ مَثَنَّ بِوَكَا كَدَابَاعُ مِ ذَا تَابِ بِوَرَسَدِي بَرِيقُ صابِهِ السَّلِيّ وَالْتِيّ عَيْنِ مَ مَرَانا بَابِ اصْلِمَان بوصارِ يَحْرِدُ الْنَّالِيَّةِ وَمِنْ عَلَيْنَ صَابِهِ السَّلِيّ وَالْتِيْدِ عَيْنِ مِنْ مَلِيْنِ مِنْ مَلِيْن

'' انہوں نے اس فیصلے وبھی جھلا اور اپنی گرف سے مقد رات تک شائع ہے۔ <u>مقد راول:</u> یہ کیا گیا کہ مید داخش دھا نہتی بلکہ دھا مہلیاتی کلٹی مرزا قاویائی نے اس دھا کے ذریعیر مولوی ناٹھ الشکو وکو ت دی گی کہ تم بھی ای طرح کہوتا کہ مہلیا ہو کر فیصلہ دو جائے کیونکہ مرزا قادیائی اور مولوی ناٹھ اللہ نئی عرصہ سے مہلیا ہی باہت مکا تہت ہو دی تھی۔ چنا نجے مرزا قادیائی نے اُن کو کتاب ''انجام آگھ'' کمی شھول مطا مرام وجو سے مہلیا دی تھی۔

اس کے بعداس کے متعلق چیئر چھاڑ ہوتی رہی جس کی آخری کڑی بیاشہار'' آخری فیصلہ'' ہے۔ پینا نیے مولوی مجموعی صاحب لاہوری شیع مرز اے الفاظ لیہ ہیں:

''مولوی ٹاوالد صاحب نے بالقائل تم کھانے ہے اٹھار کیا یہاں تک لکھ دیا کہ میں تمہاری شم کا مقبر اُرشی کر تا تو بھر آپ نے اُس اشتہار میں جس کا عنوان ہے '' مولوی ثناء الله صاحب سے ساتھ آخری فیصل'' مولوی ثناء الله صاحب کو بجائے۔ قسم کھانے کے بالقائل دعا کے زریو فیصلہ کرنے کی طرف بلایا۔''

(آية الله مصنفه مولوي محماعي ص ١٦)

یہ بھی کہا گیا کہ مولوی ٹناہ اللہ نے خود بھی اس دعا کا نام مبابلہ رکھا تھا چیا نچیداُن کے رسالہ مرقع قادیاتی شن اُن کے الفاظ یہ ہیں:

'' ناظرین آگاہ ہوں گے کہ قادیائی کرٹن نے ۱۵ امرابی بل ۱۹۰۵ء کو ہیرے ساتھ سیلیلہ کا اشتیارٹ آئے کیا تھا۔'' لیس پر دعاجب تش دعائمیں بلکہ دعاء مہلہ ہے اور سولوی ٹا واللہ نے اس کے جواب میں ندوعا کی ندآ میں تکی بلکہ اس سے اکا اکر دیا اس کئے میں مبلہ مشعقد نہ ہوا۔ کہیں یہ وعاشد اور

ھىلىندىغ ئى سەندىكى بىلىنىن ئىك نىدىل كىرىزدىيان ئىلىنىدىكىيىندىكىيدىكىن بىدۇغ سىدادۇر. مجەنىدەدۇك اكىرىكا جواب نىدىك كەراس شەركىك ئىيىن كەرىمابلىد باپ" مغاملىد" جانبىن سەردا بەرلىكى

م میں ویون سے بدیا کا میں اس میں استعمالیہ باب معاملیہ جا بین سے ہوتا ہے۔ دونون فریق مقابلہ شاہد ما کرتے ہیں تھر باب مفاملہ بھی ایک جانب ہے تھی آ جاتا ہے جیسے مر بی میں شال ہے عاقب نا لبلمٹ بیس نے چیر کومزا دی۔ حالا نکر عاقب مفاملہ ہے ہے۔

میں نے جہاں اس وعالوم بالمد کھا ہے اس کی دود جیس ہیں ایک تو آئی مقام میں ند کور ہے جے اُنتاع مرز اُفل ٹیس کرتے نہ لکھتے ہیں۔ ساری عہارت بوں ہے:

" مرزا قادیانی کویری تن می دها کے ہوئ (من کوده اور اُن کے دام افاده مبلد کے ام سے موموم کرتے میں) آج کا کل ایک سال سے مجھزیادہ گزر عجی ہیں۔"

گین میروا س دعا کو 'میابلد' کلمنالیک قد مقابلیة الزای اقدار دوم' مفاعله' سیسمعنی هاتی مینی جانب داحد کی دعامیے جس کی شال خود مرزا 5 دیاتی کی کتب بیش بیشر شاملی ہے۔ مولوی فلام دیکھیر مرح واقعوری نے مرزاصا حب کے تن بیش بیدوعا کی تھی:

" يا لك المكس ميساكرون أيك عالم ديائي حضرت محد طابر مؤلف محق المجارات أواد ك وعا اورسى سال مهد كي كاف الورجلي مج كابيزا عادت كيا تفاويا عن دعا والتجاس فقير تصورى كيان الله له سارجو بچول ستيرس دين بيش كما تاكيد مس في الوت ما كاب م مرزا قاديائي اوراس كي حواديون كوتية الصوح كي توقيق رثيق فرااوراگريد مقدرتين وان كومورد اكرا بيت فرقائي كابنار "في قطع دابو القوم الذين ظلموا و العحمد لله رب العالمين انک علی کل شیء قدیر ، وبالاجابة جدیر . امین ." (فرّرمالُ ۱۷٬۲۳۷) بدوعائض ایک جانب سے ہے - دونوں جانب سے تیس تاہم اس کو مرزا قادیا کی ،

"مبلله" كتم مين - آب كيدالفاظ بين

ومولوی غلام چھر قصوری نے اپ طور پر جھے مبللہ کیا اور اپنی کتاب میں دعا

کی کرونوکاز ب ہے خدا آس کو ہلاک کرے۔ '' (هید انوقان ۱۳۸۸ ترونون ج ۱۳۳۹) براوران! جس طرح حضرت بیسٹ علیہ السلام کے مقدمہ شارفر اتن مدی کے گھرے ایک شاہد گزراتھا۔ جس پر مقدمہ بھتی نیسٹ فیصلہ ہوا تھا کیر سے مقدمہ شمائعی سرزا قادیائی کے گھر کا ایک معتبر گواہ اُس کا ساجز اور موجودہ طبیعہ تا ویان بھرا کواہ ہے۔ جنہوں نے بھری عمارت میں

مبالد معتی جائین سمحد کرمیری خت تردیدی برے چنانچان کالفاظ میدین:

گیا تقام بلد ئے نیں۔ شہاوت مرزا: اب میں برونی شہادت سے فراغت حاصل کر کے خود مرزا قادیا نی کا بیان

چین کرتابون: بی<u>ال اول:</u> فودیجی اشتهار مرز اموجود به کیونکه ساری اشتهاری ایک لفظ بحی مهلهه یامهله

ئے عنی کانہیں بلکہ صاف کھتا ہے کہ درجود

ں افات میں میں ہوئی ہے۔ یکا ٹی ہے نیادہ ثبوت ہے کہ یود خواست محض دعائمی مہابلہ رتھا۔ <u>دوسرا ہمیان:</u> مرزا قادیائی کوشمیں نے ایک خواکھما تھا جس کے جواب میں اُن کے مامود محرر ذاک نے خواکھماور قادیائی اخیار میر میں آنہوں نے چھواٹھی دیا جریہ ہے:

(نقل خط بنام مولوى ثناءالله صاحب)

( خادم سی موجود محمر صادق علی عنه قادیان ۵ مرکزی ۱۹۰۷ء )

اں میں ہمنی صاف فد کور ہے کہ سلسلہ مباہلہ ختم ہوکر مرزا قادیانی نے خدا کے القاسے

یہ دعا کی تھے۔ اس کومبایلہ ہے جوڑٹا مرزا قادیاتی کی اس تقریق کے خلاف ہے۔ <mark>میسرا بیان مرزا:</mark> مرزا قادیاتی کی زندگی میں اخبار بدر قادیاں میں ایک مضمون نکلا تھا جس ٹیس الفاظ درج تھے:

" حقرت الدّس مع موتود (مرزاصاحب) نے مولوی ثناء الله صاحب کے ماتھ آخری فیصلہ کے عوان کا ایک اشتہار دے دیاجس شریحش وعا محطور پر خدا مے فیصلہ جایا گیا ہے شد کم مہلہ کیا گیا ہے۔" (اخبار مرزم راگست ۱۹۰۵ میں کا کما) اصول حدیث کی شہادت: اصول حدیث میں بیہ سند معرب ہے ہوئی یا قول حضرت رسول الشفظائی کے ساب نے ہوا ہوادر آخصہ معلقائی نے اس بر خاموثی فریائی ہواس کو محل حدیث مرفوع تقریری (حدیث رسول) کام رکھتے ہیں۔ مرزا قادیائی کی زعرگ میں قادیائی اخبار شما ایک معمون چچے اور مرزا قادیائی اس بر خاموش رہیں تو تکلم اصول خداور بید بیان بھی بیان مرزا آگیا حاسے گا۔

چوتھابیان: مولویا صنامرد ہوی جومرزا قادیانی فرشتہ تے فرماتے ہیں:

" مسلسه المحتوان و مسلسه المحتوان الترك في المحتوار برفيط عالم المحتوان و المحتوان المحتوان المحتوان و المحتوان المحتوان و المحتوان المحت

(ریویج آند بیلیجو تا در پیجو قادیان نامبر ۱۳ سے بیان جدائی ۱۳۹۸ میں ۱۳۳۸) عمل کہتا ہمول: جس دعا کورسول الشیقی نے موجب فیصله قرار دیا ہواور خدائے اُس کی قبر لیت کاالہام کیا جدود قبول نہ جو گا ہوا اُس کیا مثال یا تظریر کی ٹیس یہ سیج ہوتو دکھا کہ سرزا قادیاتی کاالہام تجویات کا درجہ یا چکا جیس کہ پہلے ہم عمر شرکر آئے۔

بہرطاں وجو و ذکورہ سے صاف جب بے کسمرز اقادیائی کا آخری فیصلوکش دعا کے ذریعے قامبلد سے ٹیس تھا۔ میں نے جو آس کو مبلد کھا تھا وہ انزاماً لکھا تھا۔ بیز آس کے معنی کیکھر فد دعا کہ تھے۔ جائین سے مبلد کے ذریتے۔ جبیدا کھفعل ہم بتا بچکے ہیں اور شہارتیں تھی بیش کر کیکے ہیں۔ فالحمد للہ ۔

دومراعظرز برائی برکرتے ہیں کہ مولوی شامانشہ نے دعائ کر منظورتیں کی۔ بلکہ اپنے اخبار ''انجدید'' ۲۲ دار پل ۱۹۰۷ء میں صاف تھا کہ بھے بیسورٹ منظور ٹیس نہ کوئی واتا اسے قبل کر سکتا ہے۔

اس کا جواب: مرزا قادیانی کے ایک مربد بلکه (علی قوله) ظیفه موجود مولوی عبدالله تیالوری (دکن )نے بهت چھاشھنانه جواب دیاہے۔ لکتھ ہیں: "جواب دیاجاتا بے تناء اللہ نے اس دعا کومنظور نہیں کیا۔ کیا مظلوم لے کی دعا تول ہونے کے لئے ظالم کی رضامندی شرط ہوا کرتی ہے۔ " (ہر گرنیس)

( كتاب ميزان حشر \_مصنفه مولوي عبدالله جايوري ص ١١)

ميں كہتا ہوں: ميں نے كمي نيت سے اثلار كياليكن ميرے اثلاركا نتيجہ يديوں ہوا كدعز رائيل بجائے میرے مرزا قادیانی کے پاس چلا جائے بحالیکہ مرزا قادیانی نے اس اشتہار میں صاف

''مولوی ثناءاللہ جو میا ہیں لکھیں'اب فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔'' ناظر بن كرام! ليك بأت الجمي آپ كى توجه من لا فى باقى ہے دہ بہ ب كەمرزا قاديانى

کے اشتمار کی ابتدااورانتها ملاحظ فرمائیں۔ شروع میں آیت کھی ہے " يَسْتَنْبِئُونَكَ اَحَقُّ هُوَ قُلُ إِنْ وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقُّ "

يةرآن مجدى آيت باس كار جديب "احدد رسول السالية) آب س پوچھتے ہیں یقر آن کی ہے آپ کئے خدا کی تم یہ کا ہے۔''

اں آیت کومرزا قادیانی نے بہال محض اس لئے لکھا کہ بیمیری دعاخدا کی طرف ہے حق اور فیصله کن ہے۔ آخراشتہار کی دعایہ ہے:

" رَبُّنَا الْخَتْحُ بَيُّنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِيْنَ .

بدوعا شعیب علیدالسلام کی ہے جومرزا قادیانی نے اہل حق اور اہل باطل میں فیصلہ مونے کے لئے کی ہےجس کے جواب میں خدانے الہام فرمایا تھا: "أُجِيْبُ دَعُوَةَ الدَّاعِ" (ش دعا كرف واللَّى دعا قبول كرول كا)"

(لمفوظات جوص۲۲۸)

وهابهى منتظرين

امت م زائیا ہے: کمال اعتقاد ہے ابھی یہ بات دل میں بٹھائے ہوئے ہے کہ مولوی ثناءالله حسب دع مرزامرےگا۔ چنائج حکیم نورالدین خلیفہ ٔ اول قادیان کے زبانہ میں رسالہ رہو بو قادیان میں صرت بحرامضمول تکالتھاجس کے آخری الفاظ بدمیں: ''ہم تو اس بات کواب بھی مانتے ہیں کہ حفزت (مرزا) صاحب کی بدوعا اس

ا مظلوم عمرادآب كى مرزاسا حب إين اورظالم سيفاكسارب (مصنف)

كے حق ميں منظور موكى اور وواس كا نتيجہ بھى انشا والله د كھيے لے گا۔''

( تعرقی مال ایم مناعت الا موراندارو بونم رعبلا می ۱۹۸۷ برن جوانی ۱۹۸۸ م) اس حوالے سے بالومشا حت تابت ہوتا ہے کہ آخری فیصلہ والا اعلان محص دعا تھا۔ مہلانہ شاہد اور و دو ما شرور تحول مول مگر شیعہ وی مگلا جو شدا سے تلم شروتا لیمن .....

"كاذب صادق كي على قي شركيا"

باد جوداس كَهُسِ مرزاكوا مَى اتظار بِيَّةِ السَّاكِ جَالِ وَى بِهِ جِرْزَ اَن مُحِيدُ شِهَ الرَّاوِب: " يَعَرَبُصُ بِكُمُ اللَّوْ الرَّعِظَيِّهِمُ وَالرَّهُ السَّوْءِ " ( ووبه: ٩٨)

فالحمد لِلَّه رب العالمين:

: 48

### نا کامی ٔ مرزا

زماند مجرى كي آخرى حصد مى ذال دى جوترب قيامت كاذماند بهادرال محجل كے لئا اس امت على سے ايك نائب مقرد كيا ..... جوتك موجود كے نام سے موجوم ہے۔ اورال كا نام خاتم الخلفاء ہے لهن ذماند مجرى كي مر ير آخفر سيك كدو پياند بول كيا تو طرف مي موجود جادر ضرور ها كديد لملد دنيا كا مخطع ندى وجب مك كدو پياند بول كيا تكورود ساتوالى كي فرمت اى نائب الله ت كے مدسد وابسة كي تك جادرالى كافرف بيا بيت الماد كرتى ہا ادرود مي سے " هُوَ الَّذِي اَرْسَلْ وَسُولُكُ بِالْهُدَى وَهِنْ الْمُحَقِّ لِينْظِيرَةُ عَلَى اللَّهُنْ كُلِيةً .

(چشمىسعرفت كى ٨٣٨١ فرائن ج٣٣٠ ١١١٠)

اس مہارت میں کو بسینہ عائب معنمون اوا کیا ہے کیکن ہراواس ہے وات مامی (مرزا اور لیا ہے کیکن ہراواس ہے وات مامی (مرزا آقاد پائی ہے۔ الفاظ پیش بین۔ آپ فرمائے ہیں:
" بیرے آنے کے دو مقصد ہیں سلمانوں کے لئے میں کہ المسل آقاد کی اور طہارت پر قائم ہو جا کیں دو ایسے ہے سلمان ایول جوسلمان کے مفہوم میں اللہ اتعالٰی نے جا ہے۔ اور بیسا کیاں کے فیا ہے۔ الدومیت کیاں کے فیا ہے۔ اللہ کا معنوی شدا نظر مائے دومیت کا مداخل الدومیت ہو۔"

﴿ قِولَ مِرْ وَارِهُ حَلَى مَا فَهِ وَاسْرَادِهِ لَكُمْ مِنْ الْمَرِوَّا مِنْ الْمَرِيَّةِ الْمُوسِّةِ الْمُنْ ان عبادتوں کے لمانے سے متعمون صاف ہوجا تا ہے کہ حضرت کی موجود کے وقت د نیا عمی اسلام ہی اسلام دین ہوگا ہاتی سے مشدجا کیں گے۔

ال والجات كي تحيل ك لئ ايك والدادر ما قامل ديدد شنيد ب

" هُواَلَّذِي اَوْسَلُ وَسُولَةَ بِالْهُدِي وَبَيْنِ الْحَقِ لِيَظْهِرُهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِهِ " يه َ يت جساني اور ساسيه كل كور پر حترت من من چيكر في ب اور جس ظهر كامله وي اسلام كا وحدو واكم ليا به وه ظهرت كور وسيع سرعمور عمل آسكا كا اور جب من طير السلام وو باره اس ويا عمى آخر بف لا كم سيكة ان ك باته سد و من اسلام حتى آفاق اوراقطار عن مجتل جائي السيد

( براین احریم می ۱۹۹۰ میشود کردان تا های می ۱۹۹۰ میشود کار این اها شده می ۱۹۹۳ می اها و به می ۱۹۹۳ می اسلام ان حوالجات سے بالکل داختہ محالیہ سکے اسلام کا مثل اورا کریدنہ بولواس کا متیجہ محمی مرزا وین ہوگا ۔ کرکی تھے۔ اسلام محکی زمانتہ محالیہ سکے اسلام کا مثل اورا کریدنہ بولواس کا متیجہ محمی مرزا صاحب می کے الفاظ میں ورت کیا جاتا ہے آپ فراتے ہیں: ( آل تقام مرد بدقادیاں جائیرہ مس ماہ باہرہ براہ بہ ابرہ باس ۱۹۰۹ء۔

متول از الهیدی انجراس ساس کے جو بان باہری ساس کے مور ان باہرہ ساس کا بوال باہری سال مال مال مال مال مال کا بواب دھے کی شرودت نہیں کے تو پر العام خالب انون کے بجائے کھراسلام کا اور پر الحاس کا اس بول کے تو کہ برائی کھر کو کا کھر کا مور کے بیار دور ہے ہیں آل ور خال اسلام کے بیار کا مور کا مورک کا مو

کوئی مجلی کام کسیجا تیرا کیدا نہ ہوا مامرادی میں ہوا ہے تیرا آنا جانا اِنْ فِیْ ذَالِکَ لَمِنْرَةً لِآلُولِیُ الْاَئِصَادِ کسید

ضميمه

مرزا تادیان نے ائی طالب صدق شمالی علامت اسی تالی ہم سے ساتھ کل ویا ہے اسلام کوتعلق ہے۔ وہ مکد مدید ( زاداللہ شرفیما ) کے درمیان ریل کا جاری ہوتا ہے۔ چنا نچرآ پ کے الفاظ ہر این: " آ جان نے کی میرے لئے گوائی دی اورزشن نے کھی میرو کے اگر ویا کے اکثر

ا مان سے می میر سے میں اور اور این سے می سروی ہے اسر لوگوں نے جھے قبول ندکیا۔ میں وی ہوں جس کوقت میں اور ن بے کار ہوگئے۔ اور پیشگوئی آ یت کریم "و افالعشار عطلت" پوری بوئی اور پیشگوئی مدیث "ولیت کن الفلاص فلایسه علیها" نیا پی پوری پوری پیشگوئل مدیث یهال تک که گرادی است کی بال تک که کرم ب اور تم که که افزان اخبار اور جمائد والیت که کار پیش شدی به به این الفظول سے باتی آئی بیشگوئی کا فظور ہے بوقر کے وقت کا فظور ہے بوقر کے وقت کا بیشلار ہے بیش ان افظول سے کائی تی بیش تک موجود کے وقت کا بیشلار ہے بیش کا بیشلور ہے بیش کر تک موجود کے وقت کا بیشلار ہے بیشل کی تابید میں بیشلور کے دوئت کا بیشلار ہے بیشل کی تابید کی بیشل کر تک موجود کے وقت کا بیشلار ہے بیشل کی تابید کی تابید کی تابید کی بیشل کی تابید کی بیشل کا بیشل کی تابید کی

ناظرين خصوصاً حفرات حجاج!

کیا آپ نے سنا کیا شوازش دیکھا کرسٹرنج شمی اور حق اور رہی دہاں جاری ہے؟ ( ہرگز جرگزشیں ) ہی جس فقص نے کہا تھا کہ مکداور ندیند شرید کی کا جاری ہوتا میری صداقت کی علامت ہے؛ جب وہ طامت نہ پائی گئی تو وہ کون ہوا؟ بمالید وہ آئی ہے۔ اس پہلے فوت ہو پچا اور لی آئے تک بحی تینی پائی گئی۔ اور مدی آیا اور جا اگیا۔ اُفسوس ....!!

الى الله المشتكى على ما يقولون وهفا، فأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على رسوله واله واصحابه اجمعين. اطاقام المراس ايرانوة مثارات من المدادات المراقر المراقرة مثارات

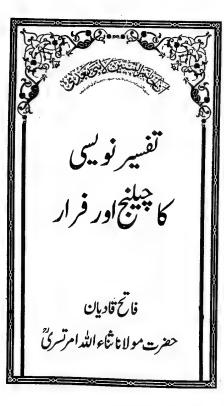

' ۸ ۲۹ آ بيم الثدالرطن الرحيم

# قاديانى تفسيرنويسى كالجيلنج اورفرار

ادھر آ بیارے ہنر آزاکیں تو جیر آزا ہم مگر آزاکیں

<u>پہلے</u>ایک نظرادھربھی

دالسلام فقيرانشدوسايا سارشوآلسسساره

.....هم الله الرحمن الرحيم

جناب مرزا تادیائی حق کی کریناس ملک حاصل تھا کہ ایک جت سے جب وہ عام رائد اپ خلاف یا تے تو لوگوں کی تجدد دمری طرف چیرنے کی کوشش کرتے۔ جن بھوں چی مصاحب گزار مے مرزاصا حب سے رخانہ آ واز افحالی تو مقراحا حب نے ۱۹۰۰ میں اُن کو اور اُن کے ساتھ جھے فاکسار اور دیجر علاء کو بالقائل تغییر نو کی کا نوٹس دیا۔ جس کے چند جملے ہیں تتے:

" مردون ( مرزاصا حباور پیرصاحب او عادان کے ذراید ایک آر آئی سورہ کے حرم باقع بلیغ میں اس کی ایک تغییر تکفیسی جزآئی علوم اور حقائق اور معادف پر مشتل ہو۔ فرفیتین کا اختیار ہوگا کہ اپنی تھی کے لئے ایک دوسرے کی بخر ای حاثی کے لئیں تا کہ کوئی پیشیرہ کاب ماتھ شدہ ۔۔۔۔ ہم گزافتھار شدہ گا کہ کئ فراتی اپنے بال کوئی کماب دھے یا کی ددگار کو پاس بھائے ( تالی) ۔۔۔۔ میں بہر حال اس مقالے کے لئے جو تحش بالقائل مولی آئیسر تکھنے میں ہوگالا بور میں اپنے تنگی بہنچائی تاکہ ( مقدم ) ۔''

(اشتہار بسنوان میرم برقی شاه صاحب کے توجد دلانے کے لئے آخری ایمل '۱۸ مراکست ۱۹۰۰۔

مجوءاشتهارات جسص ۳۵۰٬۳۳۹)

اس کا نیجہ بیہ واتھ کہ بیرصاحب گزارہ خاکسار اور دیگر علاء اسلام لا ہور پہنچ گئے اور مرزاصا حب شریف ندلائے۔شاق مجد میں جلسہ واشو نے مواجوں نے فلمیں پڑھیں۔ جن میں ایک شعر یہ بی تھا:

ينايا آڙ کيوں ..... کا چرند نکل! ديکسين تري تغيير واني

پیرانمبرا: سیز ماندگز داب اس کے بعد میال محمود خلف مرز اصاحب خلیفہ نائی قادیان کا دور آیا تو آپ کے حاصیہ فیٹیوں نے حق الخدمت ادا کرنے کو قادیا لی اخیار''افضل'' ۲۱ر جوال کی ۱۹۲۵ء میں علام دیو بیندگو بالقائل تغیر تو یک کا فوٹس دیا تو ہماری غیرت نے نقاضا کیا کہ ہمارے ہوتے ہوئے قادیان کی توجہ دوطرف کیوں؟ قادیان کی توجہ دوطرف کیوں؟

> جاتا ہے یار شخ بکف غیر کی طرف او تحقیۂ ستم تری غیرت کہاں گئی

اس كے جواب ميں ہم في لكفا:

" بهم القائل تغیر و کمی کے طیار ہیں" (الجدیث ۱۹۱۱ء (۱۹۳۰) الفضل اس کے جماب میں بولا کہ ہدارا خطاب دیج بندیوں کو ہے مولوی ٹاہا وہ تدیوں وقل دیتا ہے ممیلے دود پوبندیوں سے وکالت نامہ حاصل کرے۔ اگر دو کاطب بنا ہے تو قادیان شن آئر کھیر کھے۔" (انسخان سمانیہ ۲۵ ساز ۱۹۳۸ء) اس کے جواب بھی ہم نے الجودے (۲۵ رخبر ۱۹۲۵ء) پھر انکھا کہ: ''تھلی جیسے سے ہم کی و بیدی ہیں ہمیں دکا احت ناسد کی حاجت ٹیل '' اس کے بعد الجورے شاار فوہر ۱۹۶۵ء پھی ہم نے فیعلہ کن جواب دیا جویہ ہے: ''سنو کی اہم زیادہ یا تھی کرنا ٹیس چاہتے اس کے آخری اعلان کر کے اس مجٹ کوٹم کرتے ہیں، ناظرین اپیک کوشیقت معلوم ہوئی ہے اب اصل یا سنو۔

آ ب بترائن کر لیس کوئی تاریخ مقرر کر کے بنالہ (قادیان سے صرف گیارہ میل) کی جائے مہد میں آب بھر اس کی جائے میں اور آپ جائے مہد میں ہوئے ہے۔ اس بھر رہے کہ بھی اور آپ انظیر اور آپ انظیر اور آپ کا میں کے۔ اس طر رہے کہ بھی ساور آپ نے آرب وی دی گڑتک کوئی آ دی ندیم بھی گے۔ امارے ہاتھ میں موف سادہ بے تر بر قرآن اور مادہ کا تخذاور آزاد آلم کا کوئی آ دی ندیم ہے۔ اور کا تخذاور آزاد آلم

آپ کوافقیار در گائید روش کے بھی تھی لیجے در کیجے تھی لیجے سریدوں کے ترج کا اندیشہ ہے ق ان کوشن کرد چیچے کہ دو ہرگز آپ کوالیے استحان میں ویکھنے شائم کی ۔ ہاں میں ہورواندیات آپ کو تجھا دول کراس مقابلہ کے لئے آئے نے پہلے اپنے دکن اعظم مولوی سرورشاہ صاحب ہے ضرور طورہ کرلیس کوکٹ

> ستعمل کے رکھیو قدم دشت خار میں مجنوں کہ اس نواح میں سودا مرہنہ یا مجی ہے

اس صاف جواب اور سيد مع جواب كي جواب الجواب مين الفضل" نے مجروی رومان ويا كي دي الفضل " نے مجروی رومان ويا كي د

''مولوی ثناه الله صاحب جو امارے پہلے بیٹنی کے ناطب ندیتے اس بحث میں آن کودے ہم نے ان مے مطالبہ کیا تھا کہ دو بیٹدیوں ہے قائم مقالی کی سندیش جو امارے اصل ناطب بین کرافروں کداس میں وہ کامیاب شاہ و سکتے۔''

اصل بات كاجواب يون ديا:

" ہمارے ہاتھ میں معرف سادہ برقر آن ادر ادر ادکا غذاوراً ذاقع ہوگا۔" " بے شک پیطر این مقابلہ اُس وقت درست ہو مکما تھا جب بید کیلنا ہوتا کہ ذید مولیا پڑھا ہوا ہے یا بحر کیکن ہر حملاندان جو ہمارے پہلے مضاعتی پڑھ چکا ہے اور دیج ہند یول کے اشتہار کود کچھ چکا ہے وہ مجھ مکما ہے کہ مقابلہ اس امر میں ٹیس ہے کہ حضرت ضایعة آئی جائی ایدہ انشرقائی مربی جائے بیں یافینیں یا فیراحمدی مولوی مربی جائے ہیں یافیمیں۔ بک فیصلہ اس اسرکا کرتا ہے کہ انشرقائی فیر احمدی مولو ہوں پر ایسے طوم طاہر کرتا ہے جو ہمکی کسب شن فیمیں۔ یا حضرت مسیح موجود طبیہ اصلا قا دالسلام کے او پر اس نے ایسے طوم طاہر کئے ہیں اور جن کے ذریعہ آپ کی بھاءت شن بھی بیطاقت ہے کہ قرآن اس کرئے کے شخصا مواد معارف طاہ برکر سکے ۔ اس فیصلہ کے لیائے ہے جرقر آن اس کے کہا سنی 18 اور دو مرک کی کتاب کے شاہونے کا کیا مطلب؟''

(الفعنل ۲۵ دیمبر ۱۹۲۵ء)

ٹاظرین افورڈرا کیم طلقہ قاویات کے والد مرزا صاحب نے پیر صاحب گڑہ کے سامنے کسی صاف کوئی سے کام لیتے ہوئے ہوئی گڑھا لگائی اور سے یارد زد و کارٹا ڈی و سے کریے کمانے ہوئی بھی تھیر کشنے کا ادا وہ ظاہر کیا۔

می میں اس کے جاتھیں جوان کے علیم کے دارے ہیں فر بی دانی کوشر وقیمیں مائے۔ ند قادیان چھوڈ کرکی دوسر بے مقام ش آتے ہیں۔ قو آخر کا دیشھر پڑھ کر دوسراہی آگران بھی بند کہا گیا ہے۔

ہے دو گھڑی ہے شخ بی شیخی بھارتے وہ ساری ان کی شیخی جھڑی دو گھڑی کے بعد

تیسرا پیراگراف. -عرصه دواز اور مدت مدید کے بعد ۲۸ رباری ۱۹۳۰ و کو پھر ایک آ واز آئی۔ افتعال نے تعرطا فت کا اشارہ یا کرمندرچہ ذیل الجاظ لکھے:

" و خطرت الما جماعت العمد يد ممال محود ) اپنية ذا اند كسب بي براب بها كباذ اود خدا تعالى ك مقرب البت بوك بي راجع ارت اخبار مبابله ) كبوكد الله تعالى في خل اپني فشل بي حضور كوقر آن مجيد كا ايسا علم عطاكيا بيه جس كا كوئي مقابله يمين كرسكا به چائي خضور يا دبا اس بار بي من منتي و بي مجيد بي اور عالى من مجى ايك تقريم من مودود زمان كما فاء كرة كر من قرايا كرمين بي كان بارشكا بي المساكل كرقم ايك مقام بر جتنا عرصه جا به توكر كواور بي و و و بي مناه بي مناه بي مقابله و تركو اور بي و و و بي مناه بي مناه بي مناه كرمود و بي ميك بين المناه بي مناه كرمود كركو اور بي و و بي مناه بين المناه بين المناه بين المناه بين المناه بين المناه بين مناه بيناه بين مناه بيناه بينا

پیر کیجا درم پدتا کید شکرین ناتمکن ہے۔ چنانچہ پیرصا حب کی تا کید ش ایک مضمون الفشل (۳۳ کرنگی ۱۹۳۰ء) بیش نگار جس ش چنرسوقا بنا افاظ بہ تنے ''یکام ( تغییر فدمی ) آمان فیل به درندا نورشاه دیدندی مولوی شاهانشد بیر مهر علی شاه کولا وی اورد نگر که بازگیون صم بختم کے مصداق بن رہے ہیں ۔'' (انسنل ۲۳ رکن ۱۹۲۰)

ای داوت دائے گاتو کیے میروادی نورانی (نور) کر بیا کی کی ایک مرزائی دوست سے اس بادے میں مکاتب بولی جس بر مجھے توجد دلائی کی تو تی نے اُن کی چنی الجوریث ۱۹۳۳ء میں درج کرنے نے کلسا کہ:

'' پہلے کی طفیہ ہو ۔ این نے وہی بند ہوں کو تیمر فیس کا چھٹی واٹھا۔ جس کے جواب ش ہم نے تکھا تھا کہ تشکیہ حقیق ہے ہم گلی وہی بندی ہیں کہی ایک سادہ آر آن ان شریف کے کر بنالہ کی ہا ہم مہر میں آکر بالقائل آخر کھیے۔ جس کے جواب شرق آج تک ہاں دیکٹی بکدا تھا کہ اگر کے۔ گذشتور اصلاً والب میں تعاری طرف سے کوئی شرفا ہوگا اور تشریر اور معاوف کے لئے شرود دی ہوگا کہ ہے کر اٹھی انگ ایک دوسرے کے سامنے شعا ہوگا اور تشریر اور معاوف کے لئے شرود دی ہوگا کہ مطوم رہے ہے اتحت ہوں اس ۔ (ایوالوقام)''

لموم مریبے کے مائت ہوں ہیں۔ (ابوالوقاء)'' اس کے بعد الجدیدے ۲/ ہے جون ۱۹۳۰ء میں کی ای مضمون کی یا در ہائی گی گئے۔اس

برافضل (ج٨انمبرواص ٢٣٦ع جولائی ١٩٣٠ء) ميں ايک نوم فکا جو پيرے:

"چدروز ہوے مولوی تا مالف نے حضرت طلبعة اُسّح حالی تید دانشہ بعمرہ العزیز کے مقابلہ میں تغییر تو بک بچر آبادگی کا ذکر اسے اخیار میں کیا تھا۔ اس سلسلہ میں پر ایو یہ سیکیرٹری صاحب نے شملہ سے اطلاع دی ہے کہ چھیلے مضامین کے حوالے لکھوائے جارہے ہیں اور انشاء اللہ العزیز مبلدی بی مولوی صاحب ہے معنمون کا جواب کھیا جائے گا۔"

ا خریر بیرون دون ما سبات و مون دوب حایات داد. المجمع شند " لکلوا با یکی " کانشر و پر هکر بهت خوشی بونی کساب بهم قادیان پر چیتی سرجه فق تین یا تین کسی کے اختا دانشد.

(۱) مرزا ساحب نے مجھے قادیان کانچ کر گھنگوکرنے کی دفوت دی شن ۱۰ جنوری ۱۹۰۳ اوکوقاریان پنجامرزا ساحب نہ نظیہ ایک قتیہ (۲) مرزا ساحب حق نے آخری فیصلہ کااشتہار دیا کرمرز ااور مولوی نثاء اللہ مشاہوع پہلے مرے گا، وہ مر گئے۔ دومری ن ( ۳ – ۳ ) مرزا صاحب سے مریدوں نے اس منعون پرانعا می مباحثہ کر کے تین سود پر پیم کو بڑریہ ذیا ہے ہری ق ہے۔ انجی فوصات کی طرف اشارہ ہے۔)

مراس اعلان کے بعد ایسے خاموش ہوئے کہ میں خیال گزرا کہ قادیانی وعدہ بھی

معثوقانه دعدوے كم بيں۔

ر بدان باصفا اگر چرا فی صفائی شراختها کو پنچه دوئے تین مین دفتر ول میں یا شہرول اور دیہات میں فریق تخالف کی چینز جماڑ ہے تک آگر اپنی آء و یکا تصر خلافت میں چینج رہے بیں۔ چنا چی اس امر میں مجی ایسا ہی ہوا تو خلیفہ قادیان نے ہیں اہمیت سے سالانہ جا سے قادیان میں ایک طویل تقریر کی جو بعدا تظار بسیار الفضل (۲۱ ۔جنوری ۱۹۳۱ء) میں چھپ کرآئی جو ورح فیل ہے:

'اں سال جب میں شملہ جانے لگا تو مجھے معلوم ہوا کہ مولوی ثناء اللہ صاحب نے بالقائل تغییر نولی کے متعلق ایک مضمون شائع کیا ہے۔ روانگی کے وقت وہ مضمون مجھے لما۔ شملہ یں چونکہ اور بہت کام تھااس لئے میں اس مضمون کی طرف توجہ نہ کرسکا۔ ..... ساب میں اصل بحث کولیتا ہوں۔ ےرہار چ ۱۹۳۰ء کے''الفعنل''میں میر اایک مکالمہا یک غیراحمہ می مولوی ہے جو بزے ۔ تیاح تھے اور اُنہوں نے و نیا کے بڑے حصہ کا چکراگا یا تھا' شائع ہوا۔ آخر اُنہوں نے بیعت كر لى اورحيدرآ باوشل جا كرفوت مو محكے \_أنہوں نے مجھ سے كئي سوالات كئے تقے جن كے ميں نے جواب دیئے۔ای سلسلہ میں اُنہوں نے یو جھا کیا علماءاندھے جیں جوالی واضح دلاک کونہیں مانتے۔اس کے جواب میں مَیں نے جو پکھے کہا وہ الفضل (سرمارج ۱۹۳۰ء) میں ان الفاظ میں شائع ہوا ہے .....الفضل میں اس مکالمہ کے شائع ہونے برغالبًا بعض لوگوں کی تحریک برمولوی ثناء الله صاحب نے لکھا: '' پہلے بھی خلیفہ قادیان نے دیوبندیوں کونٹیرٹو کی کا چینے دیا تھا جس کے جواب میں ہم نے لکھا تھا کہ تعلی حیثیت سے ہم بھی دیوبندی ہیں لی ایکساوہ قرآن شریف لے کر بنالہ کی جامع مجد میں آ کر بالقائل تغیر لکھے جس کے جواب میں آج تک ہاں نہ پنجی۔ بلكرا تكاركر مج \_ گذشتر راصلوة ، اب سي \_ ماري طرف سے كوئي شرطيبي صرف يركساده قرآن اور کا غذا تلم دوات لے کرا لگ الگ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھنا ہوگا اور تغییر ادر معارف کیلئے ضروری ہوگا کہ علوم عربیہ کے ماتحت ہوں ۔بن' (الجحدیث ۲۲مرکئ ۱۹۳۰) اس تحریر سے میہ امورہا بت ہوتے ہیں۔اول بیکہ مولوی ثنا واللہ صاحب نے تغییر نولی کے متعلق میراوہ چیلنے منظور کرلیا تھا جو میں نے دیو بندیوں کو دیا تھا۔ ووم ہیکہ باو جوداُن کے قبول کر لینے کے میری طرف ے باں نہ پیٹی بلکدا نکار کردیا۔

م میں اس کے مولوی صاحب نے چینخ منظور کرایا تھا خودان کی اچی بات ہے دو ہو جاتی کہا یات کہ مولوی صاحب نے چینخ مینے ہیں۔ چنا نچہ باوجود یہ لکھنے کے کدان کی طرف

ے کوئی شرطنہیں بھرشرطیں چیش کرتے ہیں۔ اِحالانکہ شرطیں چیش کرنے کا کن چینے دینے والے کا ہوتا ہے چیلئے منظور کرنے والے کانہیں ہوتا چیلئے منظور کرنے والا بدتو کرسکتا ہے کہ جوشرا لکا چیس ک گئی ہیں وہ معقول نیس غلط ہیں یمرینیس کہ سکتا کہ میں اپنی طرف سے بیشر طیس چیش کرتا ہوں مولوی صاحب نے بیجو کہا ہے کہ ان کو جواب نددیا گیا تھا اور ہماری طرف سے خاموثی رہی۔ بي بھي درست نبيس \_ ان كوجواب ديا گيا تھا، چنانچہ ٧٤ ماكتوبر ١٩٢٥ء كـ (الفصل " ش ميرى منظوری ہے ایک مضمون شائع کیا عمیا ..... ع بیرااصل چیننج جواس وفت دیا تھااور جواب بھی قائم ہے ۱۱ رجولائی ۱۹۲۵ء کے الفضل میں شائع ہو چکا ہے اور وہ نہے۔غیر احمدی علاول کر قرآن کریم کے وہ معارف روحانیہ بیان کریں جو پہلی کسی کتاب شرقبیں ملتے اور جن کے بغیر روحانی تنجیل ناممکن تھی۔ پھر میں ان کے مقابلہ ریم سے کم و گئے معارف قرآ نیے بیان کروں گا جو حضرت مسيح موعود (مرزا) عليه الصلوة والسلام في لكه بين اور ان مواويون كوتو كيا سوجيع من بمل مفسر ین وصنفین نے بھی نہیں لکھے۔اگر میں کم سے کم ذیخے ایسے معارف نہ لکھ سکوں تو بے شک مولوی صاحبان اعتراض کریں .... به وہ چیلتی ہے جو دیوبندی مولوی کو دیا گیا تھا۔ جس کے جواب میں مولوی ٹناءاللہ صاحب نے لکھا تھا کہ میں بھی دیو بند کا بڑھا ہوا ہوں، میں اسے منظور كرتا ہوں ليكن كہتے ہيں سادہ قرآن اور كاغذ قلم ووات لے كرا لگ الگ ايك ووسرے كے سائے بیٹھنا ہوگا۔ بس کہتا ہوں ترجمہ یا بے ترجمہ کا تو کوئی سوال بی نہیں ،معلوم ہوتا ہے مولوی صاحب كاعقل عراتى كى آگئ ب س كرباد جوداس ك كرانبول في مير متعدد مضاين اور کتابیں بردھی ہوں گی۔ خالفین برمیری تحریروں کا رعب بھی جائے ہیں۔ سے محرخیال کرتے یں کہ جب میرے اِتھ میں بے ترجمة آن آيا توبس ميں ان كے مقابلہ ميں رہ جا در كا اور

ن بم يشرطون كن كى بي مرطيس لك في يم ينويكا تعاليه ما دوقرة ن اوركا فقط مي كرا جا كم اس بيان كمرطوكها تا ويان د ماغ والوساكا كام ب (الجعرية)

ع آپ نے ادارے اٹنار کینے کا مطلب ٹیس مجا۔ یا دائستہ مریدوں کو تھنے سے بائی ہوئے ہیں۔ آپ نے عام اکتر پر ۱۹۵۶ء کو بڑکسا تھا آپ کا جزاب آباد دیے ۳ ادارہ بر ۱۹۶۵ء میں دیا گیا تھا جس کو انفسنل ۱۹۳۵ء میں میں اس کے بیش کر کے دو انگلا کے ایک بالد میں اس کا بالد بر کا بالد سے کہ اٹناکہ ملک آباد میں اس کا بالد میں کہ انگار کے دائش کر انگار کے انگار ک کھے میری طرف ہے شائع ہوتا ہے وہ مولوی صاحب لکھ کر مجھے بھیج دیا کرتے ہیں اور میں اپنی طرف ہےاہے شالکع کر دیتا ہوں۔'' مولوی صاحب کو یاد رکھنا جاہئے میری طرف ہے بیٹینج نہیں کہ ش بزاعالم ہوں۔اگر کوئی بید دعویٰ کرے تو اس کے لئے ایسی بات پیش کردینا جواس کی ذاتی قابلیت کی فی کرتی ہو۔اس کے دعوے کورد کرسکتی ہے۔ گرجوبیکتا ہو کہ جھے خدا تعالی کی طرف ہے تائیداورنفرت حامل ہوتی ہے اس کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ الی چزپیش كريے جس ميں خدائے تعالى كى تائيد شامل ہو ..... ميں نے أردو ميں ترجمہ كرنے كا چيلنج نہيں دیا ... .اب میں بیر بتا تا ہوں کر تغییر وں وغیرہ کے دیکھنے کی کیاضرورت ہے۔ زیر بحث بدام تھا كتغير لكين والي كتغيرين كجوابيه معارف بول جوملي كتابون مين ندبول مرفر مي تغيرون کا حافظ تیس ہوں۔ پھران تغییروں کو دیکھے بغیریہ کس طرح یہ: لگ سکتا ہے کہ فلاں بات ان میں آئی ہے پانیس آئی ..... ای طرح قرآن کریم کی طلید کی بھی ضرورت ہوگ ۔ کیونکہ میر ایدوی نہیں که پس قر آن کریم کا حافظ ہوں۔اس لئے قر آن کریم کریم کی کلید کی ضرورت ہوگ۔ وہضمون جومیرے ذہن میں ہوتا ہے وہ دومرول کومعلوم نیس ہوتا گرساری آیت جھے یاد نیس ہوتی ۔۔۔ مونوی صاحب نے بیشرط لگائی ہے کتفیر اور معارف کے لئے ضروری ہوگا کے علوم عربد کے ماتحت ہوں گریہ صاف بات ہے اوراہیا ہی ہونا ضروری ہے، ورنہ مثلا قر آن کریم میں جوذ الک الكتاب آياب من كتاب كمعنى كير الكصول تو برخص سجهے كاكريناط ب، بجرال شرط كے بيش كرنے كي ضرورت عى كيا ہے۔ ل اگر علوم عربيد كے خلاف كوكى بات ہوگى تو وہ تو فور أروبو جائے گی .....مولوی صاحب کی تحریش ایک اور بھی اطیفہ ہے۔ وہ ایک طرف تو یہ لکھتے ہیں کہ اور کو کی كتاب ياس ند ہوجس سے مراد أن كى تفاسير بيں \_اور دوسرى طرف بيشر ط لكاتے بيں كەسرف سادہ یعنی بےتر جمقر آن ہو گویاان کےنزد یک اگر میرے پاس سادہ قرآن ہواتو میں کچھ نہ کھ سكولگا \_ كونك قرآن كريم عربي مي ب اور ميس عربي نبيس جانا \_ ليكن ساته اى ان كي خيال ميس میرے یاس رازی کی تغییر نہیں ہونی جا ہے تا ایسانہ ہو کہ میں اس کے مطالب نہ چرالوں۔ ٢٠ مولوی صاحب کی اس بات سے ظاہر ہے کہ جب خدا کسی کی عقل مار دیتا ہے تو وہ عام

بِ دَوْ فُول ہے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ کیا کوئی شخص ریہ خیال کرسکتا ہے کہ جوشحص قر آن کریم کا از جہ

ل جن كي بزيميال في ومشل" كمعن" قاديان كي مول أن في كياتعب كدكتاب كمعنى كيز ... ... کردی (الحدیث)

ع بهلیجی نده چرجی نه ... کیسی اطیف زبان ب- (الجندیث)

نہیں جانزاہ دارای اور ابن حباب سے مطالب کو بھو لیکا اور ان کی تفاییر سے معمون جہائے گا۔ اگر مولوی صاحب کی عمل میں یہ بات آگئی ہے تو کو بیا تجائی دوید کی احتقانہ بات ہے۔ میں یہ شرط اپنے جنتی میں اور بڑھا وی باور کیکوئی آور دو کی کماب ندر محق ہوگی اور شرجہ والاقرآن ہو گا۔۔۔۔۔ فرائز آخریاں نے ہمراجیج منتصور کریا ہے تو آئیس صادف کیسی۔۔ ان کا فرق ہم ویں گے۔۔ اب میں چند کی فرط میں کھٹا تمام کے تمام انکات اپنے ہوں کے جو کی مکٹی کماب میں میں جائیں گی ۔۔ اور ان تغییر وں میں تو تعیقانہ ہوں کے جو پائی رکئی جائی اتو اس میں نے رکئی۔۔''

(افضل ۱۹۸۶م ۱۹۸۹م) المجتدیث: \_ اس سارے مضمون کا خلاصہ دوفعرے ہیں۔ (۱) پیکرمیال محودصاحب تنجیر نویک کے وقت مرکی تخیری اور کلیقرقر آن ساتھ رکھیں گے۔ (۲) اور معارف جو بتاویں گے وہ اپنے ہائے سرزاصاحب کی تریات سے بتاویں گے۔

پہلے فقرے کا جواب تو خود مرزاصاحب متونی کی تحریرے ملتا ہے جو بوقت تغییر نولی ر

جامہ تلاشی دینے اور لینے کی شرط لگا چکے ہیں۔ نقشیس سے جہاں میں ہیں

دو سرافقرہ آپ کی اصل ایا قت کا کائی اظہار کرتا ہے۔ تاظرین ایک سرتیہ پھر انفضل جے کامبر 2 میں کہ ۱۹۳۰ء کی عمارت ملاحظہ فرمائیں ممن زوراور کسی تعلق ہے دون کی لیتے جین۔

''اللہ تعالی نے حضور (خلیفہ قادیان ) کوفر آن کا ایساعلم عطا کیا ہے کہ کوئی مقابلہ میں ''

كرسكنا.

کیادہ طم بی ہے کہ جو باواتی نے کہا بیٹائی نے 'درنس چہ عشل' کہہ کرنیا۔ ارے جناب آپ کے والد ماجد کے معارف کے نمونے تو ہم بھی رسالہ ' نکات مرزا'' میں دکھا چکے ہیں۔ بلکہ اُن معارف کی وجہ ہے ہم اس شعر پر ایمان بھی لا چکے ہیں۔ نہ پہنچا ہے نہ کہتج کا تمہاری ظام کیسٹی کو

بت ے ہو بھے ہیں گرچہ تم ے فتر کر پہلے

کیمااضوں کا مقام ہے کہ سالانہ جاسی بڑاروں کے بھی میں یہ تقریری کا جمیع بھی جید بھر اُس تقریر کو یا بھی کر شائع کیا جس میں ونیا جر کے ملاءاسلام کو تعییر نولسی کا جمیع ویا گیا ہے۔ آخر بات کی تو بیدکہ: " بی معادف قرآئے بیان کروں گا جو حترت کی موگود (مرزاصاحب) نے لکھے ہیں۔" مرزاصاحب کی مر یو داہم ہے بیٹیں کیے کہم مرزاصاحب کو چوڑ دو یو قہماری مرخی پر موقوف ہے میں نساء فلیلو من ومن شاء فلیکٹو ۔ بال یہ کہما تو تعاداتی ہے اور مانا تہمار افرض ہے کہ" خلیفہ قادیان کا دموئی آئی اورائی کا تقداس دعوے گورت آن کی لیافت ہے۔ معامار نشر ہے کہ" خلیفہ قادیان کا دموئی آئی اورائی کا تقداس دعوے کا فیوت آن کی لیافت ہے۔ معامار نشر

ہوتا چاہے۔ معارف رکھنا: ۔ والد کی تغیر کواٹی الیاقت بتانا آر یوں کے بندگ کے مشابہ ہے۔

بعد الملتيًا و الَّتِنِي: مخترب بسب كما بسهاد وقر أن نے كرمير مع تر كرد و مقام بناله ش يا بسبخ والد مع قر كرد و مقام لا بور من آكر كن تخوظ مكان ش بالقائل عولي شر تغيير تكميل عولي هن فركوسكين او أدود مح منظور كرسكما بول- كما بسكليد قر آن كي محى اجازت د سدول گا-ممن اب فياده با تمن دكرين اينانه بوكه تجديد كمينكا موقع للے

مبیں وہ قول کا نکا، بیشہ قول دے دے کر جوائی نے ہاتھ میرے ہاتھ پر مارا تو کیا مارا آپ کا بی

آ پکا بھی خواہ ابوالوفا وثناءاللہ امرتسری

ا خبارالجحدیث امرتسرسارفر دری ۱۹۳۱ء ص ۱۸۲۱۵ میتوسد.

> وہی تفسیر نو لیسی کا ولولہ پھرد دبار عشق کادل میں اثر پیدا ہوا

ناظرین کویاد دوگا کرا باید بد مورد ۱۳ افروری ۱۹۳۱ میں قادیا فی خلیفہ کے بالقائل تغییر نو یکی سے متعلق ایک بسیط مضوان الکھا گیا قدار اس کا خلاصہ بیسے کہ: '' مرزاصا حب متونی کا شروط پرتغیر کلمی جائے بیٹی کوئی کاب ساتھ ندہ ویتغیر ع بی پس ہو پتغیر پش وہ معارف بیال ہوں جو پہلے کی نے ند لکھے ہوں۔ وغیرہ

ظیفہ آدیاں تو خاصوں رہ سک تکم مرید کیا تھیں رہنے دیتے کے فکدہ وجھتے ہیں کہ:
" (جمار مگرو) دیا کے اسرول کا رستگار بنا تہ وموں کا سروار کہلا یا اور خاص و عام کا
سرج بن کیا۔ ہر ہاتھ جو ہمارے آقاضل کم ایدہ اللہ بنعرہ العزیز کے خلاف آٹھا شک ہو گیا۔ ہر
انسان جس نے آپ کو گرانا جا ہا خورگر گیا۔ اور ہروہ جس نے آپ کو ڈیل کرنا چاہا نہایت کہ کی
طرح ڈیل و رسوا ہو کر رہا۔ جنہیں اسے علم پر ناز تھا دو آپ کے مقابل پر جائل خاب ہو کے
جنہیں حسن خاہیر برجھمند تھا دہ آپ کے سامنے مثل کہت باب ہوئے نے دو ایر کو طاہری

جنمین حسن ه ایبر برهمنر تحداده آپ کسما مشخط کتب اباب و کے خدائے آپ کوظاہری اور باطنی علوم سے نہ کیا۔ آپ کو تک پاک کا تیا جائیں قابت کیا اور آپ کے ہاتھوں پراسلام کی فتح کو مقدر کر دیا اور آج وہ دن ہے جبکہ وہ اولو العرائم تو توکست دفلتر کا جنرا کئے بعد عز وشان طیفتہ ما تا جاتا ہے۔ خدا کی غیرت نے زیبا پاکر طیفہ کا لقب کی اور کو بھی لے قد رہ ضداو تدی نے سب کو نیچ کر آکرای کو جو برش طیفہ تھا دیا جی رکھا۔'
(افتعل مجامرہ جاہوم میں ک

المحديث: به اس عرجواب من كول بوليس كيونديسب اشارات المهوري بارفى كى طرف مين جنائية كي كان كانام كان باتاب مال بهما تناق كتيم بين

پیران نے پرندومر بدال ہے پرانند

اس لئے مریدوں کی تحریک سے خلیفہ آنا نیانی مشرک ہوئے۔ گرحرک ایک کی کداس سے سکون اچھا تھا۔ اخبار افضل تا دیان ۱۲ مرادج میں ایک طویل مشمون نکلا ہے جس میں نہ ''بال'' کا چہ چلا ہے نہ' نال' کا بکداک شعر کا مصداق ہے

جھ کو محروم نہ کر وصل سے او شوخ حزاج بات وہ کہہ کہ نگلتے رہیں پہلو دونوں

آپ کی تحریر کے الفاظ میدین:

'' برابد روی نجیس که شرموای ثاء الله صاحب بن او ده کی جوابید دوی کے کہ اتحرید جماعت معارف قرآنید کے جانئے میں همرت میج موجود (مرزاصاب) کے فیض ہے اور مطابق آیت لا بعد سه الا المعطهر ون سب دومر ہے لوگوں ہے بوقی ہوئی ہے۔ کی تحفی کا کی دومر ہے ہے کہ امریش پڑھا ہوا ہوتا تائیو اللی کا تبریت نہیں ہوتا بلکہ طویر میں اللہ ہونے کا ثموت پروتا ہے کہ سب قوم یا سب دنیا ہے بواہو ہو ہیں مولوی صاحب کا عمر فی تمیر

کھنے کا چینج مجھے دینایا میراانبیں دینامخض حماقت ہوگا جب تک کہ ہم میں ہے کی کا بدو کو کی نہ ہو کہ وہ خدائے تعالیٰ کی تائیدے سب دنیا ہے زیادہ تصبح عربی کھ سکتا ہے اور مجھے بدو وی نتیس اور جہاں تک میں مجھتا ہوں مولوی صاحب کو بھی یاد جود لاف زنی کی عادت کے اپیادعویٰ نہیں ہے۔ پس جس امریش ہم میں ہے کوئی اینے مؤید من اللہ ہونے کا مدعی نہیں ،اس میں مقابلہ سوائے پہلوانی ے اور کیامعی رکھتا ہے اور مولوی صاحب کوایے آپ کوایی قومیت اور اپنے شہر کی نسبت سے پہلوان خیال کرتے ہوں، میں اپنے لئے خالی پہلوانی والے ذورکو ہٹک سمجتنا ہوں اورصرف ایسے ہی مقابلہ کے لئے تیار ہوں جس سے اسلام اورسلسلہ کی سچائی ٹابت ہوتی ہو لیکن اگر میرا خیال مولوی صاحب کی نسبت درست نہیں بلکہ نہیں عربی تصنیف یا نظیر تر جمد کرنے کا دعویٰ ہے تو وہ یہ پیلنج شائع کر دیں کہ خدائے تعالٰی کی طرف ہے جمیع عمر این میں ایس فصاحت عطا ہوئی ہے جس کی نظیراس زمانہ میں موجود نہیں \_ یا قر آن کریم کے اُردو ترجمہ کے لئے خاص کمال عطا ہوا ہے۔ پھران کی اس فرعونیت کے لئے خدائے تعالیٰ کے نفٹل ہے ایک موکیٰ ضرور کھڑا ہو جائے گا خاكسارم زامحوداحمه . اور شایداس میں خدا تعالیٰ کوئی نیانشان ہی دکھادے۔'' المحديث: ـ اس ساري لذيذ عبارت كالخص بيرب كه ظيفه صاحب عربي مين تغيير لكسانبين جائے۔ بہت خوب ہم بھی آپ کو لی نولی کے لئے مجبورٹیس کرتے۔ آپ اُردوش کلیس ، مگر ص كركيا؟ وبي جو والدصاحب مرم آيات قرآنيديش تحريف كرك يين آي أس تحريف كي تشریح کریں ہے۔ جنانچہ الفعنل نہ کور میں ایڈیٹر کا نوٹ ہے جس کی خلیفہ نے تصدیق کی ہے۔ أس كالفاظ يديين:

حفرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) کےمعارف

سمجھ میں ٹیس آ گاس قدر جہات کے اظہادی مولوی صاحب کو کیا شرورت بیش آئی ان کے نزدیک وہ معارف قرآنے بیان کرنا جو حضرت کی موقود (مرزا صاحب) نے لکھے بین سعولی بات ہوگی کین برنامت اسمہ یہ خوب بانتی ہے اور ضاح کفتل ہے قرید رکھتی ہے کہ حضرت خلیقہ آئی خالی اید والفر تعالی بشروالعزیز ان تھائی اور معارف کی جونشر آئی وہ سی خراتے بین وہ بجائے خوفیم قرآن کا بہت برا شہوت ہے۔ اور یہ جماعت انجہ یہ میں روحانیت اور تعلق بانفہ کے لخاظے آپ کے مس سے بلند مقام رکھنے کا عموت ہے۔ اگر یکو گن اکس کا مارات ' ہوئے کا جوتی تو غیر مہا چین کے امیر صاحب جنہیں'' حضرت مرزا صاحب کے علوم کا وارث' ہوئے کا دوی بھی ہے ، کیوں نہ دھنرت میں موجود ( مرزا صاحب ) کی سنت پڑگل کرتے ہوئے تالفین کو مصادف قرآن میں متنا لیگر کے ہوئے تالفین کو مصادف نے اس کی موجود کے اس کی موجود کے اس کی موجود کے اس کا موجود کے اس کا موجود کے اس کا اس کا موجود کے اس کی کتب میں پایا جاتا ہے اُنہیں تفسیل وقتین کی اس کے میال موجود ( مرزا صاحب ) کی کتب میں پایا جاتا ہے اُنہیں تفسیل وقتین کی اس کی معامل کا موجود ( مرزا ساحب کی کتب میں پایا جاتا ہے اُنہیں تفسیل وقتین کی اس کی علامت کے انہیں کا موجود ( مرزا ) کے میچ جانتیں کی اس کی علامت کے انہیں کا اس کی علامت کے انہیں کہ موجود ( مرزا ) کے میچ جانتیں کی اس کی علامت کا الحراد کی مدین کی اس کی موجود ( مرزا ) کے میچ جانتیں کی اس کی علامت کی الیان میں موجود ( مرزا ) کے میچ جانتیں کی اس کی علامت کی الیان میں موجود ( مرزا ) کے میچ جانتیں کی اس کی علامت کی الیان میں موجود ( مرزا ) کے میچ جانتیں کی اس کی موجود ( مرزا ) کے میچ جانتیں کی اس کی موجود ( مرزا ) کے میچ جانتیں کی اس کی موجود کی موجود

ا الجُحَدِيث: بـ اب بھی کمی کوخیال ہو کہ قادیان شرعام خاص کرعلم مناظرہ ہے قودہ اس اقتباس کو پڑھ کرا ہے خیال کی اصلاح کر ہے۔ ایے جناب! مرزا صاحب متوفی کے معادف کی تفریح کر کے اُن کا جائشین ٹابت

ا ہے جناب! مرزا صاحب متو فی کے معادف کی تشویق کر کے اُن کا جاھین تا ہت کرنے کاموقع وہ ہے جب آپ کا متابلہ لا ہوری مرزائیوں ہے ہو۔ چنا نچہ آپ نے اُن پر چیٹ بھی کی ہے ہمارے سانے اس مدعا کو ثابت کرنے کے لئے تقریر نوٹسی کرتا بالکل ہے کار ہے۔ لیج بھم آپ کوان کا قائم مقام اور جائٹین ہونے کا اعلان کے دیتے ہیں۔ کیا ہم آپ کے سواعبر انہا کو بہا، واشکا قائم مقام ٹیس ائے جائیاتی آپ کو ماتے ہیں۔ سواعبر انہا کو بہا، واشکا قائم مقام ٹیس ائے جائے ہیں۔

ناظرین کرام! فور سے پڑھے اس مقابلہ کی انجابیہ ہے کہ' طیفہ قادیان ادارے سامنے معارف سرزائیے کی تشریح فرمائیں گے اور ہم براور است قرآن سے معارف بتا کیں گے۔ لیتن طیفہ قادیان! پی لیاقت سے معارف قرآ ویڈیس بتا کمیں کے بلکس( بما تحت اصول ٹیوگ)والد ماجد کے بتائے ہوئے کوشروع بتا کمیں گے۔

اب موال میہ ہے کہ آپ کے والد ماجد کے معارف کو جب بھم تح بیفات ِ آ نیام رکھتے ہیں تو آپ کی تشریحات کانام کیار میں گے؟

ناظرین! ذرانغمبریینیم آپ کومعارف مرزااه دِ تشوینی فلیفه کی ایک مثال بتا کیں۔ بزےم زاصاحب نے لیکچر سالکوٹ بٹل کھھا ہے کہ'' دنیا کی عمرسات بزار سال ہے اس کے بعد دنیا کا خاتمہ ہے''

لا آئی ہے صاحب اس کا تھڑ تا کرتے ہیں جو قابل و پر شغید ہے: ''بعنس نے نظمی سے حضر ت سیح موجود (مرز اصاحب) کی تو پروں سے پر بھے لیا ہے کردنیا کی عمر سات ہزار سال ہے۔ حالا تکہ یہ تو ایک ذور کا اغدازہ ہے جس طرح سات دفول کا

میراایناعقیده بین بے کر حضرت سی موتود (مرزاساحب) اس دور کے خاتم اورا گلے دور کے آدم می آپ جی بیں۔ کیونک پہلا دور سات ہزار سال کا آپ پڑتم ہوااورا گلا دور آپ سے شروع ہوا۔ آپ لئے آپ کے تحقق الشرق الی نے فریا ہے۔ جس ی اللہ فی حلل الانسیا اس کے بچی معنی ہیں کہ آپ آئندہ نہیں کے مُلُوں شی آئے ہیں جس طرح پہلے انہیاء کے ایتدائی نظر حضرت آدم میا اسلام تھے ای طرح حضرت سی موتود (مرزاساحب جو اس زبانہ کے آدم ہیں آئندہ آئے والے انہیاء کے انتدائی نقط ہیں۔"

المجتمد میشد ... کسی مرزائی منطق ب اور یسی انجی تؤمین با بنا اشترا ۱۵ افر در ۱۹۳۸ میر ۱۳ میر از آن استان استران المخترک بودی ایجی تؤمین به با استران میر این استران این استران بیونی به باید و دو ایوادول میر استراک بودی به بیران بیران

441

نہ وروی قیس نہ فرماد کریں ہے ہم طرز جوں اور عی ایجاد کریں گے

يم إي معادف عن ك لئ ظيف عقابلركيدة والايان مل يم كويد كيل كد كما ي في "كوكدن وكاوي ودن" كامثال في كردكاني؟

کہآ ہے نے "کو کندن وکا م کہ وردن" کی شال کی کردکھائی؟ پس اے احمد کی دوستو! کس رکھڑ الجدیث اور فا وکی طرح تمیارا ساب تدرفتان ہے کہ تہاری آ واز کو (ہوارشتر) جان کر خاصوش رہے بلکہ تمیارا دل ہے قد دوان ہے۔ یس سیدھے ہوکر چلو اور غالہ۔ امرتر یا الا ہورشی آ جاؤ اور سادہ قرآن اگر بقد کے رات اور قائم است سابقہ القرآن لکھور او تم تمیمیں اجازت دیتے ہیں کہ حسب خواہش فود کلیے قرآن واردو تغیرات سابقہ بھی ساتھ دکھ کروفت محددہ وکا

تاسيدرو ئے شود ہر كدورو فش باشد

الل حديث أمرتسر سرار بل ١٩٣١ء

\*\*\*



#### بسمائذالرحن الرحيم!

#### انتم شبهداء لله

رسالہ علم کلام مرزا پر علائے کرام کی رائیں کتی ہے ہم کو علق ندا نائبانہ کیا؟

حضرت مولاناغلام مصطفى صاحب مفتى احناف امر تسر ذاومجده

"أما بعد؛ فانى طالعت هذه الرسالةالمؤلفة للمولوى ثناء الله الامرتسرى فوجئتها قالعة منارة المتنى من اصله واثبت ان علم كلام المرز ليس الا مجموعة الاوهام وإنه لايسمن ولايغنى من جوع لدى نوالانهام فمن حسنه فقد وقع فى الورطة الطلماء وحسب السراب الماء فجزى الله مؤلف الرسالة خيرالجزاء،"

"شین نے اس رسالہ کا مطالعہ کیا بیس نے اس کو مر زاکے قلعہ کو گرائے والا پیائے۔ مؤلف نے ثابت کیا ہے کہ مرز آفاعلم کل اس محض او ہام کا جموعہ ہے اور وہ کچھ بھی کام نمیس دیتا جو اس کی تعریف کرے۔وہ محت اند هیرے شی کر تاہے اور سراسہ کو پائی جا تیا ہے۔خدامؤلف رسالہ کو اچھاد لددے۔"

جناب مولانا احمد الله صاحب مدرس اول وارالحدیث رحما مید و بلی الماحد! ش فیرساله «علم کلام مرزا» و لفه جائ الفصائل والفواصل محرم مولانا الموالوفاء شاء الله صاحب هور مطالعه کیا۔ حمد الله خوب رسالہ ہے۔ فرقہ مرزائیہ کے اسول کو فاری ہے تلح فیم کرویا ہے۔ آپ زرے پر رسالہ تکلف کے لاکن ہے۔ اللہ مجاندہ والم موصوف کی سی کو قبول فرما عدد نیم و آثرت ہو۔ جذابه الله احسین الجذاء!

مرزا تاویا فی اور فرقہ قاریا نیم باغیار مقالد واقرار مشابہ فرقہ آمید و فلاسفہ کے ہیں

شریعت المح مص ان کو کو نیست شمیں۔ فرہب اشاع و سے ان کو بہت ہی بعد ب اور اثبات

نیمت میں مشابہ عیما بول کے ہیں بہت کفر میں ان سے زا کہ اور فرعان و نمرود کے ہم بینکہ

ہیں۔ اور اقرار کی متطبعہ ہیں۔ اٹبات توجید وائبات نیمت واثبات کت بولی میں بالکھ فیل

ہیں۔ و مل کفر نفر عمر نحد یفیت ان کا اصل اصول ہے۔ سب و محم میں ان فی کسمتان میر طول اس کو سے کنارور بہتا ہائے۔ آثوت کی میں میں میں والمصد لله رب المعالمين!

میں بعدود دی ای میں ہے۔ والسلام علی الموسلين والحصد لله رب العالمين!

میں بعدود دی ای میں ہے۔ والسلام علی الموسلین والحصد لله رب العالمين!

کرے مسلمانوں کی توجہ کو اپنی طرف تھیچا ہے۔ لیمن جو یکن اس شر انکسادہ ضعولیات و تعالیّات کا طوید ہے۔ علم نظر واستدال شرید بان ان روح روال ہے۔ عمر مرزا قادیان کا کلام بلاید بان ہے۔ لیزا مردہ ویہ جان ہے۔ سب وقتم ' من سازی وزبان درازی مرزا آنجمائی کے علام کلام کا امراد کلاہے اور خودسدائی و تعلق ان کا لیندیدہ شعد۔ معلوم تعمین مرزا آنجمائی کے کان شراع تجرکی ہواکون بچونک کہا فدائن خوادر کے۔ آئین۔

### جناب مولانا محمد ابرا ہیم صاحب میر فاضل سیالکو ٹی سحبان المند معند شاحت التر آن د نیر ،

#### مبسملا وحامدا ومصليا!

رسال "علم کلام مرزا" مؤلفہ جناب مولانا مولوی اولوقاء خاواللہ صاحب فاضل امر تسری فائح قادیان پڑھا۔ جس ش جناب مولانا محدوث نے مرزا قادیائی کو پہندیدیان آیک مصنف کے پیک کے سامنے بیش کیا ہے۔ رسالہ کیاہے ؟۔ چھم پروور 'باشاءاللہ النکور اس سے دل ش سروراور سینے شی فور پیدا ہوتا ہے۔ سطر سطر پر بے اعتماد منہ سے مرخالور جزاک اللہ نکالے بور صفرت مولانا الکترم کے حق میں ورازی عمرو عموم فیوش کی وعائیں عالم بالاے ایک تاریائدھ کتی ہیں۔

حضرت مولانا محدود کی نظر مرزائی کنرنیز پر جیسی کی ہے۔ وہ عنائ میان و نقر بف نہیں۔ ہم آس جگہ صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مولانا صاحب نے جس پہلوے مرزا قادیائی کو اس کتاب میں چیش کیا ہے وہ بالکل اچھوتا ہے اور پھر لفلف یہ کہ جس پیرائے میں اے جمایا ہے۔ وہ نمایت رکچ ہے اور خاص تعریف کے قابل ہے جس سے قدرت نے جناب مولانا موصوف کو جھومیت سے بھر ہ اندوز کیا ہے۔ مرزا قادیائی کی بایہ ناز کتاب اگر اہیں احمد ہے "ہے جو بالحضوص نمایت تحدی و دعوئی سے صدافت اسلام کی حاست میں تا تھیں اسلام کے مقابلہ میں کھی تھی ہے۔ مولانا موصوف مدخلانے شروع سے آخر تک اس کا تاروبود الگ الگ کر کے د کھادیاہے اور واضح کر دیاہے کہ اس کماب کا نام برا این رکھنا لکل ''بر عکس نمند نام ز گی کا فور"کا معالمہ ہے اور کہ اس میں فضول طوالت و تحرارہے جس میں جائے اس کے کہ جموجب آفرار خود اسلام و قر آن کومین عنداللہ ٹامت کیا جاتا' اسنے تی ملمم ہوئے کے وعادی ہیں اور اس۔

فاکسار کی عمر کائیفر حصر اپنی فد ہی کتب کے طادہ کتب فیر فداہب خصوصاً قادیاتی المریخ کے مطالعہ عمل کرراہے۔اس لئے سطے دجہ البصیرت الما تصیب و عماد بمشہادت خداد ند تعالیٰ کتا ہوں کہ مرزا قادیاتی علوم حربیہ (شرعیہ و عقیہ) کے ہر شدیہ عمل ما قص سے کی سے تو پورے داواقت شے اور کی ٹیر باد حورے شے۔ یو مختل بادر شرک وہ علوم مدنونه کے کمی شعبے عمل مرزا قادیاتی کے کمال کاد محوق کر کے۔ وہ اس عمل ان کے اسے کلام شمل سے بچر چیش کرے۔ فاکسار خداکے فعل سے اس عمل مرزا قادیاتی کا تھی العلم ہونا اس فن کی تعمر بیمات سے فاحد دمر بمن کردے گا۔

اس امر کو حفرت مولانا صاحب فائح قادیان نے ایساساف کرد کھایا ہے کہ رسالہ "علم کلام مرزا" کے مطالعہ کے بعد مرزا قادیاتی کی کم بیشا حق کس مجمعد ارائساف پیلاسے مختی میں رہ سکتی۔ خدائے تعالمے حضرت مولانا کی اس خدمت کو قبول فرمائے اور آپ کو اجر جزیل عطاکر ہے اور مسلمانوں کو اس سے نقع حظیم و عمیل حشے۔ آئین!

(خاكساراد تنيم محدار اليم ميرسيالكوثي)

جناب مكرم مولانااحمه على صاحب ناظم المجمن خدام الدين لا مور

المعد المحترم المقام رئيس المناظرين الفاضل الاجل جائع المعتقد لات والمعقد لات الملقب شير جناب التي المحترت مولانا ثاء الله مد ظلا كاوجود مسوداس وور امتاء وافقال على مفتدمات عمل سے ہے۔ الله تعالمے نے المجمع میدان جاربالسمائ عمل ایک بهت بوار تیہ عطافر بلاہے۔ بیرے خیال شم بھودستان تعربش اس فن شمل ان کی تطیر کم لے گا۔ اس فن شی وہ اس قدر ید طو لار کتے ہیں کہ مدگی نبوت (مرز اظام اتم قادیانی)

کا المام دو کی کا مقابلہ ہی اپنی خد اواد قابلیت سے الیا کیا کہ قائح قادیان کما ہے۔ اور اس

فرقد دائرہ اسلام سے با بما گا است مسلمہ خاری ہے دموی باطلہ کا تارو پو چھے کر رکھ دیا۔

حال ہی ہی انہوں نے ایک کتاب تھنیف فرمائی ہے جس کامام "علم کامام روائا جموز اس تحریا اس کیا ہے۔ اس شی مرز اظام اتمہ قادیائی کی

قابلیت کو علم کلام کے اصول پر پر کھا ہے۔ اس شی موانا محمورت نے مرز اقادیائی کی قابلیت

کا جمیل المثانی ہیں۔ یہ کتاب ایک ایل منتر ہے جس کے پڑھنے کے بعد کوئی مختمی اس منتئی

قابلین کے تحریمی میں میش سکس اللہ تعالی حضرت مدورت کوئاس خدم ماسلام کی ہڑائے

خیر عظافرائے اور مسلمانوں کوئی کرے حصالہ کی جڑائے

خیر عظافرائے ان کرم تا کوئی مورائی کار کرتے ہے۔ اور موانا

(العارض!احقرالانام احمه على عني عنه)

### جناب مولانا محمداد القاسم صاحب (سیف) بنارسی

الحمد لله وكفى والصلوة على اهلها المابعد؛ قرآن مجيد في جو صرف قر تك كتاب الشيب يمن كتاب المي بداو برطم كاسول ال شي موجود إلى ا تعليم امود ديد كرماته ساته امول مناظر ووطريق كلام كالجي تعليم و كاب - قياس ك مناعات خمسه عن سديم بان و قطايات اورجدل كوبتفاوت عادي تجول كياب اورشعرو سنفسطه ب يكفت كريز فريل ب - چاني سوره كل عمي الرشاوب :

"دع الى سبيل ربك بالحكمة والموغظة الحسنة وجادلهم بالتى هى احسن ، النحل ٢٦٠" (في بالال نرب كرين كي طرف محكم ولاكل (بربان) عاد موطر حد ( الطابيات ) عاد مجادله كراج عرفرات -)

این اس من مغالطه اور سدفسه نه مو اور دیم کی پیروی نه موجس کوشعر کتے

ہیں۔ جس کی آئی صراحۃ موجود ہے :" وما علَمناہ الشعر وما ینبغی له . پنسین ٦٩" محکم کجاولہ کے ساتھ تیراحس نے بتایا ہے کہ سفسسطہ اور شمر ندموم ہیں خاص کرامورند ہی غمی۔

ا يک اور جگه فرمايا :

" ولا تبعادلوا اهل الكتاب الا بالتي هيي احسن عنكبوت ا؟ "
ال آيت على المحاولة العلى الكتاب الا بالتي هيي احسن عنكبوت ا؟ "
ال آيت على المحاولة التحكيم بموالد متكلمين كل عن كر بهيش منط اور كام شخص عن كر بهيش منط اور كام شعراء عي كدوساف بونا چاب أسر كران و خلايات اور مجاولة حسد كاكس نام و نشان من من المحل المحتولة على المحتولة على المحتولة المحتولة على المحتولة المحتولة المحتولة المحتولة المحتولة المحتولة المحتولة المحتولة والمحتولة المحتولة المحتولة والمحتولة والمحتولة والمحتولة المحتولة والمحتولة المحتولة والمحتولة المحتولة والمحتولة والمحتولة المحتولة المحتولة والمحتولة المحتولة المحتولة والمحتولة المحتولة ا

اس چيز كو نمايت وضاحت ب معرت الاستذالفاضل تجنة الممتكلمين مفوة المناظرين معزت مولانالدالوفاء شاءالله صاحب شير وغاب وفاق تح قاديان ني الي اس جدير المنافف كتاب "علم كلام مرزا" على ميان فربليب اورخوب بيان فربليب فلله دره وعل

کے ادادہ وعزم اور ان کے علم وقعم میں بر کت اور ترتی دے اور ہمارے سرول پر آپ کاسا بیہ دیریک قائم رکھے :

ایں دعا ازمن و از جمله جہاں آمیں باد عبرہ گھراوالقا مہاری

جناب مولانا محمر طيب صاحب مهتمم دار العلوم ديوبرير

جناب مولانااین شیر خدامولوی مرتضی حسن ضاحب (دیویدی)

باسمه تعالى حامدا ومصليا ومسلما!

"علم کلام مرزا" مصنفه مولوی ایوالوفاء صاحب میرے خیال بیں ایج موصوع شی بالکل نیاہے۔ اس رسالہ کی ضرورت تھی۔ اس کو مولوی صاحب نے پورافر ہایہ اللہ تعالیٰ مسنف كو برائ فير منايت فرماد ، طالب حق أكرات برسع كا قرائ الله السه السه است مند موكل الاجه علات كي شي الحي تك كل دراله منين ويكما المحرجن مقامات كوديكما بهت المجا ب- مسلمان الودطاليين حق اس كا ضرور مطالعة فراكين - وآهن دعوانا أن الحمد لله دب العالمين!

جناب مولاناغلام محمد صاحب يقيخ الجامعه عباسيه بهاوليور

شی نے درسالہ "علم کلام مر زا" کا متمامہ کا مطالعہ کیا۔ درسالہ فراا پیتاب میں بے نظیر ہے۔ مولانا مولوی شاہ اللہ صاحب ایٹر بالل مدین امر تسر مصنف رسالہ بذا کھو فرقہ مززاکہ کی تروید شن جو قوت خداوا وحاصل ہے۔ یہ رسالہ اس کا منظر اتم ہے۔

ا جام مرزا کو مرزا کاریائی کی اس حیثیت ( منظم ) پر بهت ناز به موری العام و را به المدر نے اس الداخی اس حیثیت ( منظم ) کی الی قلعی کجولی به جس سه معلوم ہوتا به کر مرزا قادیائی مبادیات علم کلام سه بھی نادا تقد نتھ بالخصوص عالم کے قدم نوگا کا عقیدہ تو مرزا قادیائی کوجا طور پر فرقد آریہ میں واش کر دہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مولانا کی سمی متبول فربائے اور مرال بھرائے کا کا کو تفریقے۔ خانه علیٰ مایشداء قدید!

# مولانا حكيم محمرعالم صاحب آسي

شیر پنجاب مولوی ناء اللہ صاحب نے اپنے رسالہ "نام کلام مرزا" میں خواص مرزا کے چند نمونے دکھائے ہیں۔ سب سے ادل پر اہیں اتد یہ کاحال لکھا ہے کہ مس طرح تین مود لاکن ویسے کا دعدہ کیا اور ممس طرح شیمی سال تک بھی پورانہ کیا۔ رسالہ بڑا ہیں مولانا نے کر من قاریانی کے تمام طقہ بخوشوں کو چھٹی کا دودھ یاد دلاد یا ہے۔ مسلمانوں کو مولوی صاحب موصوف کی اس جال فشانی کی قدر کرتی چاہئے۔ ایک دفعہ یہ کمک مورد مطابعہ کے مستفید ہوناچاہئے۔

(مولانا محد عالم آمی مصنف درماله" کاویه "مدر ک مدرسه اسلامیه امر تسر)
مولانا عید العزیر صاحب ساکن قلعه میهال سنگی صلح گیر آنوالیه
رماله "علم کلام مرزا" عؤلفه مولوی شاه الله صاحب امر تسری مین نے لول
سے آخر تک پڑھا۔ مولوی صاحب نہ کورنے جو یکھ اس میں کلھاہے تمایت میچ ہے۔ واقعی
مرزاصاحب آنیمانی علم کلام ہے ، واقف تھے۔ بعد مرنی نموی غلطیاں میں آپ سے مرزد
ہوماتی۔

مولوی عبد الرحیم فیروز پوری میلخ الل حدیث کا نفر نس و بل بی مولوی عبد الرحیم و بل میلخ الل حدیث کا نفر نس و بل بی میلخ الل حدیث و بادالت المتحد می المتحد و الما المتحد مولانا التحد مولانا التحد مولانا مرواد الل صحب مدینه متعد مالله بول حیات می ترب نی مرزا تادیانی کے المانت و پینگوئیول کے متحلق متعد رسالیات تعنیف فرائے ہیں۔ جن میں مرزا تادیانی کے المانت کی خوب تعلی محول ہے۔ اس مت مرزا تادیانی کے المانت کی خوب تعلی محول ہے۔ اس مت مرزا تادیانی کے المانت کی خوب تعلی محول ہے۔ اس مت مرزا تادیانی کے مرزا تادیانی فرق مناظرہ میں اس مدال ماحب مردرا کو جنول نے ایک بی نظیر شخص خے۔ خدا ترائے خروب حضرت مولانا صاحب مورد کو جنول نے رسال کے المانت کردیا۔ بی اس رسال کے

مطالعہ سے بدھیتے تا بھی طرع را اضح: وجاتی ہے کہ مرزا قادیاتی ہیے السائٹ بیل ملا مدت ہے۔ ہو میں ہیں۔ ویے تل فن تعنیف و تالیف بیں ناکام رہے ہیں۔ خاکسار نے کمل ازیر اس موضوع کر کوئی رمالہ فیمیں و یکھا۔ مرزائی مباطق ہے وکچھی رکھے والوں کے لئے ضروری ہے کہ اس تخدے یہ کا کواسینیاس محفوظ وکھی اوراس کی اشاعت بھی سحی بلایغ فرما کیں۔

جناب مولوی محمدانین صاحب امر تسری مبلغ اسلام

لیں دعا از من و از جمله جہاں آمیں باد (رقر محراش عنی عندامر تری)

منثى محمد عبدالله صاحب معمار مضمون نگارامر تسرى

مرزا قادیائی نے جس قدرباند بانگ ہے متعدد دعادی کرتے ہوئے اپنی صدافت کو خلف دلاکل پیشکو میول میں کو کیول نشاند و المامات وغیرہ سے عامت کرنے کی سمی کی ہے۔ ان سب کی چھان بین مختید و تروید میں عاملے کرام بالخصوص اس مروضد افاقتی قادیان شیر مبخاب حضرت مولانا الافاق الحقہ شاہ الشخصات سامر تسری سے نمایاں حصد لیا کہ ہر پہلو ہے۔ اس مت صدالات کو اپنی فعداواد علیت کے تیم واسے چھانی کردیا۔ کمرا کیک پہلو پر آن تک توجہ نہ ٹرمائی تھی چوپر مم اتباع مر زاایاانو کھا تھا کہ سنیں ماشیہ بھی علائے عظام بھی ہے کوئی ہمی اس د تبد کونہ پہنچا۔ خدا کا شکر ہے کہ حضر سے موانا محدور تے مرزا کیوں کے اس "باعث افغار "وصف کی طرف توجہ فرمائی اور رسالہ در پر تقریقا "علم کلام مرزا" کے ذریعہ اس پر وہ گولہ باری کی کہ الامان والحقیظ۔ مرزا تا دیائی کے سبنج علم بدیدیدید فن مناظر وہ موجد علم کلام و واضع اصول کلام کا خوب تھی تھے کیا۔ اور دن کل قاطعہ ویدا بین ساطعہ سے مر شمروز کی طرح طاحت کردیاکہ مرزا تاویائی اس پہلوش تھی محض طبل بانے بابگ شے۔

مرزا قادیانی کی تحریرات جس قدر اس رساله بیش نقل بوئی بین ان سے جتا پکھ تجب بود تاہید خواجہ کمال الدین صاحب لا بوری کی تحریراس سے بھی زیاد دیا عشا استجاب ہے جوباد جود اکیب رائخ مرزائی ہونے کے تحریرات مرشد خودے بواقعت ہیں۔ دیکھتے اصول احمدیر ص سے سے مصول نمبر ۱۰ خواجہ صاحب نے "مجدد کال" س ۱۱ ایر کس فخر سے لکھا ہے کہ:

"میسائیت کے ظاف جو دسوال اصول مر زاصاحب نے ایجاد کیا۔ وہ نہ صرف اپنی نوعیت میں نیاہے بعد اس نے اس فد ہب (میسانگ) کا فاتمہ رق کر دیا۔ "وہ ہے:

"ند ب کلیسوی کی کوئی تعلیم کااید امر بھی ایسا نہیں جو قدی کا کفار کے خد ب سے مسروقہ ند ہو۔"

یوں تو خواجہ صاحب نے اس امول کو بوے طمطرات سے چیش کیا۔ مگر انسی کیا معلوم کہ مرزا تاویل نے اس کے نیچے اسلام سے گرانے کو سم کا گولہ رکھا ہواہے۔ خواجہ صاحب خورطاحظہ فرمائیس۔ مرزاصاحب قبطراز ہیں۔

"لهوا.....اس ك جس قدر اسلام عن تعليم بإلى جاتى بوه تعليم ويدك تعليم كاكن كمان كماشاخ عيم موجودب-"

(پینام ملم ص وانوزائنج ۲۳ م ۱۵۰۵) خواجد صاحب انصاف سے قرمائیں کہ آپ کے بیش کردہ اصول کی روسے ال الفاظ مندرجہ "پیغام ملع" سے آپ کے ویروم شدنے جملہ مخالفین اسلام کے ہاتھ ایک تیز کلماڑی دی ہے جس ؟ .

ناظرین کرام اید ایک مثال به مرزائی علم کنام کاوداس جی باید اس بدده چنه کربیسیده مثالی اس رساله "علم کنام مرزا" علی موجود بین ابدا علی تمام اسلامی انجمنول اور امحاب ثرفت و امراء طب کی خدمت بین بدود گزارش کرول گاکد آپ اس رسال کوابنول بین عمقت تشتیم فرمائین.

بالآثراس تازه احمال كوزير نظر ركد كربنومولانا اوالوفاء ثناء الشرصاحب نے جمله الل اسلام پركيائے حضرت موصوف كا شكريد اواكر تا بول، خجزاء الله تعالىٰ عنى وعن صافرالعسلمين الى يوم الدين والحمد لله رب الظمين!

نحمدالله ونستعينه ونصلى على النبي واله!

علم کلام مرزا پہلے مجھے دیکھئے

جناب مرزا غلام احمر قاویائی کو ہیمور مثانی پیک جاتی ہے آپ کا وعومیٰ مجموعہ کمالات کا ہے'عالم'محدث'مجدو' تی 'رسول'کر شن' میچ موعوو اور مددی مسعود۔ان کے علاوہ سلطان الفکم 'رکیس المدتکلمین مشعر مندرجہ ذیل انکی کا ہے:

آدمم نیز احمد مختار در برم جامه بمه ابرار (زیرل<sup>ا</sup>نح ۱۰ <sup>بر</sup>زائن ۱۵ (۲۵ ۲۵)

اس کے علائے اسلام بعیر غیر اسلام نے بھی آپ کی شخصیت پر ہر طرف سے نگاہ ڈالی۔ خاکسار نے بھی آپ کی شخصیت کو قرآن و حدیث سے جانچا۔ آپ کے السامات اور سمون سے ہی پر کھند میاں تک کر آپ کے سوان عمری کے حقاق کتاب " باد فٹر زا" مجی تھی۔ باوجود کافی فرخیرہ ہوجائے کے ایک حیثیت کا نقاضا رہ گیا۔ لیخی سرزا قادیاتی کو بدیدیون مصنف اور حکلم کے دکھایا جائے کیونکہ اجمدی جماعت سرزا قادیاتی کی شخصیت کو و نیا شرب بدیدیون مصنف اور حکلم کے مجال کی حیثیت کاد کھاتی ہے جس سے ان کی سیمیت موجودہ ہدت ہو۔ چناتی و آئاکر بھارت اجمد صاحب سرزائی کا قول ہے :

# خداکا پہلوان مذہبی دنگل کے پیج میں

" کی مخص کو اس بات سے انگار ہو سکتا ہے کہ آج نے ہی تو یکوں کا اکھاڑہ جس نمایاں طریق پر ملک ہندو سمان ہے ہو جا کہاڑہ جس نمایاں طریق پر ملک ہندو سمان ہیں ہنجاب کے صوبہ نے اس امر ہیں جن ہندو سمان ہیں ہنجاب کے صوبہ نے اس امر ہیں جن محت اس موبہ نے اس اور شمار کیا دعار میں ہو سکتا تھار میں کا انگار میں ہو سکتا ہو سکتا ہو اور کی کا ذکر میں کیا ہے۔ یہ میں لگا۔ ایٹیا ہی عرب دوم اور شام محک خاصوش ہے تھا اور کی کا ذکر میں کیا ہے۔ یہ پیدا تھا تھا ہو ہو گا ہو گا کہ کو گا اس زیاد ہی میں موبال کی میٹیت ہے آگر اس نے ایک وگی اس زیاد ہی ہو اور اس کا محل وہ ہو گا ہو گ

پس ہم میں اس میں مرز اقادیائی کو مصدیدے علم کلام کے جانچے ہیں۔

فوف : سرز اقادیائی کے علم کلام کوان کے اتباع تو بہت او تجاد کھاتے ہیں۔ حمر
وہ خود اینے "علم کلام" کو اللہ کی دجہ سے بہت کم جائے تھے۔ حقیقت میں یہ ہے کہ علم کلام
ورجہ المام سے بہت کم رتبہ ہا۔ اس لئے کہ علم کلام افسائی خم وذکاہ کلار دہہ ہے جس میں ہر
طرح علم کا امکان ہے اور المام خدائی تعلیم ہے جس میں غلق بالکل مر تقع۔ جس کی شان

"علمناه من لدنا علما ٠"

ای لئے مرز ا تادیانی نے جون ۱۸۹۳ء میں ڈپئی آتھ میسائی سے پوازور دار پندرہ روزہ مباحثہ کرکے آثر میں کلھا۔

"آجرات جو مجھ پر کھلاوہ بیرے کہ جبکہ میں نے بہت تضرع اور اہتمال سے جناب النی میں دعائی کہ تواس امر میں فیصلہ کراور ہم عاجز بعدے جیں تیرے فیصلہ کے سوا یکھ نسیں کر کتے۔ تواس نے مجمعے یہ نشان بھارت کے طور پر دیاہے کہ اس عث میں دونوں فریقوں میں ے جو فریق عمد اجھوٹ کو اختیار کر رہاہے اور سیجے خدا کو چھوٹر ہاہے اور عاجز انسان کو خدارہار ما ہے۔ وہ اننی دنوں مباحثہ کے لحاظ ہے لیتن فی دن ایک مہینہ لے کر ۵ اماہ تک مادیہ میں کرایا جائے گااوراس کو خت ذلت پنچے گی۔ بھر طیکہ حق کی طرف رجوع نہ کرے اور جو مخض حق یر ہے اور سے خدا کو مانتا ہے اس کی اس سے عزت ظاہر ہو گی اور اس وقت جب بیہ پیشگو کی ظہور میں آو یکی، بعض اندھے سوجھا کے کئے جائیں مے اور بعض لَنگڑے چلنے لگیں مے اور بعض بيرے سننے لكيس مح .....من جران تعاكم اس حث ميں جمعے كيول آنے كاافاق یزا۔ معمولی بحدیدی تواور لوگ بھی کرتے ہیں۔ اب یہ حقیقت کھلی کہ اس نشان کیلئے تھا۔ میں اس وقت اقرار کرتا ہوں کہ اگریہ پیشگوئی جھوٹی نکلی۔ لینی وہ فریق جو خدا تعالی کے نزدیک جھوٹ برہے۔ دو پندر وہاہ کے عرصہ میں آج کی تاریخ ہرائے موت باویہ میں نہ یزے تو میں ہر ایک مزاکے اٹھانے کے لئے تیار ہوں۔ مجھ کو ذلیل کیا حاوے 'روساہ کیا جاوے میرے ملے میں رسرڈال دیا جاوے مجھ کویا نی دیا جاوے 'ہرایک بات کے لئے تیار ہوں۔اور میں اللہ جل شانہ کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ ضروراہیاہی کرے گا' ضرور کرے گا' ضرور کرے گا۔ زمین و آسان ٹل جائیں پراس کیا تیں نہ ٹلیں گی۔''

(بخگ مقدس می ۱۹۰۵ او از کتاب ۱۹ میران جامی ۱۹ میران ۱۹ میران جامی ۱۹۳۱) اس اقتباس سے صاف معلوم ہوا کہ مرز ا قادیاتی کے تزدیک مجی ملیم کا درجہ مناظر سے بلید ترب اور بید کہ مرز ا قادیاتی خود مجی اپنے مناظر اور عظم کلام کو چندال بابد یا بید نہ جائے تھے۔ بعد اس بدے مبائے کو بھی معمولی مباحثوں کی طرح جو معمولی مناظر کرتے پھرتے میں قرار دیتے تھے۔ اس کی ظامے مرزا قادیاتی کا دعوی السام جائی لینے کے بعد کس مزید کو حش کی ضرورت نہ تھی۔ کین جو تکدان کے اجاج مرزا قادیاتی کی ہرا کیے جیشےت کو ان کی سیجیت موصودہ پروٹیل جائے میں اور ان کی مدیکلمانہ جیشیت ہے ہمان کی سیعیت منواتے ہیں۔ اس کئے ضرورت ہوئی کہ مرزا قادیاتی کو بحدیدیت آیک مصنف اور مشکلم کے محادیکما جائے کر کس دیتے کے تھے۔

ہاری رائے کا خلاصہ

یہ ہے کہ مرزاموصوف مصینیت فن تعیف بہت معمول مصنف بھے اور علم کام میں تو آپ کو کو فیدا فمایاں حصد نہ تھا۔ کیونکہ آپ ان اصحاب سے بھے جن کا قول ہے:

پائے استدلالیاں چوبیں بود پائے چوبیں سخت بے تمکیں بود

(رابین احمه م ۵۹۲ نزائن ج اص ۱۷۲)

ارار ید و فوفا اتباع مر اکو کروه مطوم بدگار مگر محض و موئ من کر تروید بر کمر بدید بوجاداورد کیل سے نہ سوال کر بند و کمل پر قور کر یا بھی عظم کام میں نقصان علم کی طاست سے۔ اتباع مرز ااگر اہلانے و موئ کو من کر کمک بائد دیکسیں سے تو وہ مجھ رمجس کہ ان کا ایسا کر یا قرمونی فضل سے ہمی اگرا ہوا ہوگا۔ جس نے حضرت موئ علید السلام کا و موئ رسالت من کرد کیل طلب کی تھی: "ان کنت جشت جایتہ خات بھا الحداف ۲۰

اس لیے ناظرین کتاب بذااتباع مرزا ہول پااعداء مرزا۔ سب کافرض ہے کہ اس کتاب میں میٹن کرد دواقعات پر نظر کریں۔ اپنی مجمت یاعدادت کو خل شددیں۔

التماس : علمائے اسلام بالحصوص علمائے کلام لور طلباء اس رسالہ بیس مخاطب اول ہیں۔ (او الوفاء شامالشر) علم کلام : اس علم کام م جس بن عقا کداسلامیه کی تقیمی اور خیالات کفرید کی استان اور خیالات کفرید کی استان اور خیالات کفرید کی عقل طریق سے کی جاتی ہے۔ علم سلطان اور خلقہ وغیره علام مقتلیہ اس علم سے جانستہ دور سنتان والے کو شکل کہتے ہیں۔ دور اس گروہ کام مشکلین ہے۔ امام خوالی اور واز کی شخی ان تھی ، شاہ ولی النشر وغیره ای گروہ کے معزوا کی کام مشرکار کام مشکلین ہے۔

علائے منطق نے طریقہ کلام اور مواد کام و غیر و مب لکھاہ۔ ہم بغر ض اختصار بہت مخصری کتابے نقل کرتے ہیں :

"القياس امابرهاني يتالف من اليقينيات واماجدلي يتالف من المقبولات والمسلمات وإما خطابي يتالف من المقبولات والمظنونات واماشعري يتالف من المخيلات واما سفسطي يتالف من الوهميات والمشبهات "("تميم المنظر")

"تاس (۱) ..... دم باقی ہوتا ہے جو بھتیات ہے مرکب ہوتا ہے۔ (۲) ..... باجد لی ہوتا ہے جو مصورات اور مسلمات ہوتا ہے جو مصورات اور مسلمات ہوتا ہے۔ (۲) ..... باخطان ہوتا ہے جو مقودات اور مظنونات ہے مرکب ہوتا ہے۔ (۲) .... باخشر کی ہوتا ہے جو محض خیال امور ہے مرکب ہوتا ہے مرکب ہوتا ہے۔ "

ان میں سے ہراک کی مثال درج ذیل ہے۔مثلا:

(١)....دنيامتغيرب اورجوچيز متغيرب وه حادث ٢-

(٢) ...... يبات كى بداور كى بات المجى ب

(٣).....(جو مخض حديث كو سند جانتا باس كر سامن كهنا) يه تكم

حدیث کامے اور جو تھم حدیث کامے وہ صحیح ہے۔

(۷)......میرامجوب سورن ہے۔سورخ کی طرف دیکھانمیں جاتا۔ ای ماپر پیشعرہے:

وہ نہ آئیں شب وعدہ تو تعجب کیا ہے رات کو کس نے ہے خورشید درختال دیکھا

رات او س نے ہے حورتید ورخال دیاما (۵)......لاکلالوار پال رہاہ۔جود لوار پر بطے وہ کر پڑتاہ۔

الل منطق ان اقسام کو صناعات خمد کتے ہیں۔ ان ٹی سے اعظے درجہ مہان کا ہے جو بھٹی ولیل ہے باتی بھٹی خمیں۔ شعری صنعت سے مراد تھم حمیں بصد محص شاعرائد خیالات اور تلاذمات مراد ہیں۔ شاعرائیک خیال ذہن ٹیمابائدھ لیتا ہے پھراس کے تلاذم لاتا ہے۔ مثلاً اور دشاعر نے اپنے معشق کی کم کوئی کی وجہ سے اس کے مند کو جزد لا بچڑی کا مان لیا۔ لیمی و چز جرک طرح تھیم خمیں ہو کئی۔ پھراس کا طازمہتانے کو کہتا ہے:

تقتیم جزو لا میخری کی ہوگئ

سوا خن جو ان کے دین سے کل میا ایسے شعر کو بہت موزوں کتے ہیں۔ نن شعر بی شعر کی خوفی صداقت پر نسیں

ہوتی بلعہ خیال اور خیال کے حال م پر ہوتی ہے۔ افل کلام جن مضمون کو غلد اور یہ جموت کہنا چاہیج ہیں۔ اس کی نسبت کماکرتے ہیں :"میہ شعری ہے"

ناظرین! ان مناعات شد کو یادر تھی اور ہماری معروضات کو خورے سیں۔ مرز اقادیائی نے ان مواد شرے سی مادہ کو اختیار کیا؟ ہمارا خیال ہے کہ جناب مرز اظام احمد علوم عقیہ کلامیہ ہے انگل جنبی تھے۔اس کے ان سے ان کیاباید کانہ ہو کئی۔

مرزا قادیانی کی تسانیف کس صنعت سے ہیں۔ اس بات کا بتانا اس رسالہ کا موضوع ہے۔ ہاں مجمل طور پر اس تمید میں سید تانا بھی منید ہوگا کہ مرزا قادیانی نے اہل منطق کی الن منامات خسبہ کے علاد واکیہ جدید صنعت تھی ایجاد کی تھی۔ جس کام "صنعت دشام" ہے۔ لین کاطب یاس کے واجب العزت پر مگول کوا بیے سب دھتم ہے یاد کرتے کہ وہ من کر تاب تعظید نہ لاسکا اور اس کی خامو ٹی کو مرزا تادیا فیادو اس کے اتبار گائی ٹخ قرار ویتے۔ ہمارے اس و موے کا شوت اخبار "الفضل" قادیان کے ایک طویل مفون سے ملا ہے جو خاص اسی فرش کیلئے کلما گیا ہے۔ جس کا عنوان بھی اسی غرض کے اظمار کے لئے ہست مرزوں ہے۔ ووجہ ہے :

# ''حضرت مسیح موعود کے علم کلام کی شاندار فخ حضرت عینی ادر بیوع (میج) کی حقیقت''

"آئی سے نسف معدی پیشتر بجد میتی مشنری سرز بین بند پر پوری قوت سے حملہ آور ہورہے تھے۔ انہوں نے اسلام اور سیدالمصوبین حضرت مجد معطق باللے کے ۔ یہ معلق باللے کے ۔ یہ معلق باللے کا میاب کے بالم طریقے اور کمرو فریب کی سرا قدام استفال کررہے تھے۔ اسلام سے یہ حمل کرتے کیلئے سیدالا نبیاء کو گالیال دی جاتی تھیں۔ گئیرے کتابی اور سب وختم سے لبر پر پمفلٹ شائع کے جارہے تھے کہ غیرت خدا و دی جی جی شرت خدا سے حمل جو رائی جو کہ گئیاں احمدی جمہانی اور آپ کی عزت کی مفاقت کے ۔ لیے حصر سے میتی مور (مرزا) کو مبحوث فرایل آپ دشتان اسلام کے سامنے سید بہر الے اور آئی بعدت کا مقتصد ذکر کرتے ہوئے فرایل:

جانم فدا شدود برہ دین مصطفیٰ اینست کام دل اگر آید میسوم

فداکاید کر یده (مرزا) سپخاس باید متعمد کو نمایت کامیال بے پوراکر کے اپنے محبوب حقیق کے پاس چلاگیا۔ اس کی تعانیف پر نظر کرنے ہے آسانی معلوم ہو سکتا ہے کہ وہا کی در منداور سوخت دل لے کر آیا تھا۔ رسول کرنے میں گئے پر شمنوں کے بیم تیم وں اور منداور سوخت دل لے کر آیا تھا۔ رسول کرنے میں گئے در اور اسے محبوب کیلئے غیور تھا

اور اس کا سیاعاشق تھا۔ اس لیے اس کی ہے چینی اور دل نگاری قیاس سے بالا تھی۔ لیکن اس کا سوذ و گداز کار گر ٹامت ہوا۔ اس کی کو ششیں کامیاب ہو کیں۔ وہ اس دنیا سے تب گیا جب اپنے تمام د شمنول بران بارویش بھی اتمام ججت کرچکا تھا۔۔۔۔۔۔۔ آفری لام میں نمایت بر شوکت كلام رعب وبيبت سے لبريز الفاظ اور جلالي اسشان مي فتح نصيب جر نيل كي طرح يد كيت موئيات بين:"اب كوئي إدري تومير ، سامن لاؤجوبه كمتا موكه آنخضرت عليك ني کوئی پیشگوئی نہیں کی۔ یادر کھو کہ وہ زمانہ مجھ ہے پہلے ہی گزر گیا۔ ابوہ زمانہ آگیاہے جس میں خدابیہ ظاہر کرناچا بتاہے کہ وہ رسول محد عرفی جس کو کالیاں دی گئیں جس کے نام کی ہے عزتی کی گئی۔ جس کی تکذیب میں بد تسمت یادر بول نے کئ لا کھ کتاتی ۲-اس زمانہ میں لکھ كر شائع كروير وى سچالور محول كاسر دارب اس كے تبول ميں حدے زيادہ انكار كيا كيا۔ مر آخر ای رسول کو تاج عزت بہنایا۔ اس کے خلاموں اور خادموں میں سے ایک میں ہوں جس سے خدا مکالمہ مخاطبہ کر تاہے اور جس پر خدا کے غیبوں اور نشانوں کا درواؤہ کھو لا گیا ب\_" ( حقیقت الوحی ص ۴ ۷ ۴ نخزائن ج۲۲ ص ۲۸ ۲) نشان نمانی میں و عوت مقابله اور آسانی تائیدات میں مجوانہ تحدی ایک فیصلہ کن امر تھا۔ اور نشانات سادیہ کی بار شیں اسلام کی زندگی ادر بانی اسلام علیه السلوة والسلام کی حیات جادید کا تطعی اور نا قابل تر دید شوت میں۔ اس ميدان مي مخالفين اسلام آريول اور عيسا يُول في ٣٠ جو ذلت اور شكست المحالي وه أيك ظاہروباہرامرہے۔ان سطوع میں مجھےاس سے عث کرنا مطلوب نہیں۔بلحد میں بہتانا جاہتا

ا-احداور جلالي ؟\_

۱-۱۳ تن کتابی آپ نے دیکسیں شیں یا انہام ہوا؟۔ ۱۳-۲ حبر کو ۶ جس کیابت مولوی سداللہ مرحوض نے لکھا تھا: غضب حمی تھے ، ستم کر چیٹی ستبر ک نہ دیکمی تونے لکل کر نئہ ، چیٹی ستبر ک

ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی منتاء کے ماتحت حضرت میں موجود (مرزا) نے وجال فتنہ کو پائی پائی مرزا کے دجال فتنہ کو پائی پائی حضور (مرزا) نے وجال فتنہ ہوا۔ میری مراد حضور (مرزا) کے اس طریق خطاب ہے جہ آپ نے پادریوں کے جواب میں بیون می محت حضور (مرزا) کے اس طریق خطاب ہے جہ آپ نے پادریوں کے جواب میں بیون می کا محتیات آھی اگر اگر نے کے لئے افتیار فرماید اور جس پر بعض مسلمان کھانے والے بھی اپنی ما فتی ہے معرف کو درزا) نے پادریوں کے تمام حملول کا فروافر واجراب و نے کی محتید قرآن پاک کاروشن میں اور سلف صالح کے طریق محل کے مطابق بائیل کارو ہے ہیں ہونا محتی کی حقیقت اس طرح واضح طور پر چیش کی کہ دربول کو لینے کے دھیتے اس طرح اس محل کا دورے یہ بیونا مشتی کی حقیقت اس طرح اس محل کے طریق کیا دربول کو لینے کے دیے بیش کیا اور بی محتید ہوں کے دیا کہ دورائی اللہ اچا آرا تھا ارکر کی محتید ہوں گا کہ دورائی کیا دربول کو لینے کے دیے بیٹر کالوری محتید ہوتھا۔ "

(الفضل ١١٦رج ١٩٣٢ء ص ١٠٥)

معصنف: اس طویل مقمون کامفوم واضح ہے کہ مرزا تادیاتی نے ہوج کو بحیشیت صفات مڑ محصہ نصار کی سے بہت پکتے پر اٹھا کہا۔ کیوں کہا؟۔ اس لئے کہ تیسا ٹیول نے جارے ٹی ﷺ کوراکما تھا۔

نوٹ : ناظرین ، خصوصاً علی کلام خور فرما کیں کہ بید طریق کلام کمال تک صحیح ہے ؟ کہ براکیس بیسائی اور مرزا کا دیائی اس کے جواب بیس براکیس پیوع می کو۔ شاید النی معنی میں کم آگیا ہے :

محتسب خم شدکست و من سراو سن بالسن والجروح قصاص بم اس مغمون کابولب شمی و پیجاید ناظرین کے سانے ووالفاظ رکھ و یتے ہیں جو مرزا قادیاتی نے یوس میں ککھ ہیں۔ اور دوریہ بین۔ ( تقل کفر )

"آپ (یسوع) کا خاعدان بھی نمایت پاکسد مطرب مشین دادیال اور نائیال آپ کی ڈناکار اور کسی عور تمیں تھیں جن کے خوان ہے آپ کاوجود ظور پذیر یہ وا۔ تمر شاید یہ تھی خدائی کے لئے ایک شرط ہوگی۔ آپ کا تجراہ ل سے سیان اور مجت بھی شاید ای وجہ سے ہو کہ جدی مناسبت ور میان ہے۔ ورنہ کوئی پر ہیڑ گار انسان ایک جوان کجری کو یہ موقعہ شیں وے سکتاکہ وہ اس کے سر پر اپنے ٹاپاک ہاتھ لگادے اور ذاکاری کی کمائی کا پلید عظر اس کے سرپر لے اور اپنے بالوں کو اس کے بیروں پر لے۔ سجھے والے سجھ لیس کہ ایساانسان کی چلن کا آدی ہو سکتا ہے۔"
(عاشہ ضمیر انجام آتھ میں عافراتوں اس (۲۹)

نوف: ال اقتبال في "يوع" ك نام ب ياد كياب-دوسر على اسلاى نام" ميح "ك ما تحد كومات جويب-

"مسيح كا حال جلن كيا تقدا كيد كهاؤي شرا الى نه ذا بدنه عايد نه تن كاير ستار يحتكر به خود تان فدا أنى كاد عو كل كرنة والا." (كتوباسا حمد جلد سرم م

ای طرح مخالف علماً سلام کے حق علی محمی اضار میذو خضب کیا۔ چنانچواس کے الفاظ یہ میں:

"ينظراليها كل مسلم بعين المحبة والمودة وينتفع من معارفها ويقبلني ويصدق دعوتي الاثرية البغايا . "

(آئیز کالات من ۵۳ د ۸۳ موائن و من ایسا) (ہر مسلمان جھ کو محبت کی نظر ہے دیکمتالور جھے قبول کر مالور میری وعوت کی تصد تی کر تاہے۔ لیکن زماکار عور تول کی اولاد حسیم انتی۔)

اس کے ساتھ علماء اسلام کو مندرجہ ذیل الفاظ سے بھی یاد کیاہے:

"ك بد ذات فرقد مولويال الم ك ين من كو چياد ك-ك ووقت آيكاكد تم يهود ياند خصلت كو چوژوك-ك طالم مولويز اتم ير السوس كد تم ين جسن ايماني كا بيالد بيادين عوام كالانعام كو محمل يايا-" (انجام آخم س) المتحران ما اصافيه س) ۲۰

نوث : مرزا صاحب کے اس قتم کے الفاظ کا مجور و یکنا ہوتو ہارا رسالہ

"مندوستان کے دور بفار مر "ر کھے

### شروع مقصد

مرزا صاحب کی زندگی کے دو جھے ہیں: (۱)..... زبانہ براہیں اجمیہ ہے۔
(۲)..... زبانہ وعوی سیحیت ہے انجام سک۔ ان دوزبانوں میں مرزا قادیاتی کا علم کلام مجمی دو
طرح پر ہے: (الف).... خطاب بختار متعلق اسلام (ب).... خطاب بالل اسلام وغیره
متعلق وعوی سیمیت خود مین زیر اہیں احم یہ کی چار جلدوں تک مرزا قادیاتی کا خطاب کفار ک
طرف تھا۔ براہیں احمد یہ کے بعد الل اسلام کی طرف جوار بلتد یوں کئے کہ سارا زور اپنی
میمیت کے اثبات میں تاہدیا۔ اس لئے ہم مجمی اپنی کتاب کے تعمی باب بناتے ہیں۔ لول!
خطاب کفار۔ دوم! خطاب علماء اسلام رسم اجرزا قادیاتی کے قاعد مخصوصہ۔

اب رہی بیات کہ مرزا قادیائی کی کون کو ٹسی کتاب کفار کے خطاب میں ہے اور کون کون می علاء اسلام کے خطاب میں۔ مواس کی طاش ہے ہمیے فکر ہیں۔ یو نکہ مرزا قادیانی نے قصر تک کے ساتھ ہم کواس حلاش ہے مشتغنی کردیاہے۔ چنانچہ تکھیاہے:

" ہنددوں کے مقابل میں نے کتاب" برا این احمدیہ "دور" مرمہ چیم آریدا۔" اور" آرید وحرم ۲۰۴ کے کائل کالیا کالیف کیں۔"

"میسائیول کی نبست جواتمام ججت کیا گیادہ می دو تشم پرہے۔ ایک کمانگ بیں جو شی نے عیسائیول کے خیالات کے رو بی تالیف کس جیسا کہ برا بین اجمہ بید والمی اور کشف افغالو غیره و دوسرے دہ فتان میں جو میسائیول پر جمت پوری کرنے کے کئے شم سے و کھلائے ہیں۔" (تریاق انظوب سے "۲۵ "۲۵ "فرائن ے ۱۳۵ سال ۲۳۲ (۲۳۲ میں ۲۳۲ اور ۲۳۲ میں

ان دونوں افتیاسوں میں ابر ابین احمہ یہ" مشتر ک کتاب ہے۔ گوریہ بات نا قابل

ا سید ایک آریہ سے مباحثہ ہے جے مناسنوار کر چیایا۔ ۲- بیر کتاب نیوگ کا ایک ناول ہے جے علم کام میں لینا کام کی جنگ کرنا ہے۔

تروید به که مرزا قادیانی کا بر کتاب بعد بر تحریر شما پاذاتی هد خرور بوتا ب بین اپندا و موگ البام مجدویت میسیدت و غیره کاذکر لازی بوتا ب ندر این احمد بیمی اس قانون کلی سے مشکن تھی۔ تاہم بیر کتا بھی تھے کہ کہ این معطلہ غیر مسلمین تھی گئی ہے۔ جماعت مرزائے کو اس پر ضرورت سے زیادہ فخر ہے۔ چنانچہ مولوی محمد علی صاحب مرزائی لا بعد می تکھتے ہیں :

"قرآن كريم كى صداقت پرولائل كامجوعه\_"

"سب پیلی کتاب بوآپ (مرزا) نے کسی جد ایس احمد سے نام ب مشہور ایس احمد سے نام ب مشہور ہے۔ جد صرف قرآن کر کم کی صدالت پر دلا کس کا مجود ہے اور انسی ولا کل سے ذریعہ سے برائی فید ب پر اتمام جمت کیا ہے۔ چانچہ اس کا پر دانام ہے: "البود البین الاحمد به علیٰ حقیقة کتاب الله القوآن والدوة المحمد به ،"

(متوار تحر فل مندرجه الخبارينام مثلانا جور يدون ۱۹۳۳ و مس الالم ۳) اس كتاب كااشتهار جس كواس كتاب كي جلد اول مدايد كيية سے دل پر جيب اثر

ہو تاہے :

"شی (مرذاخام احمد قادیاتی) جر مصنف اس کتاب دا بین احمد یا اور به اشتمار این احمد یا اور به اشتمار این احمد یا در اضام و کن بزار دو به مصنف اس کتاب دا بیب اور ملت کے جو حقانیت فرقان مجید اور نبوت حضرت محمد مصنف علی کتاب مسئل علی کتاب مسئل کا در اور حق ما مسئل علی کتاب کی فرون ما حب مکرین شی سے مسئل کت این کتاب کی فرون حق تا مجید سے ان سب دا بین اور دن کل میں جو ہم نے دربارہ حقیقت فرقان مجید اور مسئل این اور دن کل میں جو ہم نے دربارہ حقیقت فرقان مجید اور مسئل میں جو ہم نے دربارہ حقیقت فرقان مجید اور مسئل اور مالت حضرت خاتم ان فہاء مسئل این کتاب مقدر ک اخذ کرکے تحریر کی میں۔ این المای کتاب میں سے دائے کرکے دکھا دے بیا اگر قصواد میں ان کے دائر بیش نہ کرکے دائر بیش نہ کرکے دائر میں کتاب خواند میں ان کے دائر بیش نہ کرکے دائر وقت اور میں ان سے بیا کر وقت ان سے بیا کتاب خواند سے میں دور تون کئی بیش کرنے دور قوان سے سور تون

یں اور طیابہ تین مصف متبولہ فریقین بالا نقاق پدرائے طاہر کردیں کہ ایفاء شرط جیسا کہ
چاہئے تھا خبود میں آگیا۔ میں مشتر ایسے بجیب کو بلا عذرے و میٹیا آئی جا کداد چی وسی بزار
روپیے تبش وود طل دے دول گا۔"
اس عالی شان پردگرام والی کتاب پر علاء کرام اور بیروان اسلام کیول فریقت نہ
بو سے چنانچ اس کا تجب یہ ہوا کہ بہت سے علاا ساور روساء کو جناب مصنف ہے حس تکن
بید ابول اس کے علاوہ کتاب تہ کورکی تعریف میں ہی قربلید

" بم (مرزاظام احمد قادیانی) نے صد باطر ح کا ظهور اور فداد کید کر کراب بدا بین احمد بین کو تالیف کیا تفاور کتاب موصوف بی تئن سو مشبوط اور تحکم عقلی د کمال مداشت اسلام کو فی الحقیقت آفاب سے بھی زیادہ تر روش د کھلایا گیا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ بب برایک مو من کیلئے خیال کرنے کا مقام ہے کہ جس کمال کے ذیال کرنے کا مقام ہے کہ جس کمال کے ذیال کرنے کا مقام ہے کہ جس کمال کے ذیال کرنے کا مقام ہے کہ جس کمال کے ذیال کرنے کا مقام ہے کہ جس کمال کے ذیال کورفع اور دور کیا جائے گا۔وہ کمال کیک کیک کہدی کا نادہ وہ جائے گا۔وہ کمال کی اشاعت سے چھے کا در کیا جائے گا۔ (دباجہ یہ ایسان محال کی اشاعت سے چھے گا۔"

اس عبارت بی جن دلائل کاذکر کیا ہالت کی کیفیت اور نوعیت بھی اس کتاب میں آپ نے خود ککھی ہے۔ فرماتے ہیں:

"دلائل سے کیاسراد ہے۔ پس نفر من تشر سگاس فقرہ کے کلعاجاتا ہے جود لائل اور برا بین فرقان مجید کی کہ جن سے حقیقت اس کلام پاک کی اور صدق رسالت آخضرت علی کا ثابت ہوتا ہے وہ قسم پر بیں۔ اول وہ دلائل جوائی پاک کتاب اور آخضرت کی صداقت پرائد ردنی اور ذاتی شمار تھی ہیں۔ مینی ایسے دلائل جوای مقدس کتاب کے

اس مولانا محر حمين صاحب ينانوى مرحوم في اي حن ظن يش ريويور ايين احمد لكعاتها - هكذا قال لنا مولنا العرجوم!

کمالات ذاتید اور خود آخضرت کی عن خصال قدید اور اطلاق مر مغید اور صفات کاملہ سے حاصل ہوتی ہیں۔ دوسری دود لاکل جویر ونی طور پر قر آن شریف اور آخضرت کی سچائی پر شوابر قاطعہ ہیں۔ میتنی ایسے ولاکل جو خارجی دافعات اور حادثات متواترہ مصبة سے لی سکی ہیں۔"

اس عبارت کو ناظرین مجھ کر وہن نشین رکھیں۔ اس کا مقبوم صاف ہے کہ جو ولا کل مرزا قادیائی نے در اچن احمد یہ ش کلے جی ہے۔ ان شمن سے ایک قسم قرآن مجید کے اعدر سے لئے گئے چیں۔ دوسری قشم دود لاکل چیں جو خارتی واقعات سے لئے گئے جیں۔ پھر ان دونوں قسموں کودو قسموں پر مشتم کیاہے۔ چنانچے کھاہے:

(انداجن احمد م ١٨ ٣٠٠ انزائن ج اص ٣٦٥ ٣)

یہ عبارات پہلے بیان کی تشر آئے۔اس سے بھی یک المت ہوتاہے کہ براہین اجریہ شن دونوں فتم کے دال کل درج کردی تی ہی۔

( ناظرین اے ذہن نشین رکھیں اور یہ تھی یاد رکھیں کہ مرزاصاحب نے اس کآب میں مناعات خمہ نہ کورہ میں ہے برھان ہے کام لینے کالداد کیا ہے۔) انٹی برزور دلائل کی تمبید کیلئے ایک قصل تجویز کی جس کے الفاظ یہ ہیں : میلی فصل: "ان را بین کے بیان میں جو قر آن شریف کی حقیقت اور افتیات پریر و نی اور اندرونی شاد تمل بین۔" (را بین احمد یس ۱۳۹ نزدائن ج اس ۱۳۳) اس موان کے بیچے یہ عبارت کسی ہے:

" قمل از تحویر این فصل بذا کے چندا ہے امور کابیان کر ناضرور ک ہے جو دلا گل آشیہ کے اکثر مطالب دریافت کرنے اوران کیفیت اور بابیت بھیجے کیلئے قواعد کلیہ بیں۔ چتانچہ ذیل شمن و، تمیدیں تکسی جاتی ہیں۔" (دابین احمد سرہ ۱۳ افزائن ہی اس ۱۳۳) یہ عبارت صاف مظہر ہے کہ اس فصل میں دلا گل نہ کور فیس بائیہ تمہیدات نہ کور بیں۔ یہ فصل س ۵۱۲ (فزائن جاس ۱۳۱) پر ختم ہوئی ہے۔اس کے بعد تکھاہے:

باب اول: "ان براہین کے بیان میں جو قر آن شریف کی حقیت اور افضلیت پر پیرونی شماد تمیں ہیں۔" ۔

یک میں اس عنوان کو دیکہ کر ناظرین ہمہ تن گوش اور بدل متوجہ ہوں گے کہ وہ دلائل قاھرہ سٹیں اورول کو سرور کریں۔ گران کی ساری امیدیں فاک میں ٹی جاتی ہیں۔ جبوہ دیکھتے ہیں کہ تماب ۷۲ ۵ مثات پر ختم ہے۔ ان پہلی مشخات پر سرزا صاحب نے چند آیا۔ قرآنے اوران کا مرف ترجمہ کھا ہے اور ہیں۔ وہ آیاے یہ ہیں:

 "تالله لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزين لهم الشيطان اعمالهم النحل ٢٣"

ان آلیت کا ترجمہ کرنے کے بعد مرف اٹا بٹایا کہ جس وقت رسول اللہ تالیک معوث ہوئے تھے لک کی حالت اس کی منتقلی تھی۔ استے پر کتاب کی چار جلدیں ختم ہو گئیں۔ ناظرین منتظر رہے کہ پانچ یں جلد جس ہم ان دل کل قاہرہ سے سرور اور منتظوظ ہول کے۔ تمر آوان کی چٹم انتظاراس عاشق مجور کی طرح ۳۳ سال تک نامرادرہ جس کا قول ہے: نیند راتوں کی عملی دن کی سمکیم آسائیش کیا ہے کیا دکھلا رہا انتظار یار مھی ۲۳سال کی مدت طویلہ کے معد سرزاقادیا ٹی نے یہ اچین اجمد کھی جس میں ایتانا فی افعیسے ان لنظوں میں عاہر کیا:

"بحمد الله كه آخر اين كتابم مكمل شد يفضل (ما بعد!واضح ہوکہ ورا بین احمریہ کایا نجوال حصہ ہے کہ جواس ویباچہ کے بعد ککھا جائے گا۔ خدا تعالیٰ کی حکست اور مصلحت ہے ابیاا نقاق ہوا کہ جار جھے اس کتاب کے چسپ کر پھر تخییا محیس پر س تک اس کتاب کا چھپنا ملتوی رہااور عجیب تریہ کہ اس (۸۰) کے قریب!س مدت میں میں نے کہ آئی تالیف کیس جن میں ہے بعض پڑے پڑے جم کی تھیں۔ لیکن اس کتاب کی محکیل کیلئے توجہ بیدانہ ہوئی اور کئی مرتبہ دل میں یہ ورد بیدا بھی ہوا کہ برا بین احمد بہ کے ملتوی رہنے پر ایک زمانہ دراز گزر گیا مکر باوجود کو شش بلینے اور باوجود اس کے کہ خریداروں کی طرف ہے بھی کتاب کے مطالبہ کیلئے سخت الحاح ہوااوراس مرت مدید اوراس قدر زمانی النواء میں مخالفوں کی طرف ہے بھی دواعتراض مجھ یر ہوئے کہ جوبد نلنی اور ید زبانی کے گندسے حدسے زیادہ آلود تھے۔اور بوجہ امتداد مدت در حقیقت وہ دلوں میں پیدا ہو سکتے تھے گر پھر بھی قضاو قدر کے مصالح نے جھے یہ توفیق نہ دی کہ بیں اس کتاب کو پورا۔ کر سکنا۔اس سے ظاہر ہے کہ قضاد قدر در حقیقت ایک ایسی چیز ہے جس کے احاطہ سے باہر نکل جانا انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ مجھے اس بات پر افسوس ہے باعد اس بات کے نصور ے دل در دمند ہو جاتا ہے کہ بہت ہے لوگ جو اس کتاب کے خریدار تھے اس کتاب کی سحیل ہے پہلے ہی دنیاہے گزر گئے۔ مگر جیسا کہ میں لکھ چکا ہوں انسان نقد پرالی کے ماتحت ہے آگر خدا کاارادہ انسان کے ارادہ کے مطابق نہ ہو توانسان ہزار جدو جہد کرے اپنے ارادہ کو پورا نہیں کر سکنا۔ لیکن جب خدا کے ارادہ کا وقت آجا تا ہے تو وہی امور چو بہت مشکل نظر

آتے تھے نمایت آسانی سے میسر آجاتے ہیں۔اس جگد طبعًا یہ سوال پیدا ہو تاہے کہ چو لکہ خدا تعلي كے تمام كامول ميں حكت اور مصلحت ہوتى ہے تواس عظيم الثان وين خدمت كى کتاب میں جس میں اسلام کے تمام مخالفوں کارو مقصود تھا کیا حکت تھی کہ وہ کتاب تخیینا سیس برس تک ممل ہونے ہے معرض التواہی رہی۔اس کا جواب خداہی بہتر جانتاہے کوئی انسان اس کے تمام بھیدوں پر محیط نہیں ہوسکتا۔ تمر جہاں تک میرا خبال ہے وہ یہ ہے کہ برا بین احمه یہ کے ہر چملا جھے کہ جو شائع ہو چکے تھے دہ ایسے امور پر مشتمل تھے کہ جب تک دہ امور ظہور میں نہ آجاتے تب تک برا ہین احمد یہ کے ہر جہاد حصہ کے دلائل مخفی اور مستور رینے۔اور ضرور تھا کہ براہین احمد یہ کا لکھناس وقت تک ملتوی رہے جب تک کہ احتداد زبانہ ہے وہ سربستہ امور کھل جائیں اور جو ولائل ان حصول میں ورج میں وہ ظاہر ہوجائیں۔ كيونكدرا بين احربه كے ہر جمار حصول ميں جو خداكا كلام يعنى اس كالمام جائجا مستور ب جو اس عاجزیر ہووہ اس بات کامختاج تھاجواس کی تشریح کی جائے اور نیز اس بات کامختاج تھا کہ جو پیشکو ئیاں اس میں درج ہیں ان کی سیائی لوگوں پر ظاہر ہو جائے۔ پس اس لئے خدائے علیم و علیم نے اس دفت تک برا ہیں احمہ بیر کا چھپنا لمتو ک رکھا کہ جب تک دہ تمام پیٹگو ئیال ظہور میں آگئیں۔۔۔۔۔ پس اسلام کی سچائی ثابت کرنے کے لئے یہ ایک بوی دلیل ہے کہ وہ تعلیم کی روے ہر ایک فد ہب کو بھے کرنے والاہے اور کامل تعلیم کے لحاظ سے کوئی فد ہب اس کا مقابلہ نمیں کر سکتا۔ دوم : پھر دوسری مشم فتح کی جو اسلام میں یائی جاتی ہے جس میں کوئی نہ ہاس کاشریک نہیں اور جواس کی سیائی پر کالل طور پر مبر لگاتی ہے اس کی زندہ ہر کات اور معجوات میں جن سے دوسرے قداہب لکی محروم میں۔ یہ ایسے کالل نشان میں کہ ان کے ذربعیہ سے نہ صرف اسلام دوسر ہے نداہب پر فتح یا تا ہے بائد اپنی کامل روشنی د کھلا کر دلوں کو ا بنی طرف تھینج لیتا ہے۔ یادر ہے کہ ممیلی دلیل اسلام کی سیائی کی جو ابھی ہم لکھ کیے ہیں یعنی كامل تعليم ده در حقيقت اس بات ك مجيف ك لئه كد غد جب اسلام منجانب الله باك كعلى کھی دلیل نہیں ہے کیونکدائیک متعصب محرجس کی نظرباریک بنان نہیں ہے کمد سکتاہے

کہ ممکن ہے کہ ایک کال تعلیم تھی ہواور مجر خدا تعلیا کی طرف سے نہ ہو۔ پس اگر چہ بیہ دلیل ایک داناطالب حق کو بہت ہے شکوک ہے مخلص دیکر یقین کے نزدیک کردیتی ہے۔ لیکن تاہم جب تک دوسری دلیل نر کورہ بالااس کے ساتھ منعم اور پوستہ نہ ہو کمال یقین کے مینار تک نہیں پہنچا سکتی۔اوران دونوں دلیوں کے اجتماع سے سیجے غدیہب کی روشنی کمال تک پہنچ جاتی ہے اور اگرچہ سماند بب برار ہا آثار اور انوار اینے اندر رکھتا ہے لیکن مید دونوں ولیلیں بغیر حاجت کسی اور ولیل کے طالب حق کے دل کو یقین کے یانی سے سیراب کرویتی ہیںاور مکذبوں پر پورے طور پر اتمام جحت کرتی ہیں۔اس لئےان ووقتم کی دلیلوں کے موجود ہونے کے بعد کسی اور دلیل کی حاجت نہیں رہتی۔ اور میں نے پہلے ارادہ کیا تھا کہ اثبات حقیت اسلام کیلیے تین سود کیل برا ہین احمہ یہ میں تکھوں لیکن جب میں نے غورے دیکھا تو معلوم ہواکہ بیدوو مسم کے ولائل ہزار ہانشانوں کے قائم مقام ہیں۔ پس خدانے میرے ول کو اس اراد وسے بھیر دیا۔ اور مذکور وبالا دلائل کے لکھنے کیلئے جمعے شرح صدر عنایت کیا۔ اگر میں کتاب برا ہیں احمد یہ کے یورا کرنے میں جلدی کرتا تو ممکن نہ تھا کہ اس طریق ہے اسلام کی حقانیت لوگوں پر ظاہر کر سکنا۔ کیونکہ براہن احمر یہ کے پہلے حصوں میں بہت سی پیش کو ئیاں ہیں جو اسلام کی سیائی پر توی ولیل ہیں۔ محر ابھی وہ وقت نہیں آیا تھا کہ خدا تعلیا کے وہ موعودہ نشان کھلے کھلے طور بردنیا بر ظاہر ہوتے، ہرایک دانشمند سمجھ سکناہے کہ معجزات اور نشانوں كالكھنا نسان كے اختيار ميں نميں اور دراصل مي ايك براؤر بعد سے ند بب كي شافت کا ہے کہ اس میں برکات اور معجزات یائے جائمیں کیونکہ جیسا کہ ابھی میں نے بیان کیا ہے صرف کائل تعلیم کا ہونا سے مذہب کے لئے بور کی بور کی اور کھلی تھلی علامت نہیں ہے جو تمل کی انتمائی درجہ تک پہنچا سکے۔ سومیں انشاء اللہ تعالیا یمی دونوں متم کے دل کل اس کتاب میں لکھ کراس کتاب کو ہوراکروں گا۔ اگرچہ برا بین احمدیہ کے گزشتہ حصوں میں نشانوں کے ظہور کا وعدہ دیا گیا تھا تھر میرے اختیار میں نہ تھا کہ کوئی نشان اپنی طاقت ہے ظاہر کر سکتا۔اور کی باتیں پہلے حصول میں خمیں جن کی تشر کے میری طاقت سے باہر تھی۔لیکن جب تئیں برس کے بعد وہ وقت آگیا تو تمام سامان خدا تعالیٰ کی طرف ہے میسر آگے اور موافق اس وعدہ کے جوہرا ہن احمد ہے پہلے حصول میں درج تھا۔ قرآن شریف کے معارف اور حقائق میرے ہر کھولے گئے جیسا کہ اللہ تعالیے نے فرمایا:"الدحدن علم القران "ابيا بى برے بوت نشان ظاہر كئے گئے۔جولوگ يج دل سے خدا كے طالب ہيں۔ وہ خوب جانتے ہیں کہ خدا کی معرفت خدا کے ذریعہ ہے بن میسر آسکتی ہے اور خدا کو خدا کے ساتھ ہی شاخت کر سکتے ہیں۔ اور خداا بی حجت آپ ہی بوری کر سکتا ہے انسان کے اختبار میں نہیں اور انسان کبھی کی حیلہ ہے گناہ ہے ہیں ار جو کر اس کا قرب عاصل نہیں کر سکتا۔ جب تک که معرفت کامله حاصل نه ہو۔اور اس جگه کوئی کفاره مفید نہیں ادر کوئی طریق ایسا بنیں جو گناہ ہے یاک کر تھے۔ بجر اس کائل معرفت کے جو کائل محبت اور کائل خوف کو پیدا کرتی ہے اور کامل محبت اور کا ل خوف میں دونوں چیزیں ہیں جو گناہ ہے روکتی ہیں۔ کیونکہ محبت اور خوف کی آگ جب بھو کتی ہے تو گناہ کے خس و خاشاک کو جلا کر بھسم کر دیتی ہے اور یہ پاک آگ اور گناہ کی گندی آگ دونوں جمع ہو ہی نہیں سکتیں۔ غرض انسان نہ بدی ہے رک سکتا ہے اور نہ محبت میں ترتی کر سکتا ہے جب تک کہ کامل معرفت اس کو نصیب نہ ہو۔ اور کامل معرفت خیس ملتی جب تک که انسان کو خدا تعلیا کی طرف سے زندہ برکات اور معجزات نہ دے جائیں۔ یی ایک ابیاز ربعہ سے غرجب کی شافت کا ہے کہ جو تمام مخالفوں کا منه بعد کر دیتا ہے اور ایساند ہب جو ند کور وہالا دونوں قتم کے ولا کل اینے اندر رکھتا ہے۔ یعنی الیاند ہب کہ تعلیم اس کی ہرا کیا پہلوے کامل ہے جس میں کوئی فرو گزاشت میں اور نیزیہ کہ خدا نشانوں اور مجزات کے ذریعہ ہے اس کی سیائی کی گوائی دیتا ہے۔ اس نہ بہب کو وہی ھنے چھوڑ تا ہے جو غدا تعالی کی بچھ بھی برواہ نہیں ر کھتا۔اور روز آخرت بر چندروزہ زنر گیاور قوم کے جھوٹے تعلقات کو مقدم بر لیتا ہے۔ وہ خداجو آج بھی ایبابی قادر ہے جیسا کہ آج ے دس برار برس پہلے قادر تھا۔ (دنیا ک ساری عمر سات بزار سال ہے۔ لیکچر سالکوٹ ص ۲۰ نزائن ج۲۰ ص ۲۰ ۲) اس پر ای صور عدے ایمان حاصل ہو سکتا ہے کہ اس کی تازہ

بر کات اور تازہ مجزات اور قدرت کے تازہ کامول پر علم حاصل ہو۔ورندید کمناپڑے گاکہ بید دہ خدانس ہے جو پہلے تھایاس میں وہ طاقتیں اب موجود نسیں جو پہلے تھیں۔اس لئے ان لوگول کا بمان کچے بھی چیز نہیں جو خدا کے تاز دیر کات اور تازہ معجزات کے دیکھنے سے محروم ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ اس کی طاقتیں آ کے نمیں باعد پیچےرو گئی ہیں۔ باآثر یہ بھی یا در ہے کہ جوبر امین احمریہ کے بقیہ حصہ کے مجھانے بیل شخیس پر س تک التواہ رہا۔ یہ التواہ بے معنے اور فضول نہ تھا بھے اس میں ہیہ حکمت تھی کہ تااس وقت تک پنجم حصہ و نیا میں شائع نہ ہو جب تک کہ وہ تمام امور ظاہر ہو جا کیں جن کی نسبت یر ابن احمدید کے پہلے حصول میں پیشکو ئیال ہیں۔ کیونکد برابین احمد یہ کے پہلے جھے عظیم الشان پیشکو ئیول سے بھر سے ہوئے ہیں اور پنجم حصه کا عظیم الشان مقصد کی تھا کہ وہ موعودہ پیشگو ئیال ظہور بیل آجا کیں اور بیہ خدا کا کیک خاص نشان ہے کہ اس نے محض اینے فضل ہے اس وقت تک جھے زعرہ ر کھا۔ یمال تک کہ وہ نشان ظہور میں آگئے تب وہ وقت آگیا کہ پنجم حصہ لکھاجائے۔اور اس حصہ پنجم کے وقت جو نصرت حق ظهور میں آئی ضرور تھا کہ بطور شکر گزاری کے اس کاذکر کیا جاتا۔ سواس امر کے اظہار کے لئے میں نے براہین احمد یہ کے پنجم حصہ کے لکھنے کے وقت جس کو ور حقيقت اس كتاب كانيا جنم كمناچا بئ اس حصر كانام "نصرة الحق" بهى ركد ديا تاوه نام بميشد کے لئے اس بات کا نشان ہو کہ بادجو د صد ہاعوائق اور موانع کے محض خدا تعالے کی نصر ت اور مدد نے اس مصد کو خلعت د جود عشاہ چنانچہ اس مصد کے چندادائل درق کے ہر ایک صفحہ کے سریر نصرۃ الحق لکھا گیا گر پھراس خیال ہے کہ تایاد ولایا جائے کہ بیرو ہی این احمدیہ ہے جس کے پہلے چار جعے طبع ہو چکے ہیں۔ بعد اس کے ہر ایک سر صفحہ پر پر اہین احمہ یہ کا حصہ بنجم لکھا گیا پہلے بچاس ھے لکھنے کالداد ، تھا محربیاس سے پانچ پر اکتفاکیا گیااور چو مکہ بچاس اور یا بچی مے عدد میں صرف ایک نقطہ کافرق ہے۔اس لئے یا بچے حصول سے دہ وعدہ یوراہو گیا۔" (ديباچد اين احربه صد پنم ص اتا ٤ نزائن ج ٢١ص ٩٥٢) مرزائي دوستو! كياا جمامًا عرائه تخيل ب\_ يجاس ادريا في ايك بي بير محض صفر كا

فرق ہے جے الل ہند سر بھی ہے حقیقت کما کرتے ہیں۔ گر ہم اپنے مرزانی دوستوں سے
پوچھتے ہیں کہ تم نے کس پچاس دو پہلے ہوں اور دویا گئی دیکر مرزا قادیا لیکا یہ قول پٹی
کرے کہ پچاس اور پانٹی کے عدد میں صرف ایک فقط کافرق ہے جو حقیقت میں ہے حقیقت ہے۔ واکیاتم لوگ اپنٹی کر کفائیت کر حالا کے ؟۔ ایمان سے بچ کمانیا ایمان ہے توسب کچھ۔

چو مکد مرزا قاویانی کی تعنیفات الدی تحقیق هی صناعات خسد هی سے صنعت شعری برمدینی بین اس دجہ سے ناظرین کی تعلی کے لئے ہم بھی مرزا قادیانی کی وعدہ خلائی کا عذر شاعرانہ حقیل هی چیش کرتے ہیں۔

عرب كامشهور منه زور شاعر متنتى ائى معثوقه كے عدم ايفاء عمد پر معذرت كرتا

ے. اڈا غدرت حسناء اوقت بعهدها

ومن عهدها الا يدوم لها عهد (معثوقة جب به وقائي كرے تو تحوكد اس نے وعده پورا كرديا۔ كيونكد اس كے وعدہ شن داخل بے كہ دوعد دوقائد كرے گا۔)

ای شاعرانہ تخیل شی ہم ہمی مر زا تاہ دیائی کا عذر قبول کرتے ہیں اور یہ اسے کو تیار ہیں کہ پچاس اور ہائی ہیں کوئی فرق نمیں۔ وراصل پچاس کا بعدہ بھی پائی ہے جیسے سووراصل ایک ہے۔ فرق صرف مفر کا ہے جیسے متعقت چڑ ہے۔

مر ذائی دوستوا ہم نے تہارے می مو کو وکا عذر او قبول کر لیابت پلک ہے ہی منظور کر دادیا۔ محر آگر یہ شاعر لنہ تخیل کب تک کام آنیگا۔ خطرہ ہے کوئی منجا اشاعر تخیل میں آپ اوگوں کی معرفت مرزا قادیائی کویہ شعرفہ پینجادے :

> وقا کیسی کمال کا عشق جب سر پیوژنا تھیرا کو پھر اے شکدل تیرا می شک آستال کیاں ہو

براہین جلد پنجم

ہم بتا آئے ہیں کہ براہی احمد یہ جلد یَمار م کے ص ۱۵ (خزائن ج اص ۱۱۱) پر مرزاصاحب نے نمایت سرے انگیز عوان جم یز فریایہ جس کے الفاظ یہ ہیں:

باب اول : ان براجین کے بیان میں جو قر آن شریف کی حقیت اور انعلیت پر بیر دنی شاد تیں ہیں۔"

لین اس جلد بین اس بیان کوشر وره می ند کیا۔ گو جلد بنجم سے کلینے اور شائع کرتے شم ۲۳ سال کی مدت مدیدہ گزرگی تاہم مصنف کو آیاں اورنا چاہتے تھا کہ جس کتاب کی ہیے جلد پنجم ہے اس کی چو متی جلد بین چو مشمون چلا آرہاہے۔ اس کو پانچو پی بین پوراکر ناچاہے۔ حال لکہ جس اشتمار کے ذریعیہ مسلمانوں کو روپیہ بھیدجنے کی تر خیب دی ہے۔ اس میں ہیے الفاظ میں تھے۔

" پہلے یہ کتاب (را این) صرف تھیں بنیتیں جرد تک تالیف ہوئی تھی اور پھر سو جزد تک برهادی گئی۔ اور دس روپے عام مسلمانوں کے لئے اور بھیں روپے دوسری قوموں اور خواص کے لئے مقرر ہوئی۔ محراب یہ کتاب اوجہ اعاطہ جیجے ضروریات محقیق وقد تی اور اتمام جست کے تین سوج ویک کئی گئی ہے۔"

(اشتهار مندرجه تنبيغ رسالت جلداول ص ۴۴ مجموعه اشتهارات ج اص ۳۳٬۳۳)

اس اشترارے صاف معلوم ہوتا ہے کہ تماہ براہیں اتہریہ تئی سو جزو تک تیار ہو چکی تھی۔ جن میں سے چار جلدوں میں ۳۵ جزو شائع ہوئے ہیں۔ باتی سودہ بلار ۲۷ کا جزو کو کیوں چہار کھا ؟۔ بمال تک کہ ۳ ساللہ طویل مدت کے بعد یا نچ بی جلد شائع کی آو۔ جزو کو کیوں چہار کھا ؛ کی کا کہ کا اس اس کا کا کہ کا کہ اس کا مطابق کیا ہے۔ نہ جہ طاہر کیا کہ وہ صودہ آگ کی غر ہوگیا۔ باوجود ایسے واقعات کے چو کلہ ہم مرز ا قادیاتی کی تعفیفات کی تو عیت صنعت شعری جانے ہیں۔ اس کے تھم معرد ء : "کلام اللیل بعدی النهاد" (رات کوهد کو دن کاظهور مح کرد تا ہے۔) پانچ یں جلاعی سابقہ تصعی کے مضاعی بعد ڈیڑھ موبڑ معودہ سب ہول گئے ایسے ہوئے کہ ندان کی غرض و غایت یاور دی ندان کا آگوی مشمون ند آئری سربٹی۔ سربکے ایسے ہوئے جسے ایک شاعر کا معشق ہمولا۔ جس کاذکر ہول ہے :

> مجے کُل کرکے وہ محولا ما قال لگا کئے کس کا سے تازہ لمو ہے

کی نے کما جس کا دہ سر پڑا ہے کما بھول جانے کی کیا میری خو ہے یوں معلوم ہوتا ہے کہ جلد بیٹیم شروع کرتے ہوئے چو تنجی کو کھول کر بھی شیں دیکھا۔ای لئے چو تھی میں جربیات کو جلور اصول پدور بیان کیایا تجویس میں پدوراس کی تزدید کی اسے شلا سلے ککھ بھے ہیں۔

"جبکہ تعلیٰ جراکیا امر کے جائزیا ممتنی ہونے کا عقل بی کے تھم پر مو تون ہے اور ممکن اور ممال کی شاخت کرنے کے لئے عقل بی معیلا ہے تواس سے لازم آیا کہ حقیقت اصول نوات کی ہی عقل بی سے عام کے اسے کی جائے۔"

(پراین احمه به حصم اربعه ص ۸۸ منز ائن ج اص ۷۷)

جلد پنجم مين لکھتے ہيں:

" فاہر ہے کہ محض عقلی دلائل قد مب کی سپائی کے لئے کال شادت میں ہو سکتے ۔۔۔۔۔۔۔ محض مقلی دلائل ہے تو خدائے تعالی کا وجود تھی بیٹنی طور پر عامت میں ہو سکتا ہے والے ایک کی مجان کی سپائیاں سے عامت ہو مبائے۔ "

(يرابين احديد حصه پنجم ص ٤ ٣٨،٥٣ أخراكن ج١٦ص ١٠١٠)

ا-ارمراق-

ناظرین! مرزا قادیانی کی تصنیفات کو ہم اہل منطق کی مناعات خمسہ میں سے صنعت شعری بتا آئے ہیں۔ اس لئے آپ کے اقرار کے بعد اس اٹکار کو ہمی صنعت شعری میں جگہ ل کئیے۔ کی شاعر نے کہا ہے:

کو گر کھے باور ہو کہ ابغا تی کرد گے کیا وعدو حمیں کرکے کرنا نمیں آتا مدا اورکہ اور ان کرامیں مار کھر فرم روزادی مارکری م

تدارابیان کیرا ساف ہے کہ یرا بین طبد بیم میں مرز اقادیانی کودی معمون شروع کرنا چاہیے تھا جس کی چہ تھی جلد میں گویا ہم اللہ دوئی تھی اور تین سوولا کل قاہرہ یالکل مرتب ہو چکے تھے کید نکہ مرز اقادیائیا طان کر چکے تھے کہ

" بم نے کیا ہے را بین احمد یہ کو تین سویر ابین محکم دلا اُل عظیر پر مشتمل تالیف کیا (جور اشتدار استخاص ۳۸)

م السوس كه اس مضون كو جو مسوده كي صورت شي بالكل تيار تعا، چيخوا بهي شين-بال ايك موان اليامقرر كهاجس سے گمان بوسكا تفاكد لفس أسلام سے اس كو تعلق بوگا يعني سرخي إيل مقرر كها -

پهلاباب : معجزه کاصل اور ضرورت کے بیان ہیں۔"

(دراہیرا جرید صدیح من ۱۳ موران باس ۱۹ موران میں ۱۳ موران ۱۹ میں ۱۹ موران ۱۹ میں ۱۹ موران ۱۹ میں ۱۹ میں ۱۹ میں اس باب علی جنگ کی تقریر فرمائی دو اصول ہے۔ مثلاً معجود کو خرب کے لئے امتیازی نشان قرار دیکر کھا۔

" فرض بیر امیان نشان کے نہ فدہب می اور فدہب اطل میں کو فی کھا کھا تقوقہ ہوسکتا ہے اور نہ ایک در میان اور مکار کے در میان کو فی فرق بین طاہر ہوسکتا ہے۔"

(در این احرید صدید بنیم می ۸۰،۳ من من ۱۳ سید) باوجود قطع العلق صعب سابقد بر این احمد به که به ای پر کفایت کرئے۔ اگر اس اصول کو اسلام کی حقاتیت کے لئے استعمال کیا بات او س سے کد ایسا نمس کیا گیا۔ بعد اس کوا پی صدات کے لئے تمید علاور دوسرے باب کواپند عولیٰ میجیت موعودہ کے اثبات میں بیش کیا۔ چنانچہ اس کاموان ہیں ہے:

باب دوم: ان نشانول كيميان شى جوبدر بعدان پيشكو ئول ك ظاهر موت جو آن سے كيميريدس بسكيدر ايون احمد يد عن لكو كر شائع كاكترير."

(پراین احدید حصد پنجم ص ۵۱ نزائن ج ۲۱ ص ۲۵)

گھراس باب شل اپنی پیشگر ئیاں لکھی ہیں۔ ہم جائے ہیں کہ مرزا قادیائی اور اتبائ مرزاا پے ہر کام کواسلام کی خدمت باعد اپنے ویو دو کواسلام ہی کا نشان بتایارتے ہیں۔ لیکن ہم اپنے موضوع کے پائد ہیں۔ ہم نے کماب فراش سطم کلام مرزا "کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک میں ان دلاکل کاڈ کر ہے جو خالص اسلام کی صداقت پر مرزا قادیاتی نے دئے یا دینے کا دعویٰ یا وعدہ کیا۔ دوسر می قسم وہ دلاکل ہیں جو اپنی تبرت اور مسیحیت موعودہ کے البات کے لئے بیش کے ہیں۔ داہین احمد بید بیٹم کو ہم دوسر می قسم ہے جائے ہیں۔ جیسا کر اس کی تھر بحات اور عمارات سے صاف تمایال ہے۔

مرزانی دوستوا واقعات کے جواب میں منہ چنصانا، برا منانا مفید نمیس تم ہمارے حوالجات کوامل کماوں میں دیکھولور ہمارے موال کا جواب دو:

سوال : کوئی مفسر سور کاظر و کی تغییر شروع کرے۔ پیکی جگدیں وہ پہلے نسف پارے تک پینچے۔ این کے بعد دوسری جلدیش اس کا فرض کیا ہے ای سور کاظر ہ کو پورا کر نا پاکو کی اور مضمون شروع کر تا؟ :

> میرے دل کو دکھ کر میری وقا کو دکھ کر بدہ ردورا منطق کرناخدا کو دکھ کر براہین احمد میر کی ظاہری کیفیت

مصورے کد برابین احمد میر پانچ جلدوں میں منعم ہے۔ پانچ میں جلد توب شک

صورت اور سرت میں الگ ہے۔ مینی اس کی تقطیع مجلی جلدوں سے ملتی ہے نہ مضون سید ان سے الگ وہ اس سے جدل اس کوان سابقہ تصمیس کی نوع سے کمزاایا ہی غلط ہے جیسے کیسول کوچاولوں کی نتم سے کمنا۔

کم جو چار جامدین ہم کو تنائی جاتی ہیں ان کی بھی عجیب حالت ہے کہ نہ دکیا کی اندہ ا اپنی ہے نہ دوسر کا کاشروع، نہ تیسر کی کی ایند انہ چو تھی کا شروع۔ طبخ اول بھی تو یہ پچھے نہ تھا۔ اس کے بعد مریدوں نے اس بد صورتی کو دیکھ کر ۲۰۹۱ء بھی ایمی کی اصلاح پہ توجہ کہ۔ تمریبہ اصلاح بھی قابل اصلاح ہے۔ جس کی تفصیل ہیہ ہے۔ اصلاح شدہ کا اب کی فہر ست یوں کھی ہے :

> حصداول:....التماس ضروری از مؤلف می ۱۹ (خزائن ج اص ۵) حصد دوم:....التماس ضروری از مؤلف ص ۹۸ ( توبائن ج اس ۵۳)

حالانکد حصداول جوس ۸۲ پر ختم ہواہوے ہوے حرفون میں کتاب برا ہیں اتھے ہے کا مبالغہ آمیز محض اشتبار ہے جیسے بازار میں چوران فروش چوران کی تعریف میں بدی کمی چوڑی تقریر س کیا کرتے ہیں۔

اس کے ساتھ مریدوں نے یہ عت ایجاد کی کہ م ۸۲ م ۳۸ کا در میان میں پینداوراق مر رامان میں ان چنداوراق مر زاصاحب کی سوار مح کی در میان میں ان کی در ان کی سوار مح کی کا دور میان میں ان کا دادا بالکل طهر مختل سامعلوم ہو تا ہے۔ سوائی سے نے کا عرق تی تی انو کتب سے خروع میں لگاتے۔ جس کا ترجمہ المؤلف ہام رکھتے۔ صفحہ مراح خزارائن جامل اے) جے حصد دوم کیا خرورا میں ان کی اے اس کی جسے موان کی اے :

مقدمہ : اور اس میں کی مقدد واجب الاظہار ہیں جوذیل میں تحریر کئے جاتے ری۔"

اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ کماب کا شرور گیاں سے ہے۔ ص ۱۳۸۸ (خزائن بچاص ۱۳۳۴) پر لکھا ہے:

## تمت المقدمه

محر مخلت برائد جذب ہیں۔ لیکن مریووں نے بہال دوسر می جلد ختم کردی۔ اس کے آگے تیمر کی کاسر ورق انگلایا۔ (خزائن جام ۱۳۳) جس کے شروع میں لکھا : سرایا آنہ می

م کمی فصل: الن را بین کے میان ش جو قر آن شریف کی حقیت اور انعفیت پر یروفی اور اعدود فی شراد تیس بین-" (خوان چاس ۱۳۳۳)

یہ فعل چلی جاتی جب میں ۱۲ داخوائن جام ۱۳۰۰) پر پنجی تو مریدوں نے یہاں تیمری جلد خم کر کے ص ۲۵ افزوائن جام ۱۳۱۳) پر چو تھی جلد کامر ورق انگادیا۔ عال تکدند فعل ختم ہو کی ند معنون ختم جوار ناظرین کی فیافت طبح کے لئے ص ۲۵۸ م ص ۲۵ کا مہارت ہم کلمح تاہد ہو ہول ہے :

" جیساکہ ہم اس سے پہلے میان کر چکے ہیں خدا کے خواص کا ضرور کی ہونا۔ (۴ م ۲ ۲ مخزائن ج اس ۲۰۰۰)

(ص ۷ ۷ م) لیخی اس کی ذات اور صفات اور افعال کا شرکت غیر سے پاک ہونا (ص ۷ م ۲ مونائین اس ۲۳۳)

خیال فرمایے المی بوی ما مور کتاب اور جلدوں کا خاتمہ اس طرح کہ کمی معمولی کتاب کی جلدیں مجی اس طرح ختم اور شروع نہیں ہو تیں۔ پہر خوش!

ہم نے دائین اتھ یہ کا ای معن تقیم کودیکے کربت کوشش کی کہ اس کو میج صورت بل مجھیں۔ انسوس کہ کچھ بھی نہ آبا۔ آئر بے سماختہ منہ ہے گا:

> خشت اول چوں نہد معمار کج تاثریا مے رود دیوار کچ

مرزائی دوستوایادر کھو تھاری کوشش سے براہین سنور نہیں سکتی ہے۔ کیوں؟

"لن يصلح العطار ما افسدالدهر٠"

فوف : مرزا قادیانی کے گنام منقولد (صفحات گذشت) از تریاق التلوب من ۴۹ ( ثرائن ج ۱۵م ۴۳۷) میں جو عیدائیوں کو نشان د کھانے کا ذکر ہے۔ اس پر یہاں ہم صد منیس کر سکتے۔ کو مکد وہ نشاعات علم کام میں واخل نمیں، باعد کمالات باطنیہ میں جیں۔ اور کمالات باطنیہ مرزائیہ کا مفصل ذکر ہم اپنی کماب "المامات مرزا" و فیرہ میں کر بھے ہیں۔ باطرین وہاں پر طاحقہ فرما کیں۔

## مرزا قادياني كي تصنيف بحيثيت حوالجات

شکلم اور معنف خوام کی قد بب اور کی امول کا جواس کا فرض ہے کہ دوایت بھی فلا کو نہ ہو۔ پنج جو الدوسے وہ محج جو باس کے متخرجہ نتیجہ بش کی کو اختلاف ہو تو ہو، اس کے متخرجہ نتیجہ بش کی کو اختلاف ہو تو ہو، اس کے بتائے ہو جو الد مل کی کو کا ام نہ ہو۔ تعارف طلک کے نامور مصنف سر سید المخر خان مرح ہے۔ مگر جم ان کی تبعت مید مکمان شمیس کر سکتے کہ جو حوالہ وہ مقل مو گلہ ہو گلہ بر خالف اس کے مرزا قادیاتی کے بیان کردہ حوالہ پر ہم کو اعتجاد شمیس کیوں ؟ در حوالہ پر ہم کو اعتجاد شمیس کیوں ؟ در اس کی وجو بات ذیل بھی درج ہیں۔

(۱)۔۔۔۔۔۔۔مرزا قادیائی کے مخالف علی اسلام میں ایک بدرگ مولوی غلام دعگیر، قسوری مرحوم تنے۔انمول نے مرزاصاحب کے رد میں ایک کتاب "فتر صافیٰ" انکھی۔اس میں مرزا قادیائی کے تتم میں ایول: ھاکی :

دابرالقوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين انك على كل بقيي قدير (الأرمال ٢٠١٠ عرف مولى تلام على ١٠٥٠).

ناظرین این دعائے الفاظ کو بغور دیکیس کدان ٹین کی طرح پر مفوم ہوتاہے؟ کر مرزا قادیائی فور مولوی صاحب ٹیں ہے جو جمونا ہوگاہ ہیلے مرے گا۔بعد تحض ایک مخلصانہ دھاہے کہ مرزا قادیائی کے ماتھ دو ٹیس ہے ایک پر تازیو تھیے پہند ہوکر: (1)..... توبہ کی توفیق دے۔ (۲)...یاموت دارد کر۔

دوسرے ایک بزرگ مولوی استعیل مرحوم علی گڑھی تھے۔ انہوں نے محمی مرزا صاحب کے رویش ایک کماب لکھی جس کانام ہے۔ "اطاء الحق العرش میشکدنید، حدیل المصدیع" انہوں نے تواس رسالہ میں مرزا قادیاتی کہنا تی موت کاذکر تک میش کیا۔ اوجود اس کے مرزا قادیاتی نے این تصفیفات میں متعدد جگہ یہ مضمون کلھاہے۔

"مولوی غلام د تھیر تصوری نے اپنی کتاب بیں اور مولوی اسامیل علی گڑے والے نے میری نسبت قطعی تھم لگایا کہ وہ کاذب ہے تو ہم ہے پہلے مرے گالور ضرور ہم ہے پہلے مرے گا۔ کیونکہ کاذب ہے۔ محرجب ان تالیفات کو دیا تیں شائع کر بیتے تو پھر بہت جلد آپ بی مرکے اور اس طرح ان کی موت نے فیصلہ کردیا کہ کاذب کون تھا۔"

(اربعین تمبر ۳ ص ۹ تزائن ج ۷ اص ۳۹ ۳)

س از عالور کس تدی سے ان مخالف علاء کے اقوال کو بطور ولیل کے بیش کیا ہے اور سمس خوفی سے ان کے کلام سے اسپتاد عوفی مسیحیت کو خامت کیا ہے۔ حالا انکہ حقیقت اس کی بچھ خسیں۔ مولوی غلام دشکیر کی دعاکامیہ مطلب خسیں، اور مولوی اسا عمل نے دعا کی می خسیں۔ غرض دولوں پر افتراء ہے۔ حالا تکہ بطور دلیل کے لائے ہیں:

(۲) دوسر اشبوت: مرزاة ديائي كواس فن (تحريف) ميں ايسا كمال خاكد اس فن كو غيروں سے مخصوص شدر كھتے تھے بلند حسب موقع اپنے كلام عمل جى تحريف كرد ہيتہ۔ ناظرین اکتاب" جنگ مقدس" کی عمارت کتاب بذا پر دیکھ بیچھ بیں۔ ایک نظر مجرد کیے جائیں۔ اس میں ایک نقرہ یہ بھی سلے گا:

" جو فریق عا 7 انسان کو خدامار ہاہے ...........و چندر دماہ تک باویہ ٹس گر لیاجائے ( چک مقدس من ۱۲ ٹوزائن ۲۶ س ۲۶ م

اس عبارت بیس کو نام لے کر ڈپٹی آئتم عیدانی کی تعیین میس کی سیکن اور اساف
اس عبارت بیس کو نام لے کر ڈپٹی آئتم عیدانی کی تعیین میس کی سیکن اور اساف
الیے بتائے ہیں جن سے تعیین ہو جائے بیتی اسام اس کو خداماتا ہے۔" ہیا کم آئتم می کا
تھا کہ وہ حضرت میچ کی الوہیت کا قائل تھا۔ چنا نجہ اس مسئلہ پر اس نے مرزا قادیاتی سے
مباحثہ کیا تھا۔ مرزا قادیاتی عائز انسان کو خدابائے والے نہ تھے۔ پس مطلب اس عبارت کا
صاف ہے کہ ڈپٹی آئتم مناظر عیدائی چندرہ او میں مر جائیگا۔ اس میں نہ کوئی ایمام ہے نہ
ایمال۔ ہمارے اس وعوے کی تصدیق مرزا قادیاتی ہے خود کی ہوئی ہے۔ چنا نچہ آپ صاف
لیسے ہیں:

" ناظرین! کو معلوم ہو گا کہ موت کی پیٹیگو کی اس (آتھم) کے حق میں کی مٹی تھی <sub>۔</sub> اوراس پیٹیگو کی کی بندرہ مینے میعاد تھی۔"

(ماشير ترياق القلوب مس٥ مُوّرا مُن ج١٥ م ٢٣٩)

ر ما پیرور اس تعیین کردینے کے ڈپٹی آتھ میدان پدرہ ماہ گزار کر جائے ۲ ستمبر ۱۸۹۳ء کے ۲ جو لائ ۱۸۹۷ء (انجام آتھم ص) انتزائن ج ۱۱م ایشا کو (۱۲ماه بعد) مرا تو مرزا تادیل نے اس کے دوجواب دیجے۔

پہلے جواب میں اتن ہی عبارت کو مکمل محرف کیا۔ جس کے اٹھا ظ میہ ہیں : '' پیٹگوئی میں رہان تھا کہ فریقین میں ہے جو شخص اسے عقیدہ کی روہے جھوٹا

ہوہ پہلے مرے گا۔ مووہ مجھے پہلے مر گیا۔"

(مکثی فرح ص ۲ نورائن ج ۱ اس ۲) ما ظرین ایس عبارت کو مجلی عبارت کے ساتھ طاکر طاحظہ کریں تو آسیان ڈیمن جتنا فرق پائیں ہے۔ پہلی عبارت جورو کداد مناظرہ سے منقول ہے یوں ہے:

"عاجزانسان کوخدابیانے والا پندروہاہ کے عرصہ میں ہاویہ میں گرایا جائے گا۔"

یہ عبارت اپنے معموم میں بمانتک و سیجے ہے کہ بالفرش مرز اقادیا ٹی اس سے پہلے مر جائے محر آ تھم پندر دہاہ کے اندر اندر مر تا تو بھی وہ عبارت تھم جو تی کوئی مختلہ عبارت قعم اس پر اعتراض نہ کرتا ہے کیو کلہ اس میں فریقین کے در میان نقد مو تاثو کی نسبت میں۔

اس صاف عبارت میں مرزا قادیائی نے فریقین کے نقم ہ و تاثر کی نسبت پیدا کر سے عبارت کواصل صورت سے عمرف کر کے اپنی پیٹگوئی کو تو میچ کر ریا ہوگا۔ محرسا تھ جی اس کے بحیدیویت فن دوایت اور فن تصفیف آپ قابل احتاد شدر ہے۔

د و مر اجواب: آپ نے اس سے ہمی مجیب دیا۔ اس میں ہمی میعاد چندر ہاہ تسلیم کا۔ عمراس کی توجیہ یوں کی :

"اگر کی کی نسبت ہیے چینگلوئی ہو کہ چیزہ میننے تک مجذوم ہو جائیگا۔ پس اگر وہ جائے پندرہ کے میس میننے میں مجذوم ہو جائے اور ٹاک اور تمام گر جائیں تو کیاوہ مجاذ ہو گا کہ بیہ کے کہ چینگوئی پور کی نمیں ہوئی۔ کنس واقعہ پر نظر کرنی چاہئے۔"

(حقیق الوی مائی مائی مائی میں ۱۸ انوائن تا ۱۳ مائیں میں ۱۸ انوائن تا ۱۳ مائیں میں ۱۹ ا اسحاب فئم ملنہ خور کریں کہ اس عبارت کا مطلب کیا ہے۔ ہم تو یہ سیجھے میں کہ مرزا قادیائی کو اصل عبارت مجبور کرتی ہے کہ میعاد پندرو ماہ کا احتراف کریں جورورہ کران کے تھم سے نکٹا ہے کین اس کی توجیہ کرتے ہیں وسعت پیدا کرتے ہیں۔ جس سے اصل عبارت ہی تحریف ہو جائی ہے۔

فوف :اس موقد پر ہمیں نفس پیشگوئی کے معدق کذب سے حث نمیں، اس کا محل رسالہ "المالمات مرزا" ہے۔ بہال جمیش ہود کھانا منظور ہے کہ مرزا قادیا فی ہدیشیت فن تصفیف معتبر مصنف نہ تھے کیو فکدو، جوالجات منقولہ عمل نخت تحریف کرتے تھے جو مصنف كودرجه اغتبارے كرانے كے لئے كافى سے زيادہ عيب بـ

( ۳ ) ........ مرزا قادیانی کی نسبت ہم کیا گمان کریں عاقد کرور تھا؟ یا قلم محفوظ شرقا؟ ایک بن واقعہ کو آپ متفاد الفاظ شی بیان کرتے تھے۔ لطف یہ کہ دووا تعہ مجی خود ان کے متعلق ہو تا۔ مثلاً:

ڈیٹ آئٹم کے متعلق آپ نے (هول خود)سات اشتداددئے آئوی اشتدادہ۔ د مبر ۱۸۹۵ء کو دیا قبادا نجام آٹٹم می ا''' خزائن جاا می ایشاً) اس پر کلیعتے ہیں۔ "وہ (آٹٹم)ہارے آئوی اشتدارے جواتمام ججت کی طرح قباسات او کے اعد فوت ہوگیا۔" (مرابع منیرس 4 منوٹوئن جراس ۸)

ای داقد کود در مری مجدیل کلیمة بین "آتم میرے آخری اشتداے پندره مینے
کے اعد سرگیا۔ (عاشیہ حقیقت الوق می سے ۱۰ مترائن ۱۳۶۳ عاشیہ س ۲۱۱۱) طرفہ یہ کہ
آپ نے جمل اشتدار کو ساقوال اشتدار کما ہے جس کی بلسعة آپ نے تکھا ہے۔ " سیکے بعد
دیگرے ہم نے سامت اشتداد دیے ہدارے آخری اشتدار کی تاریخ ۵۰ متر میر ۱۸۹۵ ہے۔"
(انجام آتھ می سم مترائن ج ۱۱م سم فضی) ہی کے شروع میں لکھتے ہیں۔ "بیاب ناظرین
کو معلوم ہے کہ ہم اس دقت تک بائی اشتدار اس بارے میں نکال بچکے ہیں۔" (مندرجہ تملیخ
رسالت جلد سم س ۲۷ مجموعہ اشتدارات ج ۲ میں ۱۸۰۱ سے معلوم بواکہ اشتدار نہ کور

طرفه پر طره : يدكه اى داقد كويون بى كليت بين كد :

"خدانے بھی اس ( آتھم ) سے نری کی اور اس کے رجوع کی وجہ سے دویر س سے بھی کچھ زیادہ اور مسلب اس کو رہے ہیں۔" ( تریق انتقاب من اما انتخابی نامی ۱۳۶۹)

بجر حقیقت الوی می اس مت کو قلیل بنانے کو لکھاہے:

"چند ماه کے بعد فوت ہو گیا"۔ (حقیقت الوجی ص ۱۸۱ مخرائن ج ۲۲ ص ۱۹۳)

نا ظرین کرام! خور قرمائی اصل میعاد پندر دماه اور معلت ۱۱ ماه جس کو مرز ا صاحب خود علاوی ک سے زیادہ قرار دی۔ کیا میہ مودا صل سے زیادہ قیمی ؟۔ مرز الی دوستواہتی قمیلے نزدیکہ طابق مز انگ اور اختراف بیانی کی مصنف کو

قابل مصنف ما قدم بالله بالله

(آئتم كے متعلق تفصيل بهارے رساله "الهامات مرزا" ميس ويكور)

"اگر مدیث کے میان را تقبار ہے تو پہلے الن مدی و رکم کا ما جا ہے جو صحت اور وقت میں اس مدی ہے ہے ہیں جن میں اور وقت میں اس مدیث ہی گا ور جدید میں بوئی ہیں۔ خلاق می حال کی دو مدیثیں جن میں آتوں ناملہ میں مالی مداخل کروو علیفہ جس کی نبست خبر دی گئی ہے۔ خابی کروو علیفہ جس کی نبست حال میں کہ اگلا ہے کہ آئیان ہے اس کے لئے آواز آئے گی کد : " مذا خلیفة الله المحدی . " ب موجد کر یہ مدیث کم پاید اور مرجد کی ہے جو ایک کا کب میں ورن ہے جو اس کے انسان اس میں درن ہے جو اس کا کا الکتب دور کا بالد مدید کر ایک میں اس خوابی کا اس میں درن ہے جو اس کا استان میں میں میں درن ہے جو اس کا استان میں درن ہے جو اس کی الکتب دور کا اس اللہ میں درن ہے جو اس کی درن ہے جو اس کی الکتب دور کا اس کا درن ہے در اس کی درن ہے جو اس کی درن ہے درن ہے درن ہے درن ہے در کی میں درن ہے جو اس کی درن ہے درن ہے

عالا تكديه حديث مح حارى ش شير ب\_ جود كما \_ انعام إ \_ \_

فوف : ہماس موقع پر بحیدید فن اساء الرجال مرزا قادیاتی کو واضع مدیث (جموثی مدیش مانے والد) ممیں لکھنا چاہے۔ کو تکد ایسالکھنا مارے موضور کتاب سے خارج ہے۔ ماری غرض اس جکہ مرزا قادیاتی کو فن تصنیف میں جانچنا ہے کہ معتمر اور حوالجات میں معتد تھے یا قبس اس کاجر اب ناظرین کی وائے برچھوڑتے ہیں۔

نوٹ : مرزا تادیانی کا تعنیفات عمد اس حم کی مثالیں بخرت ہیں۔ محر ہم بخرض انتصار چدمثانوں پر کفایت کرتے ہیں۔ والشداخم! مر زا قادیائی کاعلم کلام اصول اشاعرہ پر مدینی ہے؟
"علم کلام کے بوے لام خیاہد الحن اشعری ہوئے ہیں جو ۲۰ مدھ میں ممتام ہمرہ
پیدا ہوئے اور ۳۰ سر شن افر ۴۰ سال بغد ادھی فوت ہوئے دمر اللہ انہوں نے اپنے علم
کے دورے فلاسٹروں اور معتر لول کا مقالمہ کیا۔ آج کتب عقائد کی در ی کمایوں ش اسمی کے
عقائد کھے جاتے ہیں۔ الم غزائی ، الم رازی و قیر در حمیم اللہ انحی کے اصول پر تھے۔ ان کے
اتباعی کواشاعرہ کتے ہیں۔"

اماری تحقیق توبیه بر سران قادیاتی کا علم کلام کی سابق معتبر فد می پر مبعنی میں بیات معتبر فد میں پر مبعنی میں بعد بحض اپنا می ایک محتم المیان میں ایک میں ایک میں ایک میں کا میان کا علم کلام اصول اشاعرہ پر مبعنی تھا۔ چنانچہ ڈاکٹر بعادت احمد سرزائی لا بوری میں کلکتے ہیں۔

"آپ (مرزا ساحب) نے جس طریق پر اپنے علم کلام کی بیاد رکھی وہ اشاعرہ کا طریق تھااور کج آئی بیاد تواشاعرہ پر رکھی۔ لیکن اٹسکا اور انو کھی طرز عمل اپنے علم کلام کو اٹھایکہ اس کے آگے زمانہ حال کے فلسفہ اور سائنس کومر تسلیم تم کر ما پڑل"

(اخبار پینام صلی عرون ۱۹۳۲ء ص ۱۷ کام ۳)

اس لئے ہم اس بات کی تھی پڑ تال کرتے ہیں کہ مرزا قادیائی نے جو مسائل کلامیہ کھیے ہیں ان کا نشان امناع و کے عقائد ش ملبے ؟۔

سب سے اول رہا حادث بالحدث كاسئد بـ يعنى اللہ ك ساتھ محلو 6ت كوكيا تفلق بـ ؟ ـ اشاعر وكاند مبسير ب :

"والعالم اى ماسوى الله تعالى من الموجودات يجميع احزائه من السموات ومافيها والارض وما عليها محدث اى مخرج من العدم الى الرجود بمعنى أنه كان معدوما فوجد خلافا للقلاسفة حيث ذهبن الى قدم السموات بموادها وصورهاد اشكالها وقدم العناصر بعوادها وصورها لكن بالنوع بمعنى انها لم نخل قط عن صورة نعم اطلقوا القول بحدوث ماسوى الله تعالى لكن بمعنى الاحتياج الى الغير لا بمعنى سبق العدم عليه (شرح عقائد نسفى)"

"الله ك مواجر جو موجودات بين مم الي اجراك آمانون بي شمن عكم من الن چيزوں كي جوان على بين عدم بيدوجود على الائت محيد بين بيد عقيده فلاسزوں كے خلاف بيد كيونكدوه أسمان كے مواد صوراور الحكال ك قديم ہوئے كي طرف كي بين كين بالنوئ يعنى قد كم بالنوع كر قائل بين مطلب الكاب ہے كريے آميان كى نہ كى صورت مصور بيد يعنى كوئي وقت ايسا حميں آيا كہ آمان ہر كوئى نہ كوئى صورت وادود ہوئا مند بھى ماسوى الله برصادت كالقائد لتے بين وصورت معنزا متيان الله بي ودود عدم الل كى مراو

اس مبارت میں دونوں فداہب کا بیان مصرح ہے اشاعرہ کا بھی اور قلاس کا بھی۔ اشاعرہ توافقہ کے سواہر چیز کو دادث تحت میں۔ قلاسفہ آسانوں کو قد کم بالنوع کتے ہیں۔ اب سے سرزاق دیلی قد کم بالنوع کے قائل ہیں۔

مرزائي علم كلام كإمسئله اول

یہ مند علم کلام میں سب ایم اور مقدم ہے۔ مرزا تادیانی کا علم کلام اس میں تابل خورہے۔ مرزا تادیانی کے کلام میں دولقط آئے ہیں جن کوعام نیم کرنے کیلئے تحوژی ی تھر تکی ضرورت ہے۔

قدیم اس کو کتے ہیں جو بے لئد الزارات) ہو۔ چیے خدا۔ قدیم و طرح سے ہو تا ہے۔ ایک میں کہ ایک جی بے ابدا چلی آئی ہو۔ چیے خدا کا واقت اس کو قدیم الذات کتے ہیں۔ دوسرے سے کہ ایک سی چیز اسی (بے ابدا) نہ ہو تحراس کا سلسلہ بابدا ہو۔ چیے آریوں کے زویک سلسلہ کا نکات قد یم بالوں ہے۔ یعنی کو دنیا کی ہر مرکب چیز تلوق اور حادث ہے۔ کین سلسلہ قدیم ہے۔ یہ آریوں کا قد ہب ہے۔ مرزا قادیائی نے مھی آریوں کا خد ہب بدئد کیا ہے۔ چانی فرمالے ہیں:

"چونکه خدا تعلیا کی صفات مجمی معطل شیں رہتیں اس لئے خدا تعلیا کی حکوتی میں قدامت نوعی پائی جاتی ہے۔ یعنی علوق کی انواع میں سے کو گئید کوئی فوع قدیم سے موجود چل آئی ہے۔ محر محنمی قدامت جاطل ہے۔"

(چشمه معرفت ص ۲۷۸ ترائن ۳۳۴ ص ۲۸۱)

یعیٰ خالق کے ساتھ محلوق کا بھی کو اُل نہ کو اُل سلسلہ مدامہ چلا آیا ہے۔

ناظرین اغور فرمائی فلاسفرہ بان نے تو صرف آبین کو قد یم بانوع کما تھا۔ مر زا قادیائی نے عام کر کے دوسری مخلوق کو بھی قد کم پالنوع قراد دیا۔ ابستاجے مرزا قادیائی کاعلم کلام اصول اشاع مدیسیدنی ہے یافلاسفہ خاصدہ کے خیال پر ؟۔

نوف : مرزا قادیانی نے اسلام عمل مقیدہ جدیدہ پر اگر کے سب سے زیادہ اپنے جانشین بیٹے میال محمود احمد طیفہ حال قادیان کو پر بیٹان کیا ہے۔ ناظرین اگی پر بیٹانی ان کے الفاظ عمل ما دخلہ فرما کیں۔

طینید قادیان حیال خود کمراد او گول کا شمیں شار کرتے ہوئے کیسے ہیں۔ ہم نے طیند صاحب کا عبارت کو آسمان کرنے کے لئے فقرات میں تقلیم کر کے تبرر لگادے ہیں۔ عاظر زیر فقر پڑھیں:" ھوفیا،"

(ا)......." پانچ ین حم کے وہ لوگ تھے جو خدا کی صفت خالفیت کو ایک زمانے تک تعدود کرتے تھے۔ان کو آپ (مرزاصاحب) نے خدا تعلیٰ کا صفت قیوم سے جواب دیا۔ فرمایا غداتصالیا کی صفات ہاتی ہیں کہ ان میں هطل (بے عملی) تنہ ہو۔ بہتے دوہ ہیں تھ چار کار ہیں۔ قیوم کے صفح قائم رکھنے والا اور یہ صفت ثمام صفات پر صادی ہے۔ حضر سے متح موعود (مرزا قادیانی) نے ای بات پر خاص زور دیاہے کہ خدا قصلہ کے صفات میں هطل تعمیر برسکا۔ آپ نے جو اصل بیش کیالور جو تعیوری بیان کی دوبانی دیا سے تنف ہے۔ (اس فقر سے شی مغات خداد ندی کے قطل (یہ عمل رہنے) سے اٹکار کیا ہے۔ بہت خوب ا (۲) ......... بعض لوگ یہ کتے ہیں کہ خدا قبل بلا نے فلال دقت سے دیا کو پیدا کیا۔ کویاس سے قبل خدا میلا مقدا اور بعض لوگ یہ کتے ہیں کہ دیا بیشہ سے جلی آری ہے۔
کیا۔ کویاس سے قبل خدا میکر مقدا نوا میں مور (مرزا) نے فرمایادو نول یا تمی نفاظ ہیں۔ یہ مان گا کہ کی وقت خدا کی صفت تیوم کے ظاف ہے، ای مان کا مرت یہ کہتا کہ جب سے خدا تھا ہے جب بی سے دیا چلی آئی ہے۔ خدا کی صفات کے طرح سے خدا تھا ہے جب بی سے دیا چلی آئی ہے۔ خدا کی صفات کے طرف سے دندا تھا ہے جب بی سے دیا چلی آئی ہے۔ خدا کی صفات کے طرف اسے۔

(۳) ........... شاید بعض لوگ کیس که دونوں با تی کس طرح ظا مو بحق بیں۔
دونوں میں ہے ایک ندایک تو سی ہوئی جائے گئیں بیان کا خیال بادیات پر قیاس کرنے ک
سب ہے ہوگا۔ اصل میں بعض با تیں ایک ہوئی ہیں جو عشل انسانی سے بالا ہوئی ہیں اور عشل
ان کی کہ نو میس پی تی سی ہو گئے۔ ان بازوں جعادات بیے ذرات کی پیدائش ہے
ہی پہلے کاواقد ہے۔ (یہ کس کا ذہب ہے ؟۔)اس لئے انسانی عشل اس کو میس مجھ سی تی۔
جو دو حقید ہے لوگول کی طرف ہے جی کے جاتے ہیں۔ ان پر خور کر کے دیکو کہ دونوں
بالبداہت غالم انظر آتے ہیں۔ اگر کوئی ہے کتاب کہ جب سے خدا ہے ای وقت ہے دیاکا سلسلہ
ہے تو کا جراے دیاکو می خدا تھا۔ لی طرح اور ان بانا اس چرے گئے اوراگر کوئی ہے کہ رہ

ا- جوچیز معطل ند ہود و بر سر عمل ہوگ ۔ لینی فیر معطل اور عالی ہو نالیک ہی مضح بیں۔ اس فقرے میں خواتی صفات مثل سائٹ فیر معطل کر کر ونیا کی قدامت اور از لیت سے اٹک کر کا مشکل کی شان کے طاف ہے۔ ۲ سائپ نے اور آپ کے والد نے صفات الیہ کو فیر معطل کما ہے۔ ملاحظہ ہو فقر واول او اس کا لازی تیجہ یک ہے جس سے آپ یمال مشکر ہور ہے ہیں: "هل هذا الا تعافت قبیع و تناقض صدیع" پیدائش کا سلسلہ کروڈوں یا اربوں سانول میں محدود ہے قو بھر اسے یہ می مانا پڑیا کہ خدا تعلسالائول سے کلما تقد صرف چھ کروڈیا چغدار ب سال سے وہ خالتی، الورید دو تو ل یا تمی خالئے بیں۔ پس محتج کی ہے کہ اس امرکی پوری حقیقت کو انسان پوری طرح مجھ عن ضمیں سکتا۔ (بھر آپ اور آپ کے والد کیابیان کرتے چھے ؟ (مؤلف)

(۵)....... حضرت مین موعود (مرزا) ناس صف کو بیال فیصله فرمانیا به که نه خدا تقدال کی مفت خالقیت مجمی معطل به و کیاور ند دیا خدا کے ساتھ چلی آدہی به بور مدافت الان دوفول امور کے در میان بے ادراس کی تشریح آپ نے بید فرمانی بے کہ مخلوق کو قدامت ذاتی کی شئے کو حاصل جیس کے گؤروہ کوئی دروہ کوئی دروہ کوئی دروہ کوئی بیاسی اللہ ایک جیس کہ ہے قدامت ذاتی حاصل ہو لیکن سے تجہ کہ خدا تعلیا بہیشہ کے اپنی ماش کو فاہر کر تا چلا آیا ہے۔

اسان تحر میں طیعہ قادیان به مدریشان نظر آتے ہیں۔ باپ آی طرف ب
اسابی عقیدہ ایک طرف اس کے دیان حال کہ رہے ہیں: "دل بکه کند اقتداء قبله یک
امام دد "معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو دیا کے لفظ ہے دھوکہ لگلے۔ بیں فور سے شمل جبکہ تالال
آپ کے والد صاحب کے خدا کی صفت حالقیت مجمی معطل (بے عمل) میں رہی توجہ کچھ تھی
اس کے عمل کا معمول ہوگاہ و مدیدیت نور قائر محمدود الوقت ہے تو خدا کی صفت حالقیت اس
سے بیل معطل بی نی پرے گی۔ جو آپ کو اور آپ کے والد کو منظور حیس۔ بیس تحقق کا معمورت نوعی
سے بیل معطل بی نی پرے گی۔ جو آپ کو اور آپ کے والد کو منظور حیس۔ بیس تحقق کا معمورت نوعی
قدیم (ازل سے) ہونا آپ دونوں کو مانا پرے گا۔ آپ کا عبد یہ تھی کی ہے۔ لیکن اسابی مقیدہ کی
شذید اس کے اظہار سے ان ہے کر مولوی عبد انجی کہ دین عمورت کی تھی۔ اس کا قبل آگے آتا ہے۔

(2) ۔۔۔۔۔ یہ کمناکہ جب نے فدا ہے جب سے کلاق ہے۔ اس کے دومعے ہو گئے ہیں۔ جو دونوں باطل ہیں۔ ایک قید اس ایک قویہ کے خدا ہی ایک عرصہ ہے ہو تلاق ہی ۔ کید خلہ جب کا لقظ وقت کی طرف خوادوہ کتا ہی ایم اور اشارہ کرتا ہے۔ اور الیا عقیدہ بالکا باطل بر دور سے معنے اس جل آ ہے ہیں کہ خلوق ان کی معنوں شی اذا ہے۔ کہ جن معنوں شی دور سے معنے ہی اسلام کی تعلیم کے خلاف ہیں اور عقل کے گئی۔ خات اور محلوق آ کیک بی معنوں میں از کی خسی اس اور حقوق کو تاثیہ بی دور میں ان کی جہ کی ۔ خات اور محلوق کو تاثیب بی معنوں میں از کی خسی اس موادر محلوق کو تاثیب بی دور ہے کہ حضرت سے معنوں ور (مرزا) نے یہ بھی جسی سے اور قدامت اور از ایت شی قرق ہے۔ خرش حذرت می موجود (مرزا) کے زدیک خلوق کو قدامت نوگی اور قدامت اور از ایت شی قرق ہے۔ خرش حضرت می موجود (مرزا) کے زدیک خلوق کو قدامت نوگی تو ماصل، مگر از ایت خسی سے دار مطاق ہو کے خطرت سے کے خطرت میں مطاق مقدم ہے اور دور دومدت دور خطاق ہے ہے ہی ہے۔ اس میں

ا معلوم ہوتا ہے کہ یکی ایک مقید و ہے جس کے حل کرتے ہیں باپ بیٹا جران ہیں۔ امسل میر ہے جس کے حل کرتے ہیں باپ بیٹا جران ہیں۔ امسل میر ہے کہ اس تم کے عقدے نیم علم کاام ہا قاعدہ حاصل کرتے کے حل تمیں کر کتے ہیں۔ ایج اوگ از ایت اور فائل کی از لیت میں کتے بعد بالذات اور بالقم ہے دونوں میں قرق کر کرتے ہیں۔ بیٹی خدا کو از کی اور قد کم بالغیر منام رکھتے ہیں۔ وونوں میں فقدم و تا نجر فیم کرتے ہیں۔ وونوں میں فقدم و تا نجر فیم کرتے ہیں۔ اور معلول کو موثر حافیم !

کوئی شیر تمین کر خالق اور تلوق کے اس تعلق کو سجھناکہ خالق کو از یہ می اور دور وصدت کو فقدم می حاصل ہو۔ اور تفوق کو قد است نوعی می حاصل ہو۔ انسانی عقل کے لئے مشکل ہے۔ لیکن صفات البید پر قور کرنے سے ہی ایک عقیدہ ہے جو شان اٹن کے مطابق نظر آتا ہے۔

خلیفہ ولد مرزا قادیائی کے بیان کے ہود خلیفہ صاحب کے ماموں مولوی میر انتخ صاحب نے ذرہ توضیحے کام لیا ہے۔ چنانچہ صاف صاف لکھاہے :

(حاشیہ گزشتہ صفی ) فرق جانے میں حرصہ ہواا کیک بزرگ باد نمان اور دورائی شل بہت فرق چانے تھے۔ ای کی جحتیق شمال کی سوسال کی عمر ختم ہوگئے۔سوسال ہو جب ان کو معلوم ہواکہ دونوں بیعن کے نام میں توانسوں نے صاف اقرار کیا :

لو معلوم ہوا کہ دولوں تین کے نام میں توانسوں نے صاف افراد کیا : پس از صد سال این منے مختق شد حاقانی کہ بدرانی ست باونجان دباز نجان بدرانی آپ اس تختیق میں گئے رہیں کے لو آپ کی ذہانت سے امید ہے آپ کو جلدی معلوم ہوجائے گا کہ قدیم لوراز لیا کیپ ج ہے۔ ہاں!اگر قدیم دو تمہم بالذات اور بافتے ہے۔ لوازی مجی دو تمہم بالذات اور بافتے ہے۔ جوے گا۔ نہ فدا کے خلق کرنے کی ایر اے نہ انتاء نہ کوئی بھی تلوق گوری ہے نہ کوئی اس خلق کرری ہے نہ کوئی اور کھوں کے اور کھوں کہ کہ سلسلہ کو اور کھوں کہ اور سیتے ہیں۔ ای طرح قرآن جمید کھوں کے ہر فرو کو وادث کم سلسلہ کو تم مراوث قرار دیتا ہے۔ قرآن جمید کلوں کے ہر فرو کو وادث کم سلسلہ کا وقات کو قد کم قرار دیتا ہے۔ قرآن جمید کاردے کوئی کھوں نہیں جو کہ کارے کوئی کھوں نہیں جو کہ کہ سیک کہ بھی جو سے ہوں اور کوئی صورع جمیں جو یہ وکوئ کرے کہ بھی قد کم ہے۔ "

(مدوث روحواده ص ۲۳۵٬۲۳۳)

ان دوشاہ توں سے تامہ ہے کہ قدامت نوعی کوم زا قادیانی کی طرف نسبت کرنا بہاراافتراء نسمی بلند مرز اقادیانی اوران کے انکار اتباع نے یک سمجھا ہے۔

ناظرین اسلسله کا نکات کو قدیمیالوع کمتابعید آریوں کا عقید دہے جیسا کہ مولوی اسختی صاحب کو مسلم ہے۔ (ملاحظہ موسیّل تھ پرکان اردو طبح اول ۲۳۵،۷۳۰) مرزائی دوستوا سرزا قادیاتی کا الل اسلام سے فصال اور آریوں سے وصال مقام افسوس ہے۔ ہم اس افسوس میں دل کو تسلی دینے کے لئے بیہ شعر پڑھ لیتے ہیں۔

مارا ہوتا تو رہتا مارے بید علی بے دل ما ہے کی چشم مخت زا کے لئے

شوف : ہماری فرض اس کتب میں مرزا قادیا نی کا علم کا مہتا ہے۔ اس عقیدہ کا روکر یا مقصود نسمیں۔ جس کورود کیمنا متقور ہودہ ہمارارسانہ "اصول آرٹیہ" ملاحظہ کرے۔

> پاک تثلیث مرزا (مئلددم)

نصاری کا ند بب بات مثلیث مشور ہے کہ وہ خداکی نبست اعتقاد رکھتے ہیں۔

ا كيش تمن اور تمن شما كيد يعى اقتصد على مثيث اور مثيث على اقتصد سب مسلماؤل كام اشعريد كريد اعتقاد ب كر مثيث فى التوحيد اور اقتصد فى المتعلميت غلط برزا قادياف اس كاشر تركز مات ين :

"اگریه استفسار ہو کہ جس خاصیت اور قوت روحانی میں یہ عاجز اور مسیح بن مریم مشابهت رکھتے ہیں وہ کیا شئے ہے تواس کا جواب رہے کہ وہ ایک مجموعی خاصیت ہے جو ہم دونوں کے روحانی قویٰ میں ایک خاص طور پر رکھی گئے ہے جس کے سلسلہ کی ایک طرف نیجے اورا یک طرف او پر کو جاتی ہے۔ نیچے کی طرف سے مراو وہ اعظے درجہ کی ولسوزی اور عنمواری غلق الله ہے جوداعی الی اللہ اور اس کے مستعد شاکر دول میں ایک نمایت مضبوط تعلق اور جوڑ عش کر نورانی قوت کو جو داعی الیاللہ کے نفس پاک میں موجود ہے۔ان تمام سر سبر شاخول میں پھیلاتی ہے۔اویر کی طرف سے مرادوہ اعظے درجہ کی محبت قوی ایمان سے ملی ہوئی ہے جو اول ہد و کے دل میں بار او واللی پیدا ہو کررب قدیر کی محبت کوا بنی طرف تھینچتی ہے اور پھران دونوں محبوں کے ملنے سے جو در حقیقت نراور مادہ کا حکم رکھتی ہیں ایک محکم رشتہ اور ایک شدید مواصلت خالق اور مخلوق میں بیدا ہو کر الی محبت کے جیکنے والی آگ سے جو مخلوق کی ہیزم شال محبت کو کیڑ لیتی ہے ایک تیسر می چزپیدا ہو جاتی ہے جس کا نام روح القدس ہے۔ سواس درجہ کے انسان کی رومانی پیدائش اس وقت سے سمجمی جاتی ہے جبکہ خدا تعلیا اپنے ارادہ خاص سے اس بیں اس طور کی محبت پیدا کر دیتا ہے اور اس مقام اور اس مرتبہ کی محبت میں بطور استفارہ یہ کہناہے جانبیں ہے کہ خدائے تعلیے کی محبت سے بھری ہوئی روح اس ا الساني روح كو جوباار اوه الى اب محبت س العرائي بيد ايك نيا تولد بحد من الى وجد س اس محبت كى بھرى روح كوخدائے تعلي كى روح سے جو ذافع المحبت بے استعارہ كے طور مرابنیت کاعلاقہ جو تاہے۔اور چو نکدروح القدس ان دونوں کے ملنے سے انسان کے ول میں پیدا ہوتی ہے۔اس لئے کہ سکتے ہیں کہ وہ ان دونوں کے لئے بطور الن ہے اور یمی یاک مثلیث ہے جواس درجہ محبت کے لئے ضرور ک ہے جس کونایاک طبیعتوں نے مشر کاند طور پر

مجھ لیا ہے۔ اور فردوا مکان کوجو " هامکة الذات باطلة المحقیقة " ہے۔ هفرت الله الظ داجب الوجود کے ساتھ برائر شحیر ادیا ہے۔ " ( توقیح سرام س۲۲۱ مخزائن ج سن ۱۲۲۱) ناظرین ایکسی خولی سیاک مثلث کی تشریح کی ہے۔ چونکہ فود بدوات هفرت مجھ کے سفانہ بغتہ ہے اس کے خداکا ویا ہوئے کے وصف میں اپنے تیش اس میں شریک کرنے کو ککھتے ہیں:

"می اوراس عابر کامتام ایدائی که اس کواستداده که طور پرابنیدت کے انتخاب تعییر کر منتخط بیر ایدان به دومقام عالیتان ہے کہ گزشته نبول نے استعادہ کے طور پر صابحت مار کی طور پر استعاد کا تعلیم کا گور قراد دیا ہے اوراس کا آغاد اے تعلیم کا کا آنا میں معربیا ہے۔"
(دوجی مرام می ۲ افزائن ج سم ۱۴ معربیا ہے۔"

اس اقتباس شن جویہ تکھا ہے کہ گزشتہ نہوں نے بلور استعارہ ضدا کا آبا قرار دیاہے دو مھی خود پدولت مرز اقادیائی بین۔ چنانچہ آپ کے الفاظ یہ بین :

" میرے وقت میں فرشتوں لور شیاطین کا آخری جگ بداور خدااس وقت وو نشان د کھائے گاجو اس نے مجی و کھائے جمیں۔ کویا خداز شن پر خودائر آئے گا۔ جیسا کہ وہ فرماتا ہے:" اسیوم یالتی دیل فی خلل من الفعام " میتن اس ون بادلوں میں تیراخدا آئے گا۔ میتن انسانی عظر کے ذریعہ سے اپنا جل لی جا بر کرے گااور اپنا چرود کھائے گا۔"

(حقیقت الوی م ۱۵۳ نزائن ج۲۲ م ۱۵۸)

مرزانی دوستواکیا بیر مساکل اشاعرہ کے غرب میں ملتے ہیں ؟ذرہ سوچ کر ویانت' امانت اور خوف خداے جواب دیتا۔

تیسر ا مسئلہ :افیاء کرام علیم السلام کی تشریف آوری کی غرض و غایت خالص توحید کی تعلیم دیاہے جوبیادہے اسلام کی۔ای لئے قرآن مجید شرباربار حضرت محمد ر مول الله ﷺ کی فخصیت خاصہ کو ہمی سامنے دکھ کر جملہ اختیادات الوہیت مسلوب کر کے محض احر سے دکھائی گئے۔ چنانچہ ارشادے :

"قل انما أنا بشر مثلكم يوحى الى انما الهكم اله واحد كهف

اے چغیر کدووکد سوائے اس کے تیس کدیش بھر ہوں میری طرف وی آتی

ے کہ تهدامعودایک ہے۔"

محر مرزا قادیانی کے علم کنام ٹس خدائے احداد و حضرت احمد ٹس فرق شیں بلتھہ دراصل دونوں ایک جیں۔ چیانچہ آپ کاشعر ہے:

> شان احمر راکہ داند جز خداوند کریم آنچناں از خودجدا شد کڑمیاں افکادمیم

(توخی الرام ص۳۲ توائن ۳۳ ص۱۲)

(ترجمہ)" حضرت الحمر کی شان خدا کے سواکون جاتا ہے۔ وہ ایسے میں کہ اپنی ذات سے جدا ہوئے ہیں۔ در میان شیس مم آگئے ہے۔"

یے اپنی اجمد دراصل احد ہے۔احد سے جدا ہوا تو در میان میں میم آگئ۔ مرزا قادیاتی سان دوشعر وں سے برعقید واخذ کیا ہے جو پنجاب کے جامل فقیروں کا قول ہے۔

(١).....اهداحدوج فرق فركزوه ايك بهيت مروزي دا-"

; ....(r)

و دی جو مستوی عرش تما خدا ہوکر اتر پڑا وہ مدیبے ہمی مصطف ہو کر ناظرین ااس مشرکانہ تعلیم پر کہاجا تا ہے کہ مرزا قادیانی نے جو توحید سکھائی ہے پہلے نیوں سے بڑھ کرہے۔ چو تھا مسلد : خود است من الهام بتایا : "اندها امدك اذا اددت شدیاً ان تقول له كن فيدكون . " (هيت الوى من ١٥٥ توائن ٢٥ م ١٥٠ توائن م ١٥٠ سيتن اس مرزا تير القتيار ب بب كى چيز كا تواراده كرب تواسه انتاكم در كر موجود جو جار پس وه جوجائ كي - "

اس الهام كا كوياتشر تكود مردمة مقام پر يول كى ب

"اعطيت صفة الافناء والاحياء من الرب الفعال ، "

( خلبه الهاميه ص٥٦٥٥ نترا أن ١٢ ام ايناً)

یسی: "جھ (مرزا) کو قانی کرنے اور ندہ کرنے کی صفت دی گئی ہے اور یہ صفت خدا کی طرف سے جھے کی ہے۔" (یہ ترجد مرزاقا دیائی کا خود کیا ہواہے۔)

مرزائی دوستواکیا پیرسائل می نہ مباشعر می پرمبنی ہیں ؟ یا ہول ذاکر بھارت احمد مرزائی اس طرز کلام میں داخل ہیں جس کے سامنے زبانہ حال کے ظلفہ اور سائنس نے سر جمکا بادرائے۔ (جل جلالہ)

> ایے شکلم اورایے طم کلام کو پڑھ کریہ ماختہ زبان تھم سے لگا ہے: مت کریں آوزد خدائی کی شان ہے تیری کبریائی کی دومر لیاب

مر ذا قادیانی کا علم کلام متحلق این و عولی میسیست و مهدیت انساف اور حق به به کر مرزا قادیانی کا عمر کواگر موسال فرض کری قواس سو سال عی سے ایک سال بھی آپ کا خالص اسلام کی خدمت عی شاید ہی حرق ہوا ہو۔ جس کتاب عی دیکھوا پنا صد داخل ہے "ارا ہیں احمدیہ" جس کو خالص اسلام کی تاثیر کا لقب دیاجاتا ہے۔ عاظرین اسے تھی بغود دیکھیں سے تو آکویت اس کی ذات خاص کے لئے بادیتے۔ یائید مزید فور کریں مے تواپنے آئیدہ وعوئی میجیت کے لئے ای کو تمیدیادی بیٹا۔ حواثی تو قریباً سب کے سب الهامات اور بھارات مرزائیے سے لیریز ہیں۔ لیکن بعد اس کے ۲۰۰۸ احد مطابق ۱۹۸۱ء میں جب آپ نے کیلے لفظوں میں اپنی میجیت کا اعال کیا توجہ تن اس طرف متوجہ ہوگئے۔ اس کے بعد آپ نے کوئی تلب خالص اسلام کی تائید میں نہیں تکھی۔

مقام چیرت ہے :کر کتاب "تریق انقلوب" کی حقولہ عبارت گزشتہ صفحات بی رسالہ "کشف الفطا" کو کھی اسلام کی تاکید اور کفار کی تردید بیں کلھاہے۔ جس بیل اپنی مسیحت اور انگریزی اطاعت کے سوالچھ ذکر ہی جمیس۔ چنانچے اس کے سرورق کی عبارت ہم دکھاتے ہیں :

''اے قادر خدااس گور نمنٹ عالیہ انگلھیے کو ہماری طرف سے نیک جزادے اور اس سے نیکی کر جیسا کہ اس نے نہم سے نیکی کی۔ آئین!

## كشف الغطاء لعيني

ایک اسلامی فرقد کے بیشوام راغلام اجر قادیائی کی طرف سے محدور گور نشنت عالیہ اس فرقد کے حالات اور خیالات کے بارے میں اطلاع اور ٹیز اسیخ خاندان کا کچھ و کر اور اسیخ مشن کے اصولوں اور جا چوں اور تعظموں کا بیان اور ٹیز ان لوگوں کی خلاف واقعہ با توں کا زوجواس فرقد کی نسبت غلافیالات مجیلانا جا ہے ہیں۔

## اور بيرمؤلف

"تان عزت جناب ملد معظمه قیم "بند دام اتبالها کا داسط و ال کر حد مت گور منت عالیه الله هی برای افرون اور معزد دکام کے بادب گزارش کرتا ہے کہ براہ غریب پردری و کرم گستری اس رسالہ کواول ہے آخر تک پڑھا جائے ہی لیاجائے۔"

(مروری کوشن الفنا مختاب تا اس مالہ کو کافی ہے زیاد در تماہے۔ تا ہم مزید و فی کیلئے یہ عرارت رسالہ کا مشحون بنا نے کو کافی ہے زیاد در تماہے۔ تا ہم مزید و فی کیلئے

ہم اس کے دوسر سے منبغے سے کھ عبارت نقل کرتے ہیں جس سے مصنف کی غرض و غایت معلوم ہوجائے گی۔ تکھاہے:

" شمل تان عزت عالبجتاب حفرت مكرمد ملك معظمته تيعره بغدوام اقبالها كاواسط والنا يول كداس دمالد كودمارس عالى مرتبد خلام توجدس اول سے آثو تك پڑھيس۔"

(كشف المطاء ص ٢ نزائن ج ١٨ ص ١٤٩)

یہ عمارت مع عمارت سرورق با واز باید پارورق کے کہ مرزا قادیاتی کو حکام کی تر تھی نظرے کوئی برا سیاس خطرہ تفاجس کے وقعیہ کے لئے یہ رسالہ تکھا۔ چنانچہ اصل مضمون اس سے بھی واضح ترب فرماتے ہیں:

"چونکد شی حس کا نام غلام احمد اور باپ کا نام میرزا غلام مرتفظ قادیان شلع کورداسپور ، فجاب کار ہندوالا ایک مشہور فرقد کا شیٹوا ہوں۔ جو ، فجاب کے اکثر مقالت ہی پایا جاتا ہے اور دراس اور مشروراس اور مشہورات کے اکثر اصلاح کار میرور ہیں۔ لذا آخرین مصلحت سمجھتا ہوں کہ یہ مختصر سالداس غرض سے تکھول کہ اس محن گور منب کے اعظے افر میرے طلات اور میری بھالات اور میری بالات سے واقعیت بیدا کر لیں۔

(كشف النطاء ص ٢ مخزائن ج ١٨ ص ١٤٩)

ناظرین اہم یہ نمیں کتے کہ اگریزی کور نمنٹ کی خوشار اور منتین نہ کریں۔ سو دفعہ کریں، سو کم ہو قویز اردفعہ کریں۔ ہم قواس سے ہمی منع نمیں کرتے کہ کلمہ شریف اس طرح پڑھاکریں۔

> لا اله الا الله جارج، خليفة الله

بال! انا کئے کاحق رکھتے ہیں کہ کی خطرے کو اسپنے سے دخ کریں اور ہام اسلامی خدمت اور جو اب کفار کار کھیں تو ہم کہ کئے ہیں : حافظ ہے خورد رندی کن وخوش باش دیے دام تزویر کن چوں دگراں قرآل را

تتمه كلام : كے طور پریہ ہتایا جاتا ہے كہ مرزا قادیا فی نے انگریزوں اور انگریزی

حومت كى نبت مجيب متفاد خيالات شائع ك يس ايك جك كلي ين :

"ان يا جوج وما جوج هم النصارى من الروس والاقوام البرطانيه(تماحة البشركا عاشيه ٢٥/ مُرّاكن ٢٥ عاشيه ٢٠٠ (٢١٠)" يحتى روك اور الكر قرشي يوجى كام جرج بين."

یمال تواکش یو الور دوسیول کویاجرج باجوج قرار دیاجو اسلامی اصطلاح جی بوے شدیدائنتو تھاری مفسد ک کام ہے۔ مگر دوسرے ایک مقام ش یول کھھا۔

" ميرى هيمت اچى جماعت كو يك ب كدوه انتحريزول كى باد شاهت كوا يخ اد لى الامر شى داخل كريم، اور دل كى سجائى سے ان سے مطبحةريمن ا

(دساله ضرورة الامام ص ۲۳ نترائن ج۱۳ ص ۴۹۳)

یعنی تر آن جید میں جو (اولی الامر منتم) اپنے میں سے حکومت والول کے تھم کی میروی کرنے کا تھم ہے۔ مرزا قادیائی نے تکھا ہے کہ انگریزاس آیت کے ماتحت امارے "اولی الامر ،" یعنی تام میں سے صاحب حکومت ہیں۔

منطقي شكل كانتيجه منطقيه

ال دونول عبار تول كومنطق قاعده على مل كوس توصورت يول بوكى:

(۱)..... احمد کی مرطانیہ قوم سے ہیں۔ کیونکہ وہ مرزائیوں کے اولی

الامر *ين*۔

(۲).....د طانيه ياجوج ماجوج مين---

منتیجه میه فکلا :"احمدی ماجوج میں\_"

اس تیج پر علاء اسلام کے مدے یہ شعر بہت موزوں ہوگا: میرے پہلو سے عمل پالاعتمار سے پڑا مل عملی اے ول ا تیجے کفران فعت کی سزا

عُرض : رسالہ "کشف الفطاء" گور شن انگریزی کی خوشامد اور اپنی میجیت کے دموئ کے لیریز ہے انگریزی خوشامد کے بعد اپنی نبت جو لکھتے ہیں۔ اس کا نموشدون تاتی ہے:

"میح موعود کانام جو آسان ہے میرے لئے مقرر کیا گیاہ۔ ان کے معنے اس ے بوھ كر اور كرى نبيل كر مجے تمام اخلاقي حالتول ميل خدائے قيوم نے حضرت مسل عليد السلام كانمونه خميراليب تامن اور نرى كے ساتھ لوگوں كورو حاتى زند كى حثول يس اس نام کے معنے لیخی مسیم موعود کے صرف آج ہی اس طور سے نہیں کتے بلحہ آج سے انیس برس پہلے اپنی کتاب" برا ہیں احمد یہ" ہیں بھی بھی معنے کئے ہیں۔ ممکن ہے کہ کی لوگ میر ی الناباتول پر نبسیں گے یا جھے یا گل اور دیوانہ قرار دیں۔ کیونکہ یہ باتیں دنیا کی سمجھ سے بڑھ کر ہیں اور دنیاان کو شاخت نہیں کر سکتی۔ خاص کر قدیم فرقوں کے مسلمان جن کے الیم پیشکو ئیوں کی نبت خطر اک اصول ہیں۔ یہ بات یاد رکھنے کے (قابل) لائق ہے کہ مسلمانوں کے قدیم فرقوں کوایک ایسے مهدی کی انظارہے جو فاطمہ اور حسین کی اولادے موگااور نیزایے میے کی بھی انظارہے جواس مہدی ہے مل کر مخالفان اسلام سے الزائیاں كريكار مكريش نے اس بات ير زور دياہے كه بيرسب خيالات لغواور باطل اور جموث بين اور ا پسے خیالات کے مائے والے سخت خلطی پر ہیں۔ ایسے مهد کی کاوجو وایک فرضی وجو دہے۔جو نادانی اور دھوکہ سے مسلمانوں کے دلوں میں جماہوا ہے اور پچ سے کہ بنی قاطمہ سے کوئی مدى آنے والا حيس اور الى تمام حديثين موضوع اورب اصل اور باوئى جي- عاليا عباسیوں کی سلطنت کے وقت میں بنائی گئی ہیں اور صحح اور راست صرف اس قدر ہے کہ ایک

مخض بین علیہ السلام کے دام پر آنے واللہ ان کیا گیا ہے کہ جوند اڑے گاور ندخون کرے گا۔ اور غرصہ اور مسکینی اور حلم بورید این شافیہ ہے دلوں کو حتی کی طرف چیرے گا۔ سوخد ائے محلے کلے کلام اور نظانوں کے ساتھ جھے خبر دی ہے کہ وہ محض تو تا ہے اور اس نے میری نصد این کے لئے آسائی نظان دائی کے بیں کو دخیان کو تمیں جا تھے۔ اور ہے والی باتمی میرے پر طاہر فرما کیم بیر الوردہ معارف جھ کو حطا کے بیری کر دخیان کو تمیں جا تھے۔ اداریہ میرا مقیدہ کر کوئی خونی میری دیا جی آنے والد نمیں تمام مسلمانوں ہے الگ اے مقیدہے۔"

(كشف الغطاص ١٢ نفزائن ج١١٥ ١٩٣ ١٩٣)

و عوى :"مين ميع موعود بول."

**ثبوت: (مقدمه او لی) حضرت مسح علیه السلام فوت ہو گئے۔** 

(مقدمه انيه)مردے دوباره دنيامي نمين آكتے۔

(مقدمه ثالثه) پیشگو ئول میں اکثر استعارات ہوتے ہیں۔

( فض از كماب ازال ادبام ص ٥١٥ مع ١٤ مخزائن ع ٣ ص ١٥٣ ٣٠١٠ ٣)

ا- آپ کاسب، علیدگی پرایک شعر موزول ،

غاکر دواریں ٹھگ ہی جی چی سیت سب سے کنارے مادھو اسی الی جکی ریت ان سارے مقدمات کو سائل می بھی مان لے توجی وعویٰ آپ کا بنوز داست نمیں ہوسکیا۔ اس لئے مقدمد وابعد آپ نے بیداگا کہ بھے الهام ہواہے:

" جعلناك المسبيع ابن مريم. "" بم (فدا) نے تحد (مرزا) كو سخ الن كيمايے " (ازارادام م ٢٥ - امنوان ع س ١٩٣٣) جو كل مر ١٤ ميمال على الله المرادادار ال جو كله مادادارال جو تتح مقدمه برے اس كئے آب نے اس كوكى اقداد الل

اس اقتباس میں مبارک سام تھر کو جائع صفات جلال و عمال متلاہے۔ اور اسم اجر کو فقط موصوف بخیال کہ اے دہم کو منطق اصطلاح میں تصور سم الکم اور تصور سازی ہے۔ مثال دے سکتے ہیں۔ بیبات توادئ طالب علم ہی جاتب کہ تصور سازی اور تصور سما تک اور تصور می الکم بات ہے کہ تصور سازی اور تصور می الکم بات ہے کہ تصور میں اور مرز اقادیائی نے جو بات کی تاریخ میں کا مساور مرز اقادیائی نے جو اس تو تی تاریخ میں کے دور میں۔ آپ فرماتے ہیں۔

"آنخفرت میک کے بعد اول کا ذائہ بڑار بنجم تھا جواسم مجر کا مظر ملی تھا۔ لینی یہ بعد اول جلائی نشان کا ہر کرنے کے لئے تھا۔ محر بعد دوم جس کی طرف آیت کریمہ

:"وآخرين منهم لما يلحقوا بهم ."شل اشاره بوه مظر مجل اسم احمد جواسم عال ب بياكر آيت : " ومبشرا برسول يأتي من بعدى اسمه احمد . "كى كى طرف اشارہ کررہی ہے اور اس آیت کے بی معنے ہیں کہ مهدی معبود جس کا نام آسان پر عازي طور پر احمه ہے جب مبعوث ہو گا تواس وقت وہ نبي كريم جو حقیقي طور پر اس نام كامسداق ہے اس مجازی احمر کے پیرایہ میں ہو کرانی جمال مخلی ظاہر فرمانیگا۔ یمی ومیات نے جواس ہے يمل بيں نے اپني كتاب اذاله ادبام بين لكھي تقى يعنى بدكه بين اسم احمد بين آتخضرت عليا کاشر یک ہول۔اوراس برناوان مولویول نے جیسا کہ ان کی ہیشہ سے عادت ہے شور محلا تھا۔ حالا نکد اگراس سے انکار کیا جائے تو تمام سلسلہ اس پیشگوئی کازیروزیر ہوجاتا ہے۔بلحہ قر آن شریف کی تکذیب لازم آتی ہے۔جو نعوذ بالله كفرتك نومت پہنچاتی ہے۔لہذا جیساكہ مومن کیلئے دوسرے احکام الی پر ایمان لانا فرض ہے ایبا عی اس بات پر بھی ایمان فرض ہے کہ آ تخضرت علی کے دوبعد بن :(١) .....ایک بعث محمدی جو جلالی رنگ میں ہے جو ستارہ مر یح کی تا ثیر کے نیچ ہے۔ جس کی نسبت عوالہ توریت قرآن شریف میں یہ آیت "محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم." (٢) ..... دوسر ابعث احمد ي جوجمال رنگ شي ب جوستاره مشتري كي تاثير كي ينج ب جس كى نبت والدانجيل قرآن شريف من يرآيت ب: "ومبشدا برسول يأتى من بعدى اسمه احمد،

(تخذ كولژويه ص ٩٦ انزائن ج ١ اص ٢٥٣ ٢٥٣)

م اتد بھی بنایا۔ پھر یہ کو کر ہو سکتا ہے کہ آخضرت میں دونوں مراتب ہو ما ٹی اور بھر ما لاشدہ تح جو جاکیں:" عل هذا الاتهافت قدیم و تناقض صدیع"

ا صل مدعا: ميجيت موعوده بيه يهاد جله اس كه اثبات كي وليل ك مقدمات بين مرز اقاديا في خودا يند عوب ميجيت كوصاف لفقول عن لكه كركماب كد اس كراكيد امر موجب الكلاعل بواب - چناني آپ كه الغاظ يه بين :

"وكنت اظن بعد هذه التسمية ان المسيح الموعود خارج وماكنت اظن انه انا حتى ظهرالسرالمخفى الذى اخفاه الله على كثير من عباده ابتلاء من عنده وسمانى ربى عيسى بن مريم فى الهام من عنده وقال يا عيسى انى متوفيك ورافعك الى ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه ،انا جعلناك عيسنى بن مريم وانت منى بمنزلة الايعلمها الخلق وانت منى بمنزلة الايعلمها الخلق وانت منى بمنزلة الايعلمها الخلق وانت منى بمنزلة يوجادلنى وقفريدى وانك اليوم لدينا مكين امين فهذا هوالدعوى الذى يجادلنى

(حامته البشري ص٨ مخزائن ٢٥ ص ١٨١٠١٨)

پس اہل علم نظار پر مخفی شیس کہ جس مدعا کے اثبات کیلئے چار مقدمات ہول

سائل کو حق ما مل ہے کہ ان بیس ہر ایک مقد سرپریا جس پر چاہ تقتی یا شخ و غیر ہ کرے (کتاب رشید میدا حظہ ہو)اس بیس مدگی کا حق نہیں کہ سائل کو جمیور یا تنظین کرے کہ میری ولیل کے فال مقد سرپر حث کر۔ (دشید مید) جب مید حق نسیں کہ ولیل کے مقد مہ کوا صل مجتف کرنے کی در خواست کرے تو یہاں کمال حق ہو سکتا ہے کہ کی ایک مقدمہ کوا صل مجتف ہناکر سارا مدارای پر رکھے مرز اقادیاتی نے اور ان کے بعد ان کے انتیاث نے علم کلام کے قواعد کو بالگل بالانے طاق مرکھ کر صرف دفات سے کا کو بحث قرار دیدیا جہتا تجہ آپ کسٹے ہیں : "سی مو مود کاد حوکیا ہی صاف بھی گرال اور قابل احتیاط ہوتا کہ جبکہ اس دعوے

ے ماتھ نعوذ باللہ بچو دین کے افکام کی کی میٹی ہوئی اور تماری عملی حالت دو سرے مسلمانوں سے پکھ فرق رکھتی۔ اب بجید ان باتوں میں سے کوئی بھی ضیم صرف ملیہ النزاع حیات میج اور وفات میچ ہے۔ اور میچ موعود کا دعونی اس مسئلہ کی در حقیقت آیک فرع ہے اور اس دعونی سے مراد کوئی عملی انتقاب میس اور شداسلای احتقادات پراس کا پکھ مخالفاند اثر ہے۔ توکیا اس دعوئی کے تشلیم کرتے کے لئے کی ہوے مجزو کا کرامت کی حاجت ہے۔"

(آئینه کمالات اسلام ص۹۳۰ نزائن ۵۵ م ایناً)

مر ذا قادیائی نے توجہ کھے کیالن کا افتیار ہے۔ تمر ہم تو علم مناظرہ کے خلاف نہ کریں سے اسلئے ہم آپ کا دلس پر مناظر انہ نظر کرتے ہیں۔

(اول) سائل کا تن ہے کہ آپ کے چاروں مقدات پر شن داور کر ہے۔ یعی ہے
کہ میں نمیں انتاکہ حضرت من فوت ہو بیکے ہیں۔ یہ بھی کہ سکتا ہے کہ میں نمیں انتا
کہ مروے زعرہ ہو کر دیا میں نمیں آگئے۔ یہ بھی کہ سکتا ہے کہ میں نمیں انتاکہ بینگر ئیول
میں اکثر استفادات ہوتے ہیں۔ یہ بھی کہ سکتا ہے ہیں نمیں مانتاکہ آپ ملم اور خدا کے
خاطب ہیں۔

(در را مخض) یہ کہ سکا ہے کہ بھے آپ کا دیل کے پہلے مقدمہ پر حث میں اگر اس کا بد مطلب میں کہ وہ وفات کی کا قائل ہے یا ہو گیانہ آپ اے مجدور کر سکتے بیں کہ وفات تشلیم کر بیعد مطلب ہے ہے کہ وہ اس مقدمہ پر عث کرنے سے امواش کرتا ہے جو از روئے علم مناظرہ اس کا حق ہے ) کیعد ہے تھی کمہ سکتا ہے کہ دوسر ، مقدمہ کو بھی بھی زیرصد نمیں لاتار محر تیر اماض کرچ فاسقدمہ بھے مسلم خیس۔ ان کو میر بمن تیجے۔ ( تیر امرائل) کہ سکتا ہے کہ بٹی آپ کی دلیل کے مقدمات ثلاثہ پر کوئ نظر خیس کرتا بٹی تو چ تے مقدمہ کو بدار کار جان کر آپ کی المالی حیثیت پر حث کرتا ہوں۔ کیو نکہ اگر آپ بلم اور مخاطب آئی ثابت ہو جائیں تو پہلے حیوں مقدمات باعد آپ کے جملہ کلمات قابل قبول ہوں گے :

ہر کہ شک آرد کافی گردد ناظرین کرام اکیا آپ لوگوں نے کبھی دیکسا کہ اتباع مرزا علم کام کے اس مناظرانہ طریق سے کلام کرتے ہیں؟ نہیں، بلعہ سوال ہو تاہے کہ مرزا قادیائی کی میسیست کا ثبوت دوئے جواب بلاہے حضرت مسح کیوفات پرحث کر لو۔ کیما یہ اصوالا پن ہے۔ لفف میہ ہے کہ اس یہ اصولے بن کانام رکھتے ہیں اصولی حث :

ے کہ اس بے اصولے پن کامام رکھتے ہیں اصولی حث : بر منکس نمند بام زگل کافور حقیقت بیہ ہے کہ بیہ سب کچھ خود مرزا قادیاتی نے ان کو سکھایا ہے بجر بید کیوں نہ ایساکر ہیں۔ بقول :

> مامریدان رو بسوئے کعبه چوں آریم چوں رو بسوٹے خانه خمار دارد پیرما

نوٹ :ناظرین نے دیکھا کہ سرزا قادیائی کے اثبات وعویٰ میں مقد مدراہد کو بہت بچھ دخل ہے۔ باہد انور دیکیس تو مدار کل وہی ہے۔ ای لئے سرزا قادیائی نے خود بھی مقد مداہد کو بہت اہم سمجھا ہے۔ چنائچہ کلھتے ہیں کہ :

"ہمارا صدق یا کذب جانبیت کے لئے ہماری پیشکوئی سے بوھ کر اور کوئی مک استخان نمیں ہوسکا۔" (آئید کالا ساسلام ۸۸۵ موائن و مرایعاً) معلوم ہواکہ مرزا کاریائی کا وعوے میعیت ان جار مقدمات پر موقوف ہے۔ خاص کرمقد مدراجه پر بہت بچھ دارہے۔ خانھہ خانه مفید!

ایک آسان طرح سے فیصلہ

ہم ایک آسان طریق ہے ہمی مرزا قادیانی کی دلیل پر نظر کرتے ہیں:

علم معانی بیان کا قانون ہے کہ جب تک حقیقت مکنہ ہو بجازی طرف رجوع کرنا جائز شیں۔ جس کی مثال ہے ہے کہ کوئی طحص کے " شیں نے شیر دیکھا۔ "شیر کا دیکھنا حقیقت مکنہ ہے۔ اس لئے اس کی تاویل نہ ہو گیا ہے حقیقت ہی مراول جائے گی۔ دورا گر ہے کے کہ " میں نے شیر کوار چلاتے دیکھا" تو ہمال حقیقت مراونہ ہوگی کیو تک ورندہ شیر کواو شیس چاہا کر تا۔ اس لئے ہمال شیرے مراویماور آدی ہوگا۔

ای قانون کی تائید میں تحکیم نورالدین خلیفه اول قادیان کی شیادت بھی موجود

نوٹ: حیم ورالدین صاحب کی ہے تحریر معدد ، مرزا قادیانی می ہے۔ کو تکد ان کی کتاب ذالد اوبام سے ساتھ میلود ضہر مطوع ہے۔ حیم صاحب تھے ہیں :

"برجك تاويلات و تشيلات ب، استعادات دكتابات ب اكركام ليا جائة توبر ايك فحد منا في بدعي إلى آراء ناصد اور خيالات باطله ك موافق الى كلمات كو لا سكاب، اس ك ظاهر معانى ك علاوه لور معانى لين ك واسط اسباب قويد لور موجيات حقد كا بونا خرورب."

(خط بلحقه ازاله اوبام ص ۱۰۸ مرائن ج من ۱۳۱)

ین انفاظ کی حقیقت کا خیال بیشہ رہنا چاہئے تاد فقیکہ حقیقت مکفہ ہے مجازی طرف رجوع نسیں ہونا چاہئے۔ اس قانون اور اس کی تائید کے بعد مرزاصا حب کا اعتراف قابل فورہے۔ "مکن اوربالکل مکن ہے کہ کی ذبانہ میں کوئی الیاسی ہی ہی آجائے جس پر صدیق ل کے ظاہر کی الفاظ صادق آسکیں۔ کیونکہ مید داجرد خال محرمت اورباد شاہت کے ساتھ خمیں آلیا۔" آلیا۔"

اس تتليم كى تائيدُ فرمات بين:

"اس بات سے اس وقت انکار شیں ہوالور ند اب انکار ہے کہ شاید ہیشکو کیوں کے ظاہری معنوں کے لحاظ سے کو کیادر سمج موعود بھی آئیرہ کی وقت پیدا ہو۔"

(ازاله اولم ص ۲۶۱ محرائن جسم س ۲۳۱)

کیا فرماتے ہیں طاہ نظار کر جب حقیقت مکنہ ہے۔ لین می موہوکا طاہری نشانوں کے ساتھ آء مکن ہے آو بھر مجازی طرف رجوع کر کے سرزا قادیاتی کو جازی نشانت کے ساتھ می موجود کیوں مائیں ؟۔ ہم حب قاعدہ علم معانی سائل کر سکتا ہے کہ ہم آپ کے مقدمات لربعہ کود یکنا بھی پہند فیمس کرتے کیو قدوہ سب مجازی طرف لے جارب بیرے جس کی طرف بانا جائز قیمس کیو تکہ چیگلوئی کے الفاظ کی حقیقت ممکن ہے۔ فلا

ایک اور طرح سے نظر

مرزا قادیانی نے اپنی میجیت موعودہ کی نبت ایک فقرہ ایما لکھ دیاہ کر کل نزاعات کا فیصلہ کرتا ہے۔ ہم اس کے متعلق مرزا قادیانی کا بیتا شکر ہے ادا کریں جاہے۔ محر تمل تش کرتے اس فقرے کے مرزا قادیانی کی بایہ ناز کتاب براہیں اجمدیہ سے ایک دو طریق ہم تش کرتے ہیں۔

• آپ لکتے ہیں :

"اس عاج بر ظاہر کیا گیاہے کہ بید خاکسادا فی غرمت اور انصار اور آنو کل اور ایٹار اور آیات اور انوار کے روے سیج کی چلی ڈیم کی کا نمونہ ہے اور اس عاج کی فطرت اور سیج کی فطرت باہم نمایت ہی مظاہد واقع ہوئی ہے۔ گویالیک جو ہر کے وو مکوے یالیک ہی ور خت کے دو محل بیں اور حدے اتحاد ہے کہ نظر محقق میں نمایت ہی الم یک اشیاز ہے۔"

(يرايين احديد ص ٣٩ مه ماشيد ورماشيد نبر ٣٠ خزائن ج اص ٩٩ ٥)

اس عبارت بش مرزا قادیاتی نے اظہار کیا ہے کہ بین اپنے کا الات دوحا میہ بین حضرت میں کے مشابہ ہوں ہیراس زماند کا دعوی ہے جب مرزا قادیاتی حضرت میسئی میں علیہ اسلام کو میچ موجود جانے تھے اور اپنے کوان کا مشابہ یا تیل ۔ اب سنے مندرجہ ذیل عبارت جو فیصلہ کن ہے۔ آپ فرمات ہیں:

"اے بر ادران دین و علاء شرع حتین آپ صاحبان میر کاان معرو صات کو متوجہ پوکر شیس کد اس عاجز نے جو شیل متح مو عود ہونے کادعوے کیا ہے جس کو کم فہم لوگ متح موعود خیال کر پیٹھے یہ کوئی تیادعوے تیس جو آت تل میرے مندے ساٹا کیا ہو سیاسیہ یہ وہی پرانا المام ہے جو بیس نے فدائے تعالیٰ سے المام پاکری این اتھ یہ کے کی متقامات پر شہر تک ورج کر ویا تعاد"

(ازاله ادبام ص ۱۹۰ نزائن ج ۱۳ ص ۱۹۲)

ناظرین ازاله او بام مرزا قادیانی کی تصنیف اس زماند کی ہے جس زماند میں آپ نے مسیحیت موعود کاوعوے کیا تھا۔ اس وقت کھی کھیتے ہیں کہ:

" بیں میج مو مود کاشیل ہول۔ محر کم عثل لوگ جُھے کواصل میج مو مود بیجھے لگ گئے۔"

قادیاتی ممبروامردا تادیانی کوسیح مو خود مان کر کم مقتل کیوں مند بور مان کر محصل شمی آدی کم مقل کیا یہ مقتل بھی ہوجاتا ہے۔ لیکن آثر مقل توالیک قابل قدر چیز ہے۔ کیا تم نے ساخیس :

چا کارے کند عاقل کہ باز آید پیمانی

mana.

باب سوم مخصوص قادیانی علم کلام

کماب ندا ہیں ہم شمرے باب کا ذکر کر آئے ہیں۔ اس باب میں ہم خواجہ کمال الدین الا ہور کی مرزائی کے شکر گزار ہیں کہ انھوں نے ''انھری علم کلام'' کے نام سے ایک خاص عنوان مقرر کیا ہے۔ اس لئے ہم ای کو سامنے رکھ کر ان مرزائی انھول کلام کی تحقیق کرتے ہیں جو بھول خواجہ صاحب مرزا قادیائی کی ایجاد ہیں۔

خواجہ صاحب نے اس اصول سے پہلے ایک عام اصول میں مرز ا قادیا ٹی اور سر سید احمہ خان میں فرق ہتایا ہے۔ آپ کے بید الفاظ ہیں :

" معرت مرزاصاحب في مرسد كرالكس دامة المقياد كيا آب في آن كريم كو تحويل سے جايا۔ آپ في بريك قرآن كريم كے نظلی معنی لئے۔ مجراس كے برخلف جن علا نظريات كوللنسه جديد نے فيش كيا۔ اسے عليہ طور پر وزكر قرآئی حقائق كا دھوق ان پر غام كيا۔"

ہم بہت ملکور اور مرور ہوتے آگر داقد بھی الیا ہوتا۔ مگر نمایت افسوس سے ظاہر کرتے میں کر الیا نمیں۔ بلعد مروا قادیاتی سر مید کی طرح الفاظ کی بابعد ک سے نکل جاتے بیں۔ اس کی مثالیس ہم چیش کرتے ہیں۔ قر آن جمید کی آیے۔ ب

"كنتم خيرامة اخرجت للناس • آل عمران • ١١ "

"تم مسلمان اچھی جماعت ہوجولوگوں کے فائدے کیلئے پیدا کئے گئے ہو"

اس آبت میں "الناس "کافظ قابل فور ہے۔ مرزا قادیائی کو شرورت تھی کہ اپنا و موئی میسیت قرآن سے جامت کریں۔ اور سیسیت موعود کے زمانہ میں وجال کا ہونا ضروری ہے۔ اس لئے آپ نے اس آبت کی تغییر الی خوبی سے فرمائی کہ قابل دید وشنید ہے۔ آپ کے الفاظ ہوں: فولجہ صاحب! کیا" الناس "کااصل ترجہ "وجال" ہے؟۔ اُگر ہے تو گھراس آیت کے کیاضخ ہول گے:" ازاقیل لھم آمنوا کما آمن الناس، بقرہ ۱۱۳ (ایمان الاکھے الناس ایمان لائے ہیں۔)

بھی ل مرزا غلام اتھ قادیانی مضنے ہوئے کہ اے لوگو! تم بھی و جال کی طرح ایمان لائے (جل جلالہ)

(۲).......ودری مثال بہ ہے کہ مرمیدا جدخان نے کلھاہے کہ آیت :" کو خوا قودۃ خاصد نین '''عمی ہند دسے مرادیدا خلاق انسان ہے ند کہ مشہود حیوان دم زا قادیانی بھی ایسان کلیسے میں :

"اسمائی تعلیمت داست ہے کہ ایک تشخص جواس و نیاش موجود ہے۔ جب تک وہ تزکید نشس کر کے اپنے سلوک کو تمام نہ کرے اور پاک مواشتر اسے گذم ہے بغیاب اپنے ول سے نگال نہ و نوے تب تک وہ کی نہ کی حیوان یا گیڑے کھوڑے سے مثلیہ ہوتا ہے یا کدھ سے ایک اور داور کا دور اور اور ای طرح نفس پرست انسان ای ذکر گی شم ایک جوان بدار کردور کی جون کی دور کی جون جون براد کردور کی جون کی ذکر گاسے ایک طرح آس زندگی شمی برادوں موقعی آس پر آئی ہیں اور کا ذکر کا رساوت مند ہے و حقیق طور پر انسان کی جون اس کو کئی ہے۔ ای مام پر انشہ فالی نے نافر بران معاوت مند ہے و حقیق طور پر انسان کی جون اس کو کئی ہے۔ ای مام پر انشہ فالی نے نافر بران معاوت مند ہے تو حقیق طور پر انسان کی جون اور مورون کے مورون کے مورون کے طور پر معرو ہوگئے تھے بات اور محمد ہو گئے تھے بات امل حقیقت کی حقی کہ مدرون کی طرح انسان میں پر اور کے مقابلے میں میں ماری خوان کی حقی کے املی حقیقت کی حقی کے مدرون کی طرح انسان کی پر اور کے مورون کی طرح انسان کی میں اس ۱۳۵۸ کے دورون کے مورون کی طرح انسان کی مدرون کی طرح انسان کی درون کی طرح انسان کی درون کی طرح انسان کی درون کی مدرون کی طرح انسان کی درون کی طرح انسان کی درون کی مدرون کی طرح انسان کی درون کی مدرون کی مدرون کی مدرون کے مورون کی مدرون کی مدرون کی مدرون کی درون کی مدرون کی مدرون کی مدرون کی درون کی مدرون کی مدرون کی مدرون کی مدرون کی مدرون کی درون کی مدرون کی مدرون کی درون کی مدرون کی مدرون کی درون کی مدرون کی درون کی مدرون کی مدرون کی مدرون کی مدرون کی مدرون کی درون کی درو

خواجہ صاحب بتاوی کہ "قردہ" کے اصل منے مرزا قادیانی نے حال رکھیا سرسید کی طرح چھوڑوئے ؟۔

(ازال داہا مائیہ میں ۱۹۷۱ء بوزائن نام سمی ۱۹۸۹ء) ناخرین کرام ااگر جم چاہیں تو مرزا قابیاتی کی تحریرات سے ایک مثالیں سینتووں تک گزادیں۔ تحراس جکدان تیزں پر کفایت کرتے ہیں جن میں نصاب شاد سے تحوالک نیادہ ہے۔ مزید کے لئے ناظرین کو اپنے رسالہ "فکات مرزا" کا حوالہ ویتے ہیں۔ (جو احساب کی اس جلد میں شامل ہے)

يد تواكيد تميدى توت ب- خواجه صاحب نے" قادياني علم كام"كا پراا امول يد تاياب-

"سب ہے اول ۱۹۸۳ء بیں جناب مر ذاصاحب نے ایک نمایت زیروست ہی میں بیٹ ایک نمایت زیروست ہی میں بیٹ بیٹ ہائی قوم کے ساتھ سر گرم میں بیٹ بیٹ ہے اس وقت آپ امر تسر بیٹ بیٹ کی کتاب آگر کسی امر کی تعلیم کا میٹ ہے کہ ساتھ کے شود کا بیٹ کے بیٹ کے بیٹ کے بیٹ بیٹ کے جوت بیٹ خود می دلاکل دے۔ میٹ اگر خدا کی جستی منوائے تو چواس کی وقت بیٹ خود می دلاکل وے۔ میٹا اگر خدا کی جستی منوائے تو چواس کی جستی کے دلاکل میں ۱۱۰

جواب: ب فل مراة الدانى في مواهد امر تسر مين ايدا كما قل بم مانة بين كد قرآن جيد شل يد مزيت ب- چائية تقاكد مرزا قاديانى الد موسى كا ثبوت مى قرآن جيد سے دية كيونكديد مى قوائيد و كوئى ب- اس كا ثبوت ديا مى قائل ك ذمد ب- يسنى قائل يدخارة كرآن شاريخ اليابور كاد كوئى كياب - يد فيس كد بم مسلمان تحم

> بیراں نمے پرند ومریداں ہمے پرانند قرآن مجید کے مرقوبیں:

مرزا قادیائی نے اپنی تقنیفات میں اس دعوکا کا ثبوت قرآن شریف میں سے نمیں دیا۔ آج ہم مرزا قادیائی کی کورا کرتے ہیں۔ار شادے :

"شهر رمضان الذى انزل فيه القرآن بدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، بقره ١٨٥"

" من رمضان کے میٹے میں قرآن کا نزول شروع ہوا ہے جو لوگوں کے لئے بدایت (احکام) اور بدایت کے لئے ولا کل جی اور فیصلہ"

اس آیت میں قر آن مجید کو ہدایت اور ہدایت کے ولائل فرملا ہے۔ لیتی جن باتوں

ک قرآل جامت کرتا ہے ان پر ولا کل بینات می ویا ہے۔ پس بید ہو و جیث جو قرآن شریف نے خود ایج مثال ہے۔

ا تباع مر ذا کتے ہیں کہ کو قرآن جید میں یہ ہے۔ لیکن اس کے اعدار کے ناہ فور مز را قادیانی کو ہے۔ کہ تک ان سے پہلے کی نے یہ کمال نمیں دکھایا۔ نس اب آئی کہا ت انجمل جواب دہ گئے۔ ہم اس کا جواب جہد آسانی سے دیتے ہیں۔ جس شمس کی حتم کا گا گاتے۔ جور عرصہ جوالخدار الحدیث شم کھی ہم شائح کر سکے ہیں۔ آئے جھی بتا ہے دیتے ہیں۔

کی صدیال گزر حمی که طاعدان د شدت اس اصول پر جمید کی ہے۔ جس کے الفاظ ہے:

"يظير من غير آية من كتاب الله انه دعا الناس فيها الى التصنيق بوجود اليارى بادلة عقلية منصوص عليها مثل قوله تبارك وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ريكم الذى خلقكم والذين من قبلكم الآيه ومثل قوله تعالى أفى الله شك فاطر السموات والارض من الايات فلسفه ابن رشد مطبوعه مصرص ٢٥)"

" معنی قرآن جیدی کی ایک آیات طاہر ہوتا ہے کہ قرآن نے لوگوں کو خدا کے مانے کی طرف بلایا حقی ولائل منصوصہ کے سماتھ۔ چیے فریلالے لوگو! اپنے رب کی عبادت کروجس نے آم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیداکیا۔ لور فرمایا کیااللہ کی شان جس تم کو شک ہے جو آسمان وزشن کا پیدا کرنے واللہ و غیرہ بہت تا آیات ہیں۔"

تشر ت بیلی آیت می حم عبادت کادیا تواس کاد لیل دی "جسنے تم کواور تم سے بیلے لوگوں کو بید اکیا" دوسری آیت میں خدا کی شان میں ذک کو ما جائز قرار دیا تواس کی ولیل دی کہ "دو آ بانوں لاور زمیوں کا خالق ہے۔"

ناظرين الى مخفر عبيد سے مرزا قادياني نے دواصول اخذ كيا جو مباحث امر تسري

چیش کیا۔ محرچ کارول بیں تھاکہ کر جمہ اس اصول کا موجد بدنوں اس لئے غلطی کھا مجے جس کی تنصیل معروض ہے۔

نشقش اجمالی علم مناظرہ نتنس ابتدالی اس کو کتے ہیں جس جس سائل ثامت کردے کہ مدی کی دلیل سے بعض جگہ خرائی پیدا ہوئی ہے۔ بیماد موئن ہے کہ مرزا قادیائی پہ نتنس اجمالی دارد ہوتاہے 'علامہ لمان رشد پر شمیس کیو تکہ مرزا قادیائی نے عام قانون بتایا ہے جس کو خواجہ صاحب نے بول بتایا ہے:

و و مر الصول : خاجہ صاحب نے مرزا قادیاتی کے دوسرے اصول کی بلت کلھاہے کہ :

کھاہے کہ:
"مرز اقادیاتی نے دوسر ااصول بیا عدما کہ خدا کی کتاب دی ہو سکتی ہے جس جی
ہر ضرورت انسانی کا مان جودوس فطری نقاضات کوسائے رکھے اور انسی پور آگر ہے۔
تیسر الصول: ایک اور اصول مرز اصاحب نے بیا عدما کہ فہ بسا آگر دربیت انسانی کے لئے آجہ تواس کتاب میں کل انسانی جذب کہ دربیت و تعدیل کا سامان ہو۔ چوقھا اصول: آپ نے فرایا کہ فد بسب لیے انسی جذبات کو اظارات اور پھر روحانیات میں مشکل کرنے کانام ہے محض رسمیات کے مجموعہ کانام ند ہب نہیں۔

ہم حیران بیں :کد اتباع مزرا باوجود علم وعثل کے کیوں ایس معولی الجمنوں میں میشے ہوئے ہیں۔ یہ امور جن کو خواجہ صاحب اصول ساختہ مرزا کی شکل میں ہتاتے ہیں قرآن مجید کے محلے الفاظ اورواضح صورت میں لجتے ہیں :

"تفصیلاً لکل شئی - مفصلاً مبین - فصلناه علی علم کتاب مبین - "

و غیرہ الفاظ مرات کرات قرآن مجید کے حق میں قرآن موجود ہیں۔ اورواضی ۔ ترین لفطوں میں بیں تو ان کو ایجاد مرزا کمنا کیا انصاف ہے ؟۔ ان الفاظ قرآن ہے کا متحت اکار منسرین نے کی معنے مراد لئے جو خواجہ صاحب کتے ہیں۔ امام رازی مخرائی این حزم مین تھیے میں رشد مشاودل اللہ وغیر و سرحم اللہ علیم سب نے ان آیات کی تغییر میں میں کساہے : سروحانیات میں شکل کرتے "کے اظہار کے لئے ایک بی آیت قرآنی کافی ہے جو

یہ

"هو الذى بعث فى الامبين رسولا منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفى ضلال مبين. الجمعه؟)"

" لائن فدات مرب ك بے علوں شي رسول محجاب دوان كواللہ ك احكام ساتا ب لور اس تعليم ك ساتھ ان كو پاك كرتا ہے كتاب اور معرفت آلهيد ان كو سكھا تا ہے اس بے بيلے دو صرح تركم ان شي تنے \_"

خواجہ صاحب ایہ ہے وہ سب کھی جس کو آپ نے مرزا کاریائی کا طرواتیاز بتایا ہے۔ ہاں سنے امرزا کاریائی اور آپ نے ان نمبروں کو اصوبی شکل میں بتاکرا آپی اور باقی اتبارگ مرزای گرون پر ہوابھاری دھے اٹھایا ہے۔ خداخیر کرے۔ ہمیں خطرہ ہے کہ آپ لوگ اس ید جھ کی تخل ہے دب جا مینگے اور سر ندا تھا سکیں مے۔ خور فرمائے۔ سر زا قادیا کی دیدول کی باہت . فرماتے ہیں۔ اور اس مضمون کو آپ ہی نے شائع کیا تھا۔ لیٹن کتاب "بیٹام صلی" میں سر زا قادیا کی کھتے ہیں:

جب دید تھی خداکا کام اور الدام ہے اور سب اوگوں کی ہدایت کے لئے آیا تھا تواس اصول مرزا کے ماتحت اس بھی تھی وہ سب اوصاف ہونے چاہئیں جو آپ نے الدائی کتاب کے لئے اصول نہ کورہ شمی ہمیان کئے ہیں۔ حالا نکد مرزا قادیانی دیدوں کے حق شمی جورائے رکھتے ہیں وہ یہ ہے۔خواجہ صاحب اورا تیام مرزا فورے سٹیں۔ فرماتے ہیں:

'' وید نے انسان کی حالت پر دم کر کے کوئی نجات کا طریق چٹی نہیں کیا۔ بلحد وید کو صرف ایک بلی انوٹریاد ہے جو سر اس غضب اور کینہ ہے تعم ایوا ہے اور وہ یہ کہ ایک ذرہ ہے گناہ کے لئے جھی ایک کمیالورٹا پیدا کرنار سلمہ جو نول کا تار کر رکھا ہے۔''

(چشمه معرفت س۳۳ مخزائن ج ۲۳ ص ۵۱)

ناظر آن! ہم نے نسی۔ آپ نے کوئی ایسا قابل مصنف اور لاکن خطام دیکھاجو ایک طرف تو ایک شیس کئی ایک اصول مقرر کرے۔ دوسری طرف خود ہی ان کے خلاف کرے ؟۔ اگر شیس دیکھا تو سر زاما حب کودکھے لیس:

مرے معثوق کے دو ہی چ بیں کمر پہلی صراحی دار گردن خواجہ صاحب! فرمایئے آریہ ان دونول حوالوں کو کے کر آپ کے اور آپ کی کل جماعت لا ہوریہ اور ڈادیا نیسے کے سامنے آپ کے سامان انظامر ٹیس انگھی کے یہ دوحوالے لیکر کھڑے ہو جا کس اور ان میں تفقیق کرنے کا سوال کریں، تو آپ تھا تی جماعت کے یواب دے کئے ہیں؟۔ پہلے نگے بتا دیکے تاکہ شمی گئی آپ کی تاکیر کر سول۔ آبا: بروز حنشر گر پرسند خسرو راجراکشدتی چه خواہی گفت قربانت شوم تامن ہماں گوشم وعا:فراک آرینہ کایا کی۔

ناظرین اید بین برارے سلطان القلم کے اصول کلامیہ جن پر آن آاجائ مر زاکوناز ہے۔ خالباً نسی معلوم نمیں کہ علم کلام کیا ہے اور علاء حکلین کون تھے۔ اس لئے :

عز ہے گل کو نزائت پر چمن میں اے ذوق

اس نے دیجے بی نہیں بازد نزائت والے الیت قرآن ٹریف نے دیجوں میں ازد نزائت والے الیت قرآن ٹریف نے جس میرائے میں یہ دعوی کے بی ان پر تفقی اجمال وارد 
خیس ہو سکتہ جو مرز اقادیاتی کی اصولی حلل پر ہوتا ہے۔ کیونکہ قرآن مجید نے بھور 
خصوصیت اور مزیت کے یہ دعادی کئے بین نہلور اصول کے یعنی کہ اب کہ جھ میں یہ 
اموریائے جاتے ہیں۔ یو معادی کئے بین نہلور اصول کے یعنی کہ اب کہ جھ میں یہ 
اموریائے جاتے ہیں۔ یہ شین کما کہ ہرائمائی تکب میں یہ امور ہوئے چاہئی۔

اس کی مثال : ملائے کی جامت ایک جکہ جع ہے جن شی بھی کا بیان ہے کہ ہم نے قرآن اور محال ستر پڑھا ہے۔ ایک ان عمل سے کتا ہے کہ "عمل نے صرف نخو" اصول معقول کشفہ معانی بیان کوب اور قرآن مدیث تشیر سب پڑھی چیں۔"

اس بھلے صاحب کابیان اصول نمیں باتھ خصوصی ہے۔ لیتی ہے تمیں کہ ہر عالم کے لئے استے طوم کی ضرورت ہے۔ ایس کئے سے وہ عالم جنول سے اصول معتول قل فد وغیرہ علوم نمیں پڑھے عالم کا صف سے نگل نمیں جا تھ ہے۔ اِس اٹنی سر سے بیان کرنے سے وہ عالم کی کی صف سے نگلی سے نمیں بلتہ اس کی مزیت خلدے ہوگا۔ مرزا تا ویائی اور ان کے بعد خواجہ صاحب نے تی تکہ اس بیان کو اصول کی صورت عمی بیان کیا ہے۔ اس لئے ان رکتھی واور وہ تا ہے۔ قرآن مجمد نے جو نکہ مزیت اور خصوصیت کی صورت عمی وہوی كياب-اس لخ اس يروارد نسين جو سكنا\_له الحمد!

چواپ: ہم جران ہیں کہ خواجہ صاحب اور دیگر اتباع مرزا پر مجت مرزاکتی عالب بے کہ خواجہ صاحب جیے ہوشیار کیل اتا کلی غور خمیں کرتے کہ یہ خبر جس صورت میں (بقر ل خواجہ) غمر ۳۰ س کی تقر شک کی ہے تواس پر غمرہ انگا کر اس کو مستقل کیوں بنایا۔ خواہ تخواہ تحال کی طرح غمر زیادہ لیسے کا شوق ہے ؟۔ خیر اس فرو گذاشت ہے تھی ہم در گزر کرے اصل غلطی کا ظمار کرتے ہیں۔

ید امر بر الل علم مختلم برواضی ب که مناظر مخلم جب مجمی کوئی اصول قائم کرتا ب تراس کافر ش بو تا ب که بر طرف سے اس محفوظ کرے کی طرح آس پر تعقیق اجمالیا تنصیل یا معاد ضد واد دند بور بم نمایت جرت سے دیکھتے ہیں کہ علم کام کایہ اید الحاصول ند تو مرزا قادیانی نے مجمعی لمحوظ رکھانہ خواجہ صاحب نے اس کی برواہ ک۔ مثلاً یمی نمبر ۵ کا اصول (آگراس کو منتقل اصول کہ تکیں)اپیامنقوض ہے کہ کوئی بھی نہ ہوگا۔

مرزائی علم کلام کے جواب میں ہم قرآن و حدیث کو چین کرنے کی ضرورت جانة تو آج وه حديث بيش كرتے جس ميں رسول الله عَلَيْكُ نے فرمايا ب : "ميں نے بعض انباا سے بھی دیکھے ہیں جکے ساتھ ایک ہی امتی تفار"

بھول مر زا قادیانی اس اصول کے ماتحت! پسے نبی سیجے نہ ہوئے لیکن ہم اتباع مر زاکو اس خار دار جنگل میں ایجانا شیں جائے ، بلحہ صاف اور سید ھاراستہ قادیان کاد کھاتے ہیں۔ پس وہ خورے سنیں مرزا قادیانی عمل الترب (مسمریزم) کاذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"واضح ہو کہ اس عمل جسمانی کا کیپ نمایت پر اغاصہ یہ ہے کہ جو محف اپنے تنین اس مشغولی میں ڈالے اور جسمانی مر ضول کے رفع وفع کرنے کے لئے اپنی دلی و دماغی طاقتوں کو ٹر چ کر تارہے وہ اپنی ان روعانی تا ثیروں میں جو روح پر اثر ڈال کر روحانی پیماریوں کو دور کرتی ہیں ٰبہت ضعیف اور نکما ہو جاتا ہے اور امر تئو بر باطن اور تزکیہ نفوس کا جو اصل مقصد باس کے ہاتھ سے بہت کم انجام پزیر ہوتا ہے۔ یک وجہ ہے کہ کو حفرت میں جسمانی یمار بوں کواس عمل کے ذریعہ ہے اچھا کرتے رہے محر ہدایت اور توحید اور دینی استقامتوں ک کامل طور برولول میں قائم کرنے کے بارے میں ان کی کارروا نیوں کا نمبر ایسا کم درجہ رہاکہ قريب قريب ناكام كرب." (ازالداونام داشيه ص ١٣١١ انزاكن ج ص ٢٥٨) عاظرین کرام! للد غور کریں که اگریه اصول معیار صدافت ہے تو افول مرزا

قادیانی حضرت عیدروح الله علمته الله صادق نی جو عے یا کیا ؟۔

حقیقت بیہ ہے کہ مرزا قادیانی اور اجاع مرزا ہمیں معاف رکھیں ان کواصول اور مزیت میں فرق معلوم نہیں۔اس کی مثال ہم پہلے نمبر (دوم) میں دے آئے ہیں۔ یہال بھی خواجہ صاحب کی شان کے لاکن سناتے ہیں۔

و کیل کی تعریف یہ ہے جو قانون کے امتحان میں پاس ہوا ہو۔ مزیت یہ ہے کہ وہ

قانون کے طاوہ دیگر طوم ند ہی پالٹریری فنون سے بھی واقف ہور پیراس تمثیل کے ماقت ہم مانتے ہیں کہ جو کامیانی جنیبر اسلام علیہ السلام کو ہوئی وہ کی کو خمیں ہوئی۔ لیکن اس کو اصول صداقت یا اصول کلام کمنا چائز خمیں۔ مزیت بے شک ہے۔ ورشد اس پر سخت تعقل وار و ہوگا۔

(۲) ......... " مزا تادیانی نے فریا کہ جم ہے کو کی الگ چیز دوح فیس بلید
حواتی جذبات تعدیل میں آکر جب اندیان کے قش کو حالت مطمئہ تک پہنچاد ہے ہیں تواس
حالت میں اندیان کے اعروہ کیفیت پیدا ہوجاتی ہے۔ جس کا نام روح ہے۔ روح کی پیدائش
اخلاق فاضلہ ہے ہوتی ہے جوبذات خود جنبات حیوانہ ہے پیدا ہوتے ہیں اور جذبیات کی
پیدائش جم ہے ہوتی ہے گیاروں جس کا ایک بالغ جر ہے۔ روح کور جم کی حدث قد کم الما بیا ہا ہے
پیدائش جم ہے ہوتی ہے گئی ہے۔ لیکن قرآن کی تعلیم جیسا کہ سورۃ المؤمنون سے پیا جاتا
ہے کی ہے۔ مرزاصا حب نے ان امور کو ضیافت کھی کے طور پر ٹیس کھا۔ بلتہ یہ وہ بیادی
اصول ہے جس سے ایک امور کو ضیافت کھی کے طور پر ٹیس کھا۔ بلتہ یہ وہ بیادی
اصول ہے جس سے ایک امور کو نیافت کھی کے طور پر ٹیس کھا۔ بلتہ یہ وہ بیادی

چو آب: ہمیں اس اصول کی صحت یا غلطی سے سر وکار نہیں۔ بعد مارا مقصد یہ
ہم رزا قادیاتی خصوصیات کی نئی کریں۔ پس سنتے اپنے خیال کدرون جم سے ساتھ
ہی پیدا ہوتی ہے۔ احادیث صححے کے خلاف ہوئے کے علاوہ سر زا قادیاتی کا ایجاد کروہ عقیدہ
نہیں۔ ہم ہیشہ اپنے سرزائی دوستوں کی خاطر طحوظ رکھتے ہوئے ان کو ہیجدار راستوں سے
میس بجایا کرتے۔ بعد سیدھے راستے سے مزول (قادیات) پر مجنجاد سیتے ہیں۔ یعنی حوالجات
سرزائی کار بج عن سے دسیتے ہیں۔ پس خواجہ صاحب خور سے سئیں، لا ہوری جماعت کے امیر
مولوی مجھ طحال نی لدود تغییر شریک تکھتے ہیں۔

"روح جم كرساته بيدا بوتى ہادرى فد مبائل محقق كاب بيساكد الم غزالى نے مى كلماب "

تاریانی دوستوافر مان خداوندی: "خدید شاهد من اهلها ، یو سف ۲۱ ک ما تحت به آن محقید کو ایجاد مرزا که سکته بو؟ جس حال ش که صدیون پیشتر امام غزالی بحی اے نقل کر مچک بیس خواجه صاحب آپ جائے بیس دوبروں کے کام کوا پی طرف نگا کر فتر کرنے دالوں کے حق شی انگام یاک" شی کیاارشاد ہے:

"یحبون ان یحمدوا بمالم یفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب آل عمران ۱۸۸ "(جولوگب کے کامول پر تقریف چاہتے ہیں وہ عذاب سے نہ چھو نمی گ۔)

(٤)..... بغول خواجه كمال الدين مرزا قارياني نے احمد ي علم كلام كاميراصول

مایاکہ:

الزنان ایک پاک اور بالقوے کھل فطرت کیر آیا ہے۔ اس فطرت کی تو بدیت

کے لئے ند ہب افتیار کرتا ہے۔ یہ فطرت اقسی نہیں ہوتی۔ اس فطرت کی تو بدیت

نیٹ ند ہب افتیار کرتا ہے۔ یہ فطرت اقسی نہیں ہوتی۔ اس فلط کی ہدیاد تو آخضرت

میٹ کی کے انکیز و بتا ہے۔ ای طرح اس فلید نے تائے کے عقیدے میں مہی تر تول پیدا

ہوجاتا ہے۔ جب ہر انسان فطرت سلید کیار و نیا میں آتا ہے تو سائع خم کے تاثرات کمال

میٹ حضرت کی خدام نے فلفہ کو ہمی مفصل کھااور عیسائیت کے خلاف تو یہ ایک ایسا رہ

مغرب میں استعمال ہوا کہ اس کی ضرب نے کالیسیت کو چکانا چور کر دیا۔ قربان جائیں

حضرت خاتم البیمین کے کہ ممی طرح دو عام فیم الفاظ اور ساتھ بی سرح الفسم طراق پر ایک اصول تعلیم کرتا ہے جو ذری ہیں۔ اس جو الب : ہم الے اعتماد میں تو یہ چیاہے۔ اور مہدی کا میں مرا

قادیانی نے اس کے خلاف لکھا ہے۔ چانچہ آپ کے الفاظ یہ جیں:

"ادل خدائے یہ چاہے کہ انسان کو نشست دیر خاصت اور کھائے پیٹے اور بات چیت اور تمام اقسام معاشرت کے طریق سکھلا کراس کو وحثیانہ طریقوں سے جہات دیو۔۔ اور جو نامت کی مشاہمت سے تمیز کلی حش کر ایک اوسائور دیہ کی اظافی حالت جس کو اور ب اور شائنگل کے نام سے موسوم کر سکتے ہیں سکھلا دے۔ پھر انسان کی تمیر ل عادات کو جن کو دوسرے لفقوں ش اخلاق رڈیلہ کمہ سکتے ہیں اعتدال پر لاوے تاوہ عمدال پاکر اظافی فاضلہ کے دیگہ میں آجا تھی۔۔ (امول اسلامی نشاسی من الحوائین جاس ۱۳۲۳

اس اقتباس میں مر ذا قادیائی نے تیجر ل (فطر کی) طور پرانسان میں اخلاق ر ذیلہ کا وجود ختلیم کیاہے۔ پھر فطر کی طور پرانسان محل پاک کیسے ہوا؟ بورسنے فرماتے ہیں :

رود ما بیاب مورسران مرد روسان می سیده موسوسی روسای می است در در کما گیا به جران ابول کی است در است در است در ا از است و بنا به در در در کی طرف قدیم به انسانی فطریت شمال زیر کا تریان در کما به می است نیم کا تریان در کام به به به کام خواندن شده می در در می موسوسی می در است می موسوسی است و خواندن می موسوسی می می در کام خواندان شده فطری طور بر تشکیم کرک مروجه عیدانی

نہ ہب کو قوت دی ہے۔جوانسان کو مورو ٹی گزا بھار کتے ہیں۔ خواجہ صاحب نے بچ کماہے: "قربان جاؤں خاتم النبین کے کس طرح وہ عام میں الفاظ میں اصول تعلیم کرج

ب ما تھ بى ہم مرزا كاديانى كى بوشيادى كى بھى داد ديتے ہيں كد كس طرح خاتم النظين كى توليدى كى بھى داد ديتے ہيں كدكس طرح خاتم النظين كى تعليم كرده اسول البخا اتباع كو تعلق تي كدده بادجود عملند بونے كے يہ كہتے رہ جاتے ہيں :

 کن دیل کی هل مع مغرب میں استعال کیا۔ قرآن نے اس امر کو بہت ہی وہ شخ طور پر کھھا ہے۔ کین مسلم طبائع اس ہے کچو ایسی اجنبی ہو گئیں کہ جب حضرت مرز اصاحب نے اس بات کو بیغام صلح میں کلصاتو اس پر حق مخالفت ہوئی۔ دوسیہ کہ دنیا کی کو تی قوم خدا کے ہاد ک یار سول کا بعث سے محروم نمیں دی ہر ایک قوم کو غذ میں حقہ خدا کا طرف ہے ملائے گئی بعد میں انسانوں نے اختلاف پیدا کر لیادور غذ ہب حقہ میں آمیزش کر دی۔ اس اصول کو حضر ت (مرز اصاحب) نے ایکی وقات ہے چددن پہلے بیان کیا۔"

(عرز اصاحب) نے ایکی وقات ہے چددن پہلے بیان کیا۔"

(عرز اصاحب) نے ایکی وقات ہے چددن پہلے بیان کیا۔"

جواب : قرآن مجيدك كط الفاظ مين ارشاد ب

"ولكل قوم هاد ، رعد٧ " جر قوم ك ليم ادى بوت يار."

"وان من امة الا خلاف فيها نذير · فاطر ٢٤ " بر قوم يش وُراتُ والـ گزرے ميں۔ "

ہم جران میں کد اس عقیدے کو قرآنی اصول جائیں یا مخصوص مرزائی قرار ویں۔ خواجہ صاحب کس ولیری سے کا قرباتے ہیں کد "قرآن کا تعلیم کردہ ہے" جناب!، قرآن کے تعلیم کردہ مقائد کو مرزائی علم کلام ہیں درج کرنا ہے تو مندجہ ذیل امور بھی مرزائی علم کلام ہی درج قربالمیجے۔

توحيد مانو رُسالت پرايمان لاي نماز پڙهو رُوزور ڪو جج كرو وغيره-

تعجب ہے: خواجہ صاحب مرزائیت کے ذمہ دارو کیل اور مرزائی لٹریچر کے

رہے ہیں. "حضرت (مرزاصاحب)نے وفات سے چندون پہلے بیان کیا۔"

طالا نکد میر مضمون مرزا قادیان نے تحقد تیسر سے منس ۵۰٪ کی مکلسا ہے جو ۱۵ چنوری ۱۹۰۴ء کو شائع جوا تھا تھی مرزا قادیانی کی وقامت سے سوا چار سال پیلے کیا سوا چار سال چندون ہوتے ہیں ؟۔ طاوہ اس کے ایک ایسے مسیح معقول اصول کوجو قرآن مجیری اقتیام کردہ مجد سرزا قادیانی کو ظاہر کرنے میں تال کیوں رہا۔ (اپنی مسیحت کی اشاعت سے فرمست ندہوگی۔)

(٩)......" مرزا صاحب نے ایک موناگریہ بتلایا کہ تم ہر ایک ند ہب کے اصول کو علے وجہ التجر دندد کیمو بلحہ اس کی تنقیح و تجزیه کرو۔ اس اصول کے اثر کوروز اندا عمال ير ديكور بحراكر ديكموكه اس كانتيجه كياب أكركو أي اصول عملاً مغيد ثاب بوتووه قابل قبول ب والأوه مان يح قابل نسيل- مثلًا سئله تكافح كروس مادابر ايك عمل كى كرشت عمل کے ماتحت ہو تاہے۔ گویاجو بھی ہم کرتے ہیں وہ مشین کی طرح کرتے ہیں۔ ہم اس پر مجوریں جو ہم ہے ہو تا ہے۔ وہ پہلے بی طے ہو چکا ہے اس کا لاز می متیجہ یہ ہے کہ ہم کو کی نی نیکی نہ کر سکیں اور نہ یدی ہے کا سکتے ہیں۔نہ کوئی ٹئ تر تی ہوسکتی ہے۔ کیونکہ یہ سب مجھ بچیلے جنم کے آ ناروا ظلال ہیں۔مسئلہ کفار واس طرح ہر خوبل وتر تی کورو کتاہے۔مثل بہاریاں اگر کس گزشتہ جنم کی بدعملٰ کا نتیجہ ہیں تووہ اس بدی کے نتاسب پر ہو کرر ہیں گے بھر کیوں علاج کیاجائے۔ کیول علم طب کو فروغ دیا جائے۔ نائخ کے مائے پر اس فتم کا جود ایک ضرورت منطقیه ہے۔ ای طرح جب کفارہ پر ہی منحصر ہے تو کسی حسن اعمال کی کیا ضرورت ہے۔الغرض اس نویں اصول کے ماتحت ہمیں اس عقیدہ کونشلیم کرنا جا ہے جوعمل مین آگر مفید ثابت جو سکے۔" (مجد د کائل ص ۱۱،۱۱۱)

ید اصول سرزا قادیانی کی کتب عیم ام کو منیں طا۔ باوجود اس کے ہم ہو چھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تعالیمہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہندو ترک محم کی وجہ سے اسپٹا اعراز بہت اسچھاڑیا تا ہے۔ ایک بر ہمواور بمائی اسپٹے عقیہ سے میں (کد سارے فداہب حق ہیں) بہت تسکیس باتا ہے۔

لطیقه : مجعه ایک و قد لا دورکی و بو سان (دبریبار قی) کاایک ممبرر بل گازی می طاباتوں باقوں میں اس نے کما میں جب سے و بو سابق دوا جوں میر اس بورے آرام اور تسکیین میں ہے۔ میں کی دائی کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔

جرب معلوم ہوتا ہے کہ اڑکا تعلق مقیدت ہے۔ مربد تو تو تک کے اسے اس معلوم ہوتا ہے کہ ارد کا اس خواجہ مادب کو قادیانی جماعت سے مثال بیش کرتے ہیں جو مرزا قادیانی کو جی۔ رسول و فیرہ سب پکو مانے ہیں۔ لیکن بعض ان بھی ایسے ہیں کہ ان کی ذید گی معلوم میں ہوتی ہے۔ تو کیاان کے تقی بھی بیدا مسول کام دےگا ؟۔

معلوم دمیں خواجہ صاحب نے مسئلہ تماع کواس همن میں کیوں ذکر کیااور کیو تکر اس سے اس کاالھال سمجھا۔ حالیحہ آرید دھرم میں عام کی حقیقت وہ ہے جو پنڈت کیکھر ام آریہ نے کٹھی ہے۔ جس کے الفاظ ہیہ ہیں :

"سئلہ آوا گون ( تاخ ) کے روے دو تم کے جمہانے کے ہیں۔ ایک کرم جو بی۔ دوسری محوگ جو بی کرم جو بی شی کام کے جاتے ہیں۔ محوگ جو بی شی کر موں کی سرا بھیکتنی پڑتی ہے۔ جس جسم می مجھنے کی طاقت اور نیک دید کرنے کی تیزری گئی ہے دو کرم جو نی داور جس جسم میں شین دی گئی و محوگ جو نی ہے۔ اس لحاظ سے انسان کرم جو نی اور باتی محوگ جو نی ہیں۔" (کلات آریہ سائر صداول میں محدث ہوت تاخ)

و میکھنے: تابع والے انسانی جم کی بات کیارائے دیے ہیں۔ یعنی اس قیدی کی طرح جو ہر قتم کی سز ابعیت کر گھر میں آتا ہے۔ یہاں انسانی قالب میں وہ افعال کرنے میں فاعل مجارہے۔

(١٠)..... خواجه صاحب لكيت بين:

" میں ائیت کے خلاف جوید و صوال اصول پیدا ہواوہ ند صرف اپنی و میت میں نیائی خلیت اس نے اس ند ب کائی خاتسہ کر دیا۔ یہ بیان کیا گیا کہ ند ب کلیسوی کی کوئی تعلیم، کوئی عقیدہ، کوئی دوایت، کوئی سم، عبادت، ہے کہ مصطلحات کلیسیا تک بھی، ان سب میں ایک اس مجھی ایسانمیں جو قد کی کفار کے ذاہی ہے سروقہ نہ ہو۔" (جودہ کل میں ۱۱۱) جواب: اس حوالہ کا پیت ہی م زا قادیائی کی تحریات میں نہیں طابہ تھ تو یہ ہے کہ ہم اس کواصول کلامیہ میں داخل ہی خیس کر سکتے۔ ہما اس کے جواب میں مخالف آگرید کیس کہ اسلام کی ہریات کا کہلی قوموں میں کمیس نہ کمیں پیتہ ملسبے۔ جے کہ مصطلحات کا ہمی مثلاً صلوع موم 'جے' زکوہ' یہ سب الفاظ عربیہ زول قرآن اور آمدن اسلام سے پہلے تھے۔ اعراع مرزاکواس کے جواب کے لئے تیار رہناچا ہئے۔

ان اصول عشرہ کے بعد خواجہ صاحب نے ایک جامع جال، ملاہے جس کی باہت سے میں بیر

الفاظ مين :

" میں نے علم کلام بالا میں ایک خاص امر کا ذکر فسیں کیا۔ کیونکہ بالواسط اسے غہ ہب سے تعلق شد تعادیمین بالفاظ مرزا صاحب میدوہ جال ہے جس میں چھوٹی ہوی سب مچھلیاں آجاتی ہیں۔ آپ نے دعوئی کیا کہ عرفی زبان سے کل زبائیں گئی ہوئی ہیں۔"

(ميدوكاش ص١١١)

ہم جواب: کیادی جبکہ خواجہ صاحب خود ہی کھیج ہیں کہ: "میں نے اس مضمون پر توجہ کی توجاعت قادیائی نے قابل معنکہ ہا ٹیں افتیار کیں" (س کے از)ہم افسوس کرتے ہیں کہ نہ مرز اقادیائی اس دعوے کو قامت کر سکے نہ خواجہ صاحب کو جماعت مرزائیہ نے کرنے ویا بہائے معنکلہ ازادیا۔ ج بے:

> الل جوہر کی وطن میں گرفتک کرتا فقدر لعل کیوں اس رنگ میں آتے بدخش چھوڑ کر

تنتمہ : فواجہ صاحب نے جواصول علم کلام ہتا ہے ان کی حقیقت تو ناظرین سمجھے بھے۔اب ہم مرزا قادیاتی کے اصول ہتاتے ہیں۔

ب م رو مارون عدد و المام يول المعي ب : علم مناظره ميس ترتيب كلام يول الكعي ب :

"مدعی اپناد عولیٰ بیان کر کے اس پر دلیل لائے۔ پھر سائل اس پر تین طریقوں

(رشیدیه ص۲۶)

میں سے ایک طرح سے سوال کرے۔وغیرہ۔"

سے بید وہ اصول مناظرہ جو ہر ایک قوم ہر ایک عکومت کے قانون میں مرون اور مسلم ہے۔ گر سرزا قادیانی نے اسکے خلاف جو اصول مناظرہ قائم کیا ہے۔ وہ یہ ہم کہ سمائل مسلم تقریر کر سے۔ چنانچہ سرزا قادیانی سوائی دیاند کو عوت مناظرہ و سیتے ہوئے لکھتے ہیں: "ول تقریر کرکے چنانچہ تا دارا ہوگا کا یہ فکہ ہم مشرض ہیں۔"

(اشتهار ۱۰ جون ۵ ۲ ۸ ۱ء مندرجه تبلغ رسالت جلداول ص ۲ مجموعه اشتهارات ام ۲ ۲)

و میں اسلون مطاخر میں : مطافر میں کہ جہاں کسی مرزائی مناظر دوں ہے تھا ہو۔ اس اصول مرزاک ماتحت پہلے تقریر کرنے کا حق ماٹگا کریں۔ کیونکہ آپ معترش ہوں کے اوروہ جیب وہ اے منطور نہ کریں توان ہے کھوالیا کریں کہ یے اصول غلا ہے۔ مزک جہاد اور اطاعت انگر مز

دوسر الصول خاصہ جس کو مرزا تادیائی نے خود اصول سے تعبیر کیا ہے۔ اس کا تلمار بالکل مرزا تادیائی تاک الفاظ میں موزوں ہے۔ جو یہ ہے:

"قد اتفاط نے بھے اس اصول پر قائم کیا ہے کہ محن گور نمنٹ کی جیسا کہ یہ کور نمنٹ کی جیسا کہ یہ گور نمنٹ کی جا کہ یہ گور نمنٹ کی جائے اور پی شکر گزاری کی جائے ہے موش اور میری کا معام اس اس اصول کے پاید ہیں۔ چانچے ہیں نے ای منلہ پر مملد آلد کرانے کہلئے بہت کی کائیں عمر فی اور فاز کی اور اور وہ می تاف کیس اور ان میں تنصیل سے تھا کہ کیو کر مسلمانان کے دفتر اعلی اس کی گرمنٹ کی طور کر آزاد گی سے اپنے قرب کی تجار کے جا اور تھا ہو اس میں کے دور ہیں۔ اور تمام فرائش منصی ہے روک کو کو جالا کے ہیں۔ بھر اس مہارک اور اس عش گور منٹ کی نسبت کوئی خیال بھی جاد کا ول میں الما کس میں کہ بھر ان مہارک اور اس عش گور منٹ کی نسبت کوئی خیال بھی جاد کا ول میں الما کس میں کہ شرح کی تالی ہو ہو کا دائی تکئی اور پھر اسلامی ممالک میں شائع کی گئیں۔ اور میں جانا ہوں کی جانے کا اس کا میں کارائی تکئی اور پھر اسلامی ممالک میں شائع کی گئیں۔ اور میں جانا ہوں کی دیا ہے ممالک میں شائع کی گئیں۔ اور میں جانا ہوں کی دیا ہے ممالک میں شائع کی گئیں۔ اور میں جانا ہوں کی دیا ہے

بالخصوص وه جماعت جو ميرب ساتحد تعلق بيعت ومريدي ركحتي بيدودايك اليي سجي مخلص اور خمر خواواس گور نمنٹ کی من محق ہے کہ میں دعویٰ سے کمد سکتا ہول کہ ان کی نظیر دوسرے مسلمانوں میں نمیں یائی جاتی۔ وہ کور نمنٹ کے لئے ایک و فادار فوج ہے جن کا ظاہر وباطن گور نمنے شدر طانبہ کی خیر خواجی ہے بھر اہواہے۔"

(تخد قيمريه ص ١١٠ ١١ نترا أن ج١١ ص ٢٦٣ ٢١٣)

ہم اس غلاماتہ خوشامد کو علم کلام میں د کھاتے ہوئے شرماتے ہیں۔ محر کیا کریں مرزا قادیانی بال سلطان المتکلمین نے خود اس کو اصول بتایا برلذا ہم بھی ایابی کتے میں اور اس اصول کو کھل و کھانے کے لئے مرزا قادیانی کی ایک اور عبارت سامنے لاتے ہیں۔

"ميرى عمر كا كثر حصداس سلطنت الكريزى كى تائيداور حمايت بي كزرااور مي نے ممانعت جمادادر انگریزی اطاعت کے بارے میں اس قدر کہاتی مکسی میں اور اشتمارات شائع کے کہ آگروہ رسائل اور کہائی اکشی کی جائیں تو بچاس الماریال ان سے تھر سکتی ہیں۔ میں نے الی کتابوں کو تمام ممالک عرب اور معر اور شام اور کابل اور روم تک پہنچادیا ہے۔ میری میشہ کو شش رہی ہے کہ مسلمان اس سلطنت کے سے خیر خواہ موجا کی اور ممدی خونی ادر میج خونی کی ہے اصل روابیتی اور جماد کے جوش دلانے والے مسائل جواحتوں کے دلول کوٹر اب کرتے ہیں۔ان کے دلول سے معدوم ہو جائیں۔"

(ترياق القلوب ص ١٥ افزائن ج ١٥ من ١٥٥ ١٥١)

ماظرين كرام!"عمر كااكثر حصد"اور" يجاس الماريال" بدوولفظ آب ك قابل غور ہیں۔ا تباع مر ذاکتے ہیں کہ مر زا قادیانی نے قریب ای (۸۰) کے کتابی لکھیں ہیں۔

(اخباریغام صلح لا مور ۷ آگست ۱۹۳۲ء ص۲)

بہت خوب!ای کماوں اور ان کے جملہ اشتمارات کو یجا کر کے ویکسیں کہ ایک الماری بھی بھرتی ہے ؟۔ پڑا فلک کو مجھی دل جلوں سے کام حمیں جلاکے خاک نہ کردوں توواغ نام حمیں جیسے استاد داغ نے آسان جلادیئے ویسے بق مرزا قادیائی نے پہاس الماریاں تھر ویں ؟۔ (میل جلال)

مرزا قادیانی کی تصانیف پرایک معزز شادت

۔ مرسید احمد خان مرحوم اپنے ذہانہ کے نامور مصنف تھے، مرزا صاحب کی تصنیفات کے حق میں فرماتے تھے :

" قسانیت مرزاصاحب قادیانی ایک ذره کمی کوفا کده نمیس پینچاسکتیس." (مقوله مر مید مندرجه در آئینه کمالات اسلام ۳۰۰ موزگن ۵ مراینهٔ)

معقر رست: قادیانی دوستول اکو ماری تحریرے ملال پیدا ہوتو الجائت متولد اصل کتب میں دیکھیں جب دیکھیں گے توان کا ملال دور ہوجائے گا۔ کیو کند ہم نے اپنی طرف سے کچھ جس کمبلیمد: آنسچہ اسستاند ازل گفت ہماں مینگوشہ!

آخر دعوانا انالحمد لله رب العالمين!

## خەشخر ي

#### ا کے تح یک…ونت کا نقاضہ

حمد ہ تعالیٰ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے اپنے اکار کے مجموعہ رسائل پر مشتل اضباب قادیانیت کے نام ہے اس وقت تک سات جلدیں شائع کی ہیں۔

(۱).....اختساب قادیانیت جلداول مجموعه رسائل...... حفرت مولانالال حسین اخرّ "

(۲).....اختساب قاديانيت جلدووم مجموعه رسائل...... مولانا محمدادرلين كاند هلويٌّ

(٣).....اختساب قاديانية جلد سوم مجموعه رسائل ...... مولانا حبيب الله امر تسريّ (٢).....احتساب قاديانيت جلد جهارم مجموعه رسائل ..... مولاناسيد محمر انورشاه تشميريٌ

عليم الامت مولا مااشر ف على تعانو كُ

حفرت مولا ناسيد محمد مدرعالم مير تخيّ ... حضرت مولاناعلامه شبيراحمه عثاني

(۵).....احتساب قادیا نیت جلد پنجم مجموعه رسائل 'صحائف رحمانیه ۴۲ عدوخانقاه مو آگیر

(٧).....اختساب قاديانيت جلد عشم مجموعه رسائل ...... علامه سيد سلمان منصوبوريّ

...... پروفیسر پوسف سلیم چشتی "

(٤)....اخساب قاديانيت جلد ہفتم مجموعه رسائل .... حضرت مولانا محمد على مو تگير ٽ

(٨)..... احتساب قاديانية جلد مُحتم مجموعه رسائل . . حضرت مولانا ثناءالله امر تسريٌّ 

(بہ نو جلدیں شائع ہو چکی ہیں)اللہ تعالیٰ کو منظور ہے تو جلد و ہم' میں مر زا قادیانی

کے نام نماد قصیدہا گازیہ کے جولات میں امت کے جن فاضل علماء نے عربی قصائد تح پر کئے وہ شامل اشاعت ہوں گے۔اس ہے آگے جواللہ تعالیٰ کو منظور ہوا۔

> طالب دعا! عزيزالر حمٰن حالند هري مر کزی و فتر ملتان



بسم الله الرحن الرحيم!

علماء کرام کی آداء ذرین بورساله عجائبات مرزا مولانادراچیم صاحب سیالکوٹی

رسالہ "جائبات مرزا" جاب مولانا عاد اللہ صاحب فاتح قادیان نے تقریقا کے اللہ مال فریلا مورج کی ذات گرائی تعارف کی محتاج میں۔ وہ ملک ہندوستان علی بیش مورج کی ذات گرائی تعارف کی محتاج میں ہورج کی اللہ محتاج ماصل بیش محتاج معامل محتاج موردا "رکھنے علی جب کمال دکھا چووا تھی اسم ہامستھی ہے۔ مرزا قادیا ٹی کی جو تحریری اس کتاب علی زیرصت ال کی تی ہیں وہ محص پریشان خیال اور خیال تک بیت یوں محص پریشان خیال اور خیال تک بیت یوں علی محتاج محتال و کی تال اور خیال تک بیت یوں علی کی کور فرح کرتے تھے۔ والمل افریز خام!

جناب مولاناغلام محمر گھوٹوی شیخ الجامعہ عباسیہ بہاولپور

مولانا شاہ الله صاحب كافساء مند في جودرجهد و مزيد تعارف كافتاح حميل۔
آپ ماشاء الله تعالى بهت بوے اسل می مناظر ميں۔ تمام فرق كفار كه خداب بر آپ كو سير
حاصل عبور حاصل ب بالحضوص قادياتي اوراس ك اذباب كے دحوكه دو ميانات
واستدلالات كى تلقى كولئے ميں آپ كويكائى كاورجہ طاب آپ نے "علم كلام مروا" ميں
اوراس كاعد" عجائبات مرزا" ميں جودر حقيقت بكل كشاب كله تبديل بام دوسرا صحب

مرزا قادیائی کے والا کل کابہر یں جواب دیاہے۔ اللہ تعانی آپ کی عمر بھی درکت دے اور آپ کے ان حسنات بھی حزید اصافہ کی توقیق عطا فرمائے۔ بھی نے ان ہر دوکت کو پڑھاہے یہ دونوں کتابی اس قابل جیں کہ مسلمان احمیں یاد کزلیس۔ (احتر النام علام عجر)

جناب مولانا احمد الله صاحب صدر مدرس مدرسه زحمانيد وبلي

### مولانا قارى محمد طيب صاحب مهتم دارالعلوم ديوبيد

الحصدلله وسلام على عباده الذين اصطفى المابعدار سالد " فاتبت مرزا " من كوشر وخاب مولاناليدالوقاء خاه الشامر تري ك تعنيف بون كاشرف طاس ب احترى لخشر مخاب ملائدا يد المستحقى قاديان كم تمانت و تلمي سياني مستف محرم كا مداقت معانى اور موهائ كا أينز ب مرزا قادياتي نياني اين بنت كو قروان و شمن كم بهت بيت ويحيده صلات أكار جوا تقل الين ماناء الله معنف محروح كي ايك عي طرب نه دلي كي سارى بحق تقرق المنافل كردى كومرزا قادياتي كے طف مرزا محدود ناس بى كها يد كي محمدى كي هجري كي كي بيد عمر مستف محمد عن كي هي كي المنافل كردى و النافل كي مراح كي كي بيدي كي هي بيدي كي هي مي كي بيردي كي هي مي الى شد كي تشرير س تقلم ني اس مارے ميان في بيردي لور ماصل حماب بي محمدي الى تي الى مارے ميان بي بيردي لور ماصل حماب بي محمدي الى تي الى مارے ميان بي بيردي لور و ماصل حماب بي محمدي الى تي موردي لور و ماصل حماب بي محمدي الى تي موردي لور و ماصل حماب بي محمدي الى تي موردي لور و ماصل حماب بي محمدي الى تي موردي لور و ماصل حماب بي محمدي الى تي موردي لور و ماصل حماب بي محمدي الى تي موردي لور و ماصل حماب بي محمدي الى تي موردي لور و ماصل حماب بي موردي لور و ماصل حماب بي موردي لور و ماصل حماب بي موردي لوردي لور و ماصل حماب بي محمدي الى تي موردي لور و ماصل حماب بي موردي لوردي لور

يحوثوا: " جزاه الله عناق عن جميع المسلمين خير الجزاء . "رمال براعبار عناق المناقع المسلمين خير الجزاء . "رمال براعبار عمر طيب نافع اور المالمين ! (احتر محمر طيب غفر لدمتم و الاطوام وليد ٢٢ رمضان الهارك ٣١ اله)

مولانا محمد عالم مؤلف " کاوید" مدرس اسلامید سکول امر تسر مرزا قادیانی کو افز الدماغ نه سجها خود ماؤف الدماغی کا اعتراف بوگاجس کے جوت بجم پیچانے کو حضرت مولانا شیر پنجاب کی اس تازہ تھنیف کے ہر دو حصول ("علم کلام مرزا" و" تا بابات مرزا" کا مطالعہ اذامی ضروری ہے۔ اس لئے عاظرین کافر ش ہے کہ مولانا کی الی تصانیف کو مطالعہ کر کے لفف اعدوز بواکریں: " والله المدو فق " (رقیمہ بعد وآکی مؤلف کاویہ عناص

مولاناغلام مصطفى صاحب مفتى احناف امرتسر

الحددلله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده !" مرزا واليالي كواحة وركام مين المنبي بعده !" مرزا واليالي كواحة وركام مين الما وجده علم كام كالم المين في المحتصر و الكافام جداوام القاقات كا مجوع بمولوى ثاء الشرصاحب في مالد منظم كلام مرزا" لكوكراكي المحياكم كياب في اس كاس احدودم (عابات مرزا) كي جيده وجيده مقالت كا مطالد كيا المرباب عمل الكومة وين تعالى المن وحد مت كوقوا في المرباب عن تعالى المناول كو تادياني موقوات محتوظ كورات بحرصة الذي الكريم عليه الصلوة والصليم " وإنا لحقو المورى غلام مصطفى المدتنى القاسمي الامرتسري عفالله عنه (٢٩ منان الميلك الامرتسري عفالله عنه (٢٩ منان الميلك الامراس الامراس عاليه)

مولانااحمه على صاحب شير انواله در دازه لاجور

" عَالِبَاتِ مِرْ السَّرِي المام المناظرين فيضر المعتكلمين عمدة المحققين حضرت مولانالوالوفاء شاوالله صاحب مذخله امر تسرك كوشل نے اول سے آثر تك خور سے پڑھا۔ مرزا خلام اجر قادیاتی نے عمر دیا کا تحقیق میں جوانو کھا تجوت اپنی نبوت کا ٹیٹ کیا گا۔
مردانا مردح نے اس رسالہ میں مرزا قادیاتی کا عبارات ہی ہے تعاد شاہت کر کے اس حجیق کی محقد ہیں اور انہی کے منہ ہے اور انہی کے منہ ہے اور انہی کے منہ ہے ان کی نبوت مخترے کی قردید کر کے دکھائی ہے چوتلہ مرزا بعیری الدین محبود مجھی اس استحداد میں اپنے والد (مرزا) کو ور جدید کابادا آدم قراد دیا ہے۔ حضرت موانا نے شاہت کیا ہے کہ طلبہ بھے الدین محبود کے استعمال کی معرائی عمرائی مرائی میں سال ہے کہ طلبہ بھے الدین محبود کے استعمالات ابیے فصل مولانا الکتری عمرائی ہے ارائیس سال میں ہے کہ الن کے تھم محبوبر رقم کے نکات دور حاصر کے وجال کے دجل کیلئے عصام موکی کا کام ہے کہ ان کے تھم محبوبر رقم کے نکات دور حاصر کے وجال کے دجل کیلئے عصام موکی کا کام دیجے ہیں۔ وسیت بدعا ہوں کہ اخیا کہ اس کا مدمت منظم کو قبول فرائے اور مونا محبود کو دیتے ہیں۔ وسیت بھی مانوں کے احداد عملیا سال مدر کے آئیں! (احتر النام) احد علی مغی عنہ دیے دین میس کی احداد علیا میں مدرکھے۔ آئیں! (احتر النام) احد علی مغی عنہ دامیرائیمن خدام الدین)

#### مولانالوالقاسم صاحب سيف بنارسي

" بین نے رسالہ " کا تبات مرزا" مصنف موانا ابوانواء شاء اللہ بوصلہ تادیائی مشتبی کی نسبت آپ کی مند و پر از معلومات تصنیفات بڑھ کراس تیجہ پر پہنچا ہوں کہ مرزاک باتش مجنس مجنوں کی ہوئی ہے ہو ہو کہ محموالا کی موجود کو بھی دنیا کے چھے بزار شیں کتا ہے اور مجھی سالا ہی ہر اور شیل مسالہ دیائی عمر کی کوئی روایت بااثر عندالحد جین حجے اور مستبر میں۔ ای طرح محمود کی جب کو چھے بزار شیل بیدا ہو دنیا بالکل تی تاریخ پایکسر خلا اور انو ہے۔ آخر شی خلیفہ محمود کی جود کی ہوئی کے مطاب توجود کے میں ان چھوٹ کے میال چھوٹ کے میال جو سے میال مصنف کے علم وضعل میں کہ سے دواس جس کی معمود اقت ہو جاتے ہیں۔ آپ کی محت واقعی کوئی زیاد حال کے دبیل و تبیع و کالو دیا ہے۔ آخر کی محت واقعی ہو جاتے ہیں۔ آپ کی محت واقعی کالوں دولے۔ انہوں کی ابریاری)

انكم لفي قول مختلف • يوفك عنه من افك!

# عجا ئبات مرزا

بهلي مجھے دیکھئے

خداکی شان ہے میں جب مجھی کوئی کتاب مرزا قادیانی متوفی کے خیالات کی تروید میں شائع کرتا ہوں تو سے محتا ہوں کہ قادیانی مباحث پر اب کی اور کتاب کی ضرورت نہ ہوگا۔ مر چندروزبعد ایک نیامضمون و کھتا ہول او جی میں آتاہے کہ جولطف میں نے اس سے یایا ہے بیلک کو بھی اس میں شریک کروں۔ چند روز کا واقعہ ہے کہ میں نے رسالہ "علم کلام مرزا" شالع کیا جس میں مرزا قادیانی کو ہمیشیت مصنف اور منتکم کے بلک میں میش کیاوہ رساله اکابر علاء کو بہت پیند آیا۔ چنانچہ علاء کرام نے اس پر پرزور رائیس تکھیں ایک عنایت فرمانے تواس کی تحسین میں بہال تک لکھا کہ اس موضوع میں کچھ مزید بھی جائے۔ انہی کے اشارے سے میرے دل میں ایک باب کا اضافہ ہواجو آج بدیہ ناظرین ہے۔اس لحاظ ہے اس ر ساله کو «علم کلام مرزا" کادوسر احصه سمجھناچاہئے۔اس میں مرزا قادیانی کی صرف ایک د لیل پر حث کی گئی ہے۔ جس کی بامت ان کا دعویٰ ہے کہ: ''وہ میرے میچ موعود ہونے پر کھلی و لالت کرتی ہے۔'' ( تخذ گولژويه ص ۱۰ انخزائن ج ۱ م ۲۶۴)

چو نکہ سر زانے اس عث کوبطور متدل کے پیش کیا ہے۔اس لئے ''علم کلام سر زا'' میں اس کو جکہ مل سکتی ہے۔اگر وہ اس کو خالص الهامی صورت میں رکھتے تو ہم بھی اس کو ''علم كلام "مين نه لات\_بلحدالهامات مر زامين ركعتے\_

مزید لطف : کیلئے ای باب کالیک ضمیمہ نگایا گیاہے۔ جس میں میاں محمود احمہ خلف مرزا قادیانی متونی کے جواہر ریزے د کھائے گئے ہیں۔ جن سے معلوم ہوجا ہے کہ "الولدسر للهيه" بالكل صحيح نسه-

ابوالوفاء ثناء الله مصنف امر تسری / شوال ۵ ۱۳ اه فروری ۱۹۳۳ء

بسم الله الرحن الرحيم!

# عجائبات مرزا دلچىپ قابل دىدوشنىد

مر زا تادیائی نے اپنی میسیت مو موده پر خلف تشم کی گی ایک دلیلیں چیش کی ہیں۔ عظم محی ادر نقلی محص آرج جس دلس پر ہم حدث کرنے کو ہیں بید پیزی زیر وست عظمی ادر نقلی دلاکل ہے در بحک و لیل ہے۔ اس دلس کا طلامیہ بنتے ہی سامتے کو اس کی نسبت اعماد ہو سکتا ہے۔ خلامہ اس کا ہمارے الفاظ شمل ہیہے:

"قرآن اور احادے اور جلہ افیاء علیم السلام کے کلام ہے نامت ہو تا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے قیامت تک دنیا کی عمر سات بتر ارسال (حساب قمری) ہے۔ کل افیاء نے تعلق ہوا ہے کہ حضورت آدم علیہ السلام ہے تا ہم تھی موجود دنیا کے چھٹے بتر ارشی مامور اور مبعوث ہو کہ الموں ان شافیات اور براہ کی سے چائے گا۔ چنانچہ بش (حر زا) ای چیٹے بتر ارشی مبعوث ہوا ہوں۔" صلالت و مرح اللہ العرب نائه آلم الموں مناز المام ہے تا المام ہی مارسال المام ہی تا المام ہی تاریخ پیدائش ہے جبکہ دہ تاریخی زائد ہے کہا کہ واقع ہے جائے ہو تاریخی زائد ہے کہا کہ واقع ہے تاریخ بسلام ہے جبکہ وہ تاریخی زائد ہے کہا کہ واقع ہے تاریخ بالمام ہے جبکہ وہ تاریخی زائد ہے کہ جسکر گزار بین کہ انہوں نے اس سے ہمیں سبکدو ش فریا۔ چنانچہ لکھا ہے : " تخصرت عقابیہ حضرت آدم علیہ البلام ہے قمری حساب اسے روے چار برا راسات مواقعا ہی دوری بی میں موت ہوئے ہیں۔ "

اسیادرہے خدائے حساب قمری رکھاہے۔

پس اب سارے صاب میں آسانی ہو گئے۔ تیر وسال اقامت مکہ کے ملائیں توسنہ اول ججری کو انسانی دنیای محر چار بڑا رسات موبادات سال ہوئے۔ ان میں دوسواڑ تالیس ملانے سے پورے پائی بڑار ہو وہائیں گے۔ لیخٹی ۲۸ کاھ کو دنیا کی عمر پورے پائی بڑار سال ہو گئ تھی۔ اس کے بعد چھنا بڑار چلا جو ۲۸ کاھ کو ختم ہولہ اب ہم مرز ا تادیائی کا کلام کے بعد دیکرے ناظرین کے سامنے اصل الفاظ میں چین کے دیتے ہیں۔

مرزا قادیانی نام ایس خصوص میں اپنے متعلق دود موے سے بین ایک ایس کہ میں چھنے بڑار میں میں حدث ہوا ہول ہو ایس کی بعدت فانید سے اس میں میں کا بعدت فانید سے اس میں میں کی میں کا میں کی کا میں کا میں کو میں کا میں کی کا میں کی کا میں کامی کا میں کامی کا میں کا میں

" آنحضرت عليه كلي عند اول كازمانه بزار يجم تعاجواسم محمد كاسظر عملى تعله يعني یہ بعث اول جلالی نشان ظاہر کرنے کیلئے تھا۔ مگر بعث دوم جس کی طرف آیت کریمہ :"وآخرين منهم لما يلحقو ابهم "شن اشاره ب-وه مظر على اسم احمر عجواسم جمال ب- جيماك آيت: " ومبشرا برسول بأتى من بعدى اسمه احمد · "اك کی طرف اشارہ کر رہی ہے اور اس آیت کے میں معنے ہیں کہ مہدی معبود جس کانام آسان پر مجازی طور پراحمہ ہے جب مبعوث ہوگا تواس ونت وہ نبی کریم جو حقیقی طور پراس نام کامصداق ہے۔اس مبازی احمہ کے پیرائے میں ہو کرائی جمالی جمل طاہر فرمائے گا۔ یمی وہات ہے جو اس سے پہلے میں نے اپنی كتاب ازالہ اوہام میں تكھی تقید بعنى بدك ميں اسم احريس آنخضرت علی کا شریک ہول اور اس پر نادان مولو ہوں نے جیساکہ ان کی ہمیشہ سے عادت ب شور مجايا تعامة حالا تكد أكراس ف الكاركياجائ توتمام سلسله اس پيشكو كى كاز بروزر جوجاتا ب-بلحه قرآن شریف کی تکذیب لازم آتی ہے جو نعود باللہ کفر تک نوست پنجاتی ہے۔ لهذا جیماکہ مومن کیلئے دوسرے احکام الی پر ایمان لانا فرض ہے ایمای اس بات پر بھی ایمان فرض ب ك آ تخضرت عليه ك دوبعث بين : (١) ..... أيك بعث محدى جو جلالى رنگ مين ہے جو ستارہ مریح کی تاثیر کے پنچے ہے جس کی نسبت محالہ توریت قرآن شریف میں بیہ

آیت ہے: " محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم ، "(۲) ..... در الاحدام بینهم بینهم ، "(۲) .... در الاحدام بی جمال نگ بی ہے جو ستره و مشری کی تا تیم کے بیٹے ہم می کی لیست جوالد المجیل قرآن فریف می بی آیت ہے: " ومبشورا برسول بیاتی من بعدی اسعه احمد " . ( تقد کرلادیہ تنظیکال س ۲۹۴ کرائن نے اس ۲۵۳ ۱۳۵۳ می بعدی مرده بین الاحدام کی تشمیم کیلئے تحوزی کی تشریق کے دیتے بیرے قرآن شریف کی سوره جعد شل بیران ارشادہ :

"هو الذى بعث فى الاميين رسولا منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ، وإن كانوا من قبل لفى صلال مبين ، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم ، وهو العزيز الحكيم ، سوره جمعه ٢"

و الحدوين معلیه مله بلطفق بيدم ، واقع النادي و المصليم ، المقدورة المصليم ، المستورة المستعدة ، المتحدث ترجد ا ترجد : "فدائ عرب كان يرجول من روال مجياج فداك الحكام النادي بها حكم الم تقد اورجو الجمي بيدا حيس بهوت ان من مي كان كرار مول مجيا ب-"

"ال وقت حميد منطوق آيت:" وآخرين منهم لعا يلحقق ابهم • "كود ثير حميد منطق آيت:" قل ياابها الناس انى رسول الله البحم جعيعا • " آنخفرت منطق كر دمري يعن كي خودت يوكي اودان تمام خاوص لي جور لي اود تاد اوراگن یوث اور مطابع اور احسن انتظام واک اور با بهی زبانو ل کاعلم اور خاص کر ملک ہند ہیں اروو نے جو ہندووں اور مسلمانوں میں ایک زبان مشترک ہوگئ تھی۔ آنخضرت علیہ کی خدمت میں بزبان حال در خواست کی که بارسول الله عظیمة ہم تمام خدام حاضر ہیں اور فرض اشاعت بوراکرنے کیلئے بدل وجان سرگرم ہیں۔ آپ تشریف لائے اوراس اپنے فرض کو بورا کیجئے۔ کیونکہ آپ کادعویٰ ہے کہ تمام کافہ ناس کے لئے آیا ہوں۔ اور اب میہ وہ وقت ہے کہ ان تمام قوموں کو جو زین پر رہتی ہیں۔ قرآنی تبلیج کر سکتے ہیں اور اشاعت کو کمال تک پہنچا کتے ہیں۔اور اتمام جمت کے لئے تمام لوگوں میں دلائل حقانیت قرآن بھیلا کتے ہیں۔ تب آنخضرت علي كاروحانيت فيجواب دياكه وكيمويس وزك طوريرآتا مول محريس لمك ہند میں اَوَ نَگا۔ کیو نکد جوش نداہب واجٹماع جمیع ادیان اور مقابلہ جمیع ملل و کمل اور امن اور آزادی ای جگہ ہے۔ اور نیز آوم علیہ السل ماس جگہ نازل ہوا تھا۔ پس ختم دور زمانہ کے وقت بھی وہ جو آدم کے رنگ میں آتا ہے اس ملک میں اس کو آنا جا ہے تا آخر اور اول کا ایک ہی جگہ اجماع موكر دارُه يورا موجائ اور جومك آخضرت علي كاحسب آيت :" وآخرين منهم ، " دوباره تشريف لانا بر صورت بروز غير ممكن تقالس لي آخضرت عليه ك روحانیت نے ایک ایسے مخص کوایئے لئے منخب کیاجو خلق اور خواور ہمت اور جدر دی خلائق میں اس کے مشابہ تھااور مجازی طور پر اپنانا م احمد اور مجمد اس کو عطا کیا تا کہ بیہ سمجھا جائے کہ گویا اس كا ظهور بعينه آنخضرت عَلِيقَةً كا ظهور تعله ليكن بيرامر كه بيدو مرابعث ممس زمانه عِي ابنعُ تھا۔ اس کا پیجواب ہے کہ چو تکہ خدائے تعالیٰ کے کامون میں تاسب واقع ہے اور:" وصع شدیدی فعی محله ، "اس کی عادت بے جیسا کہ اس حکیم کے مفہوم کا مقتضا ہو ناچاہے اور نیزوہ یوجہ واحد ہونے کے وحدت کو پیند کر تاہے۔اس لئے اس نے میں چاہا کہ جیسا کہ سمحیل ہدایت قر آن خلقت آدم کی طرح چھے دن کی گئے۔ بینی بروز جعہ اے۔ (عاشیہ اٹھے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں) ابیابی محمل اشاعت کا زمانہ بھی دہی ہوجو چھٹے دن سے مشابہ ہولہذا۔ اس نے اس بعث دوم کے لئے ہزار مشتم کو پیند فرمایا اور وسائل اشاعت بھی اس ہزار مشتم میں

وسیع سے ملے اور ہر ایک اشاعت کی راہ کھولی گئی۔ ہر ایک ملک کی طرف سنر آسان کے گئے جاہا ملج عہدی ہو گئے۔ ڈاک خانہ جات کا حسن انتظام ہو گیا آکٹر لوگ ایک دو سرے کی ذہان ہے تھی واقف ہو گئے اور ہیا امور ہزار پنجم میں ہر گزنہ تھے۔ باعد اس ساٹھ سال ہے پہلے جو اس عاجز کی گذشتہ عمر کے دن ہیں۔ ان تمام اشاعت کے دیلوں سے ملک خالی چا انوا تھا اور جو کچھ ان میں ہے موجود تفاوہ تا تمام اور کم قدر اور شاؤہ دادر کے تکم میں تھا۔''

( تخد گولژه به کلال ص ۱۰۱ نزائن ج ۷ اص ۲۲ ۲۲ ۳۲۳)

ناظرین کرام اآپ بھی کے ہوں گے کہ مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ ش جو چینے بڑاد میں مبعوث ہوا ہول۔ یہ میر کا بعث در حقیقت آکفیزت عظیمی کا بعث تا ہے۔ ہے۔ ای کے اس بعث مرزائے سے انکار کرنے والے کومرزا قادیانی قرآن شریف کا سکر قراروئے ہیں۔ چانچہ آپ کے الفاظریہ ہیں:

"فاورجس نے اس بات سے انگار کیا کہ نی علیہ السلام کی بعدت چھے بڑارے تعلق رحمتی ہے۔ جیسا کہ پانچویں بڑارے تعلق رحمتی تھی۔ پس اس نے متن کالور فس قرآن کا انگار کیا۔" (خلر الماسیدس اے انجوائن تا 1 میں ایشا)

چونک مرزا خلام احمد تادیانی خود بعث محمد "علی صاحب الصلوة اوالتحدیه "مبوث بوت بیل کالازی تقیدیه یوه چائی کر مرزا قادیانی که اتباع محمی المحمد کرام رضوان الله طیم اجمعین که درجه پرفائز، ول حیاتی آپ نے آپ ناس کی تصر شخرما درجه پرفائز، ول کے آپ نے آپ نے اس کی تصر شخرما درجه پرفائز، ول کے آپ کے اس کی تصر شخرما درجہ پرفائز، ول کے کہ :

ا سجعہ کو دنیاکا پیشاروز کہنا عیمانی معمول ہے جو اتوار سے ہفتہ شروع کرتے ہیں۔ شرع اسلام میں جمعہ سا توال دن ہے۔ کیو مکہ شرعی ہفتہ سنچر سے شروع ہوتا ہے۔ چہنا تھے عرفی میں سنچر کولام المسبت کتے ہیں۔ مرزا تادیائی عیما کیوں کے لئے عیمیٰ میں کر آھے مگر اصطلاحات میں ان کے موافق ہو گھے۔ "جومیری جماعت میں واغل ہواد ودر حقیقت نیر المرسلین (صلی الله علیه وسلم)

عصابہ میں واغل ہواور میں منے: "آخرین منھم،" کے انظام میں۔"
(خطبہ المامیہ ۲۵۸ میں ۲۵۸ میں ۲۰۱۹ افزائین ۱۹ میں ایشا)

لطیقه: محل کی بعد فغیلت شده در ادرجه تابعی کاب به جنول نے محل کرام کودیکهار دان کے اجاز گودیکھ کر تابعی می کرام کودیکھ کر تابعی می کے بین در آمرایان کر طب ):

شیر قالیں دگراست شیر نیستاں دگراست

ناظرین : مرزا قادیانی نے چھے ہزار میں مبعوث ہونا پوری تفسیل ہے بیان کیا ہے۔ چنانچ ایک عقام پر آپ کے الفاظ یہ بین :

" مجر (خدات) الداد و فرای که پوشید کیول کو پورے طور پر ایک دی خوش علی ظاہر

کرے جوان تصلیوں کا مظہر ہو ۔ پس آدم کی روحانیت نے جاش کا بل مجل سے ہوت کے ساتھ جعہ کے

دن آخری ساعت علی مجل فر انگی ۔ پینی اس دن جو چو کا چشا ہے۔ اس طرح الدر عالی و الدو وہ اللہ

اس روحانیت کی تر قیات کا انتائی نہ تھا۔ بلتہ اس کے کمالات کے معراق کے لئے بلا قدم تھا

اس روحانیت نے جیئے براد کے آخر علی چینی اس وقت پوری طرح سے جلی فرائی جیسا کہ

ترم جیٹے دن کے آخر علی احسین المخالفین خدا کے اوّن سے پیدا ہوا اور فیر الرسل کی

ورحانیت نے اپنے ظہر کے کمال کیلئے اور اپنے تورک قائد کیلئے ایک مظر اور الزار اللہ سے ما افتیار کیا جیسا کہ

خدا تعالیٰ کے کتاب جین عمل وعد فرایا تھا۔ پس عمل وی مظر ہوں۔ پس ایمان آن اور کا فرول

سے ست ہوا در آر جا بتا ہے قواس خدا تھائی کے قول کو پڑھ: " حدالذی ارسال رسدو لہ

بالمدی . "آخر آیت تک۔ پس بیدا ظہر کا واٹ اور روحانیت کے ظہر سے کال کا وقت

ہالمدی . "آخر آیت تک۔ پس بیدا خدار کا کے آغار میں آیا ہے کہ آخفر میں تاہی خیل براد می

مبعوث ہوئے۔ حالا نکه آنجناب کی بعثت قطعاً اور یقینایانچویں ہرار میں تھی۔ پس شک نہیں کہ بداشارہ بے جل ہم کے وقت کی طرف اور استعیقاء مرام کی طرف اور روحانیت کے ظہور کے کمال کی طرف اور جہاں میں محمد ی فیوض کے موج بارنے کی ونوں کی طرف اور بد چیے بزاد کا آخرے جو زمانہ کہ میں موعود کے اترنے کیلئے مقررے جیسا کہ انبیاء کی کٹلال ہے سمجھا جاتا ہے اور یہ زمانہ یقیناً خدا تعالیٰ کی طرف سے آنخضرت کے قدم رکھنے کی جگہ ب- جيهاكه آيت: "وآخرين منهم ، "اورياك تحريول كي دومرى آيون س منهوم ہو تاہے۔ پس آگر تو تھندہ تو فکر کراور جان کہ ہارے نی کریم ملکافے جیسا کہ یانچویں ہزار میں مبعوث ہوئے الیابی مسے موعود کی بروزی صورت افتیار کر کے چیلے ہزار کے آثر میں مبعوث ہوئے اور یہ قر آن ہے ثامت ہے اس میں اٹکار کی منجائش نہیں اور بجز اندھوں کے كونى اس معنے سے سر نميں مجير تاكيا: " وآخرين منهم . "كي آيت مي فكر نميں كرتے اور کس طرح:"منھ ، "کے لفظ کا مفہوم مختق ہو۔ آگر سول کریم:"آخرین "میں موجود نہ ہوں جیسا کہ پہلول میں موجود تھے۔ پس جو کچھ ہم نے ذکر کیااس کی تشکیم سے جارہ نہیں اور مكرول كيلية بها محنة كاراستديد ب-" (خلبه الهاميه ص٢١١٥٢١٥ انزائن ٢١٥٥٠٥) اى كى مزيد تشر تى بهى سنتے۔مرزا قادياني لکھتے إلى :

"هم الحق لكو يك بين كر بحيل بدايت كادن چما دن تقالين جمد ال ك رمايت نادن جم الحق لكو يك بين جمد ال ك رمايت نادس بين جمد الله المايت كادن بحق جما دن تقالين جمد الله يك رمايت نادس بين جمد الله بين بعد الله بين المواد الله بين كله ما المايت ويا كا چما دن بي جميسا كمد الله وعده كي طرف آيت المين كله ما المايت كله ويا كا چما دن بي والله بين الله بين الله بين كله مايت ويا من من المواد بين الله بين الله

ب اور جيساك محيل مدايت قرآني كاچيناون جعه تحاايماي بزار عشم مي بهي خدا تعالى ك طرف ہے جعہ کامنموم مخنی ہے۔ یعنی جیسا کہ جعہ کادوسر احصہ تمام مسلمانوں کوایک مبجد میں جع کر تاہے اور متفرق آئمہ کو معطل کر کے ایک ہی امام کا تابع کر ویتاہے اور تفرقہ کو ور میان سے اٹھا کر اجماعی صورت مسلمانوں میں پیدا کردیتا ہے۔ یک خاصیت الف عشم کے آثری حصہ میں ہے۔ یعنی وہ جھی اجتماع کو چاہتا ہے۔ اس لئے لکھا ہے کہ اس وقت اسم ہادی کایر توالیے زور میں ہو گا کہ بہت دور افہاد و دلوں کو بھی خدا کی طرف تھینچ لائے گااور اس کی طرف اثاره اس آيت ش ب " ونفخ في الصور فجمعنا هم جمعا . "لس يرجع كالفظ اى روحاني جعه كي طرف اشاره ب\_ غرض آنخضرت عليه كيليح ووبعث مقدر تھے۔ ایک بعث بهجیل بدایت کیلئے۔ دوسر ابعث سحیل اشاعت بدایت کیلئے۔ اور مید دونوں تشم کی بحيل روز ششم سے واستہ تھی تاخاتم الانبياء کی مشابهت خاتم المخلو قات ہے اتم اور انکمل طور یر ہوجائے اور تادائرہ خلقت اپنے استدارات کاملہ کو پہنچ جائے۔ سوایک تووہ روز ششم تھا جس من آیت: "الیوم اکملت لکم دینکم ، "نازل ہوئی اور دوسر مے دوروز مشتم ب جس كم نبست آيت :" ليظهره على الدين كله · "مينوعده تحاريخي آفز كي حصه بزار ششم اوراسلام میں جوروز ششم کو عید کادن مقرر کیا گیا ہے۔ یعنی جعہ کویہ بھی در حقیقت اس کی طرف اشارہ ہے کہ روز ششم محیل مانیت اور محیل اشاعت مدایت کادن ہے۔اس وقت کے تمام مخالف مولو ہوں کو ضرور یہ بات مانی بڑے گی کہ چونکہ آنخضرت علیہ فاتم الانبياء تق اور آپ كي شريت تمام دنياكيليّ عام تقى اور آپ كي نبت فرمايا كياتها :" ولكن رسول الله وخاتم النبيين . "أور نيز آب كويه خطاب عطا بوا تحا: " قل ياايها الناس اني رسول الله البكم جميعا . "واكرچ أخضرت عليه ك عد حيات من وہ تمام تفرق بدایتی جو حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تھیں قرآن شريف ين جم كي كي الكن مضمون آيت :" قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا . "صرف أتخضرت عليه كل زندكي من عملي طور ير يورانسي بوسكا- كونك

كامل اشاعت اس يرمو قوف تقى كه تمام ممالك مختلفه يعنى ايشيادر يورب اورا فريقه اورامريكه اور آبادی دنیاے انتان کو شوں تک آخضرت علیقہ کے زندگی بی میں تیلی قر آن موجاتی اور يداس وقت غير ممكن تصابعه اس وقت تك تورنياكى كل آباديول كاابھى بية بھى سيس لگا تعالور دور دراز سنروں کے ذرائع ایسے مشکل تھے کہ کویا معدوم تھے بلحہ اگر وہ ساتھ برس الگ کر دیئے جا کیں جواس عاجز کی عمر کے ہیں توے ۱۲۵ ججری تک بھی اشاعت کے وسائل کا ملہ گویا کا بعدم تھے اور اس زمانہ تک امریکہ کل اور پورپ کا اکثر حصہ قرآنی تبلیغ اور اس کے دلا کل سے بے نصیب رہا ہوا تھابات دور دور ملکوں کے کو شول میں توالی بے خبری تھی کہ کویادہ لوگ اسلام کے نام سے بھی ناوا قف تھے۔ غرض آیت موصوفہ بالا بیں جو فرملیا گیا تھا کہ اے زمین کے باشتدوا میں تم سب کی طرف دسول ہوں۔ عملی طور براس آیت کے مطابق تمام دنیا کوان ونوں سے پہلے ہر گز تبلیغ نہیں ہوسکی اور نہ اتمام ججت ہو اکیونکہ وسائل اشاعت موجود مہیں متھے اور نیز ذبالول کی اجنبیت سخت روک تھی اور نیز بیہ کہ ولا کل حقانیت اسلام کی وا تنیت اس بر مو قوف تھی کہ اسلامی مدایتیں غیر زبانوں میں ترجمہ مول اور یاوہ لوگ خوداسلام کی زبان سے واقفیت پد اگر لیس اوربید دونو لامراس وقت غیر ممکن تھے۔لیکن قرآن شريف كايد فرمانا: " ومن بلغ . "يداميدولا تا تفاكد الهى اور بهت سے لوگ ياس جو ابهى تبيني قرآني ان تك شيس كيني. ايها من آيت : "وآخرين منهم لما يلحقوا بهم ، "اسبات کو ظاہر کررہی تھی کہ کو آنحضرت علیہ کی حیات میں ہدایت کاذخیرہ کامل ہو گیا محرابھی اشاعت نا قص ہے اور اس آیت میں جو منہ کا لفظ ہے۔ وہ ظاہر کررہا تھا کہ ا یک فخص اس زمانہ میں جو جمحیل اشاعت کیلئے موزوں ہے مبعوث ہو گاجو آنحضرت ﷺ کے رنگ میں ہو گااور اس کے دوست مخلص صحلیہ کے رنگ میں ہول گے۔"

(تخد كولاديه ص ٩٩ موالزائن يريداس ١٦٠٠ ٢١١)

نا ظرین ! ہم آپ کا وقت ذیاد ولینا نمیں چاہے درنہ مرزا قادیانی نے گا، ایک کندں میں اس مضمون کو باربار لکھا ہے کہ میں چھنے ہزار میں میچ موجود ین کر مبعوث ہواہوں۔اب ہم ہتاتے ہیں کہ مرزا قادیانیاد جو و کر رسہ کررچھ بزار رشنے کے چھٹا بزاراہیا کھول گئے کہ ہمیں۔ کے کاموقہ ملا:

کیا وعدہ خمیس کرکے کرنا خمیں آتا

نا ظرین! ہدے پیش کروہ حوالجات ہور پڑھیں۔ سیحیت کے دعویٰ کے متعلق سب سے کہلی کتاب مرزا قادیانی نے ازالہ اوہام لکھی ہے۔اس میں فرماتے ہیں :

ای کی تائید ش الیک حوالد اور پیش ہے۔ مر ذاتا دیائی فرماتے ہیں:

"جب بیری عمر جالیس بر س تک پنچی فوضداے قعالی نے اپنے الهام اور کلام ہے
بھی مشرف کیا اور یہ جیب افقاتی ہوا کہ میری عمر جالیس بین پورے ہوئے پر صدی کا سر
بھی آپنچانہ تب خدا تعالی نے الهام کے ذریعے ہے میرے پر فاہر کیا کہ تواس صدی کا بحیدہ
اور صلیبی فقول کا جارہ گر ہے۔ اور یہ اس طرف اشارہ فقاکہ تو تا می موجود ہے۔ پیراسی
زمانہ شی خدا نے بیرانام جیلی بھی رکھا۔"

(زیاق انقلوب میں ۲۸ توزائن تا اس سرالہ پر ملاحظہ فرمائیں جمال ایم کے خامدے کیا ہے

کہ حسب نصر تک مرز اقادیاتی انسانی دیاگا چیا ہزار ۱۳۳۸ ابھری میں ختم ہوچکا۔ محر مرز ا قادیاتی چود ہویں صدی کے شروع میں امور اور مبعوث ہوئے تو چینے بڑار میں کمال ہوئے بعصر ساتویں بڑار میں سے بادان سال گزار کر مبعوث ہوئے۔

مرزائی دوستوال بالمقادی حصرالگ کرے اسپتر کیس المعتکلمین کے علم کلام کوبھیدیت منگلم جانچ کے قروار الول مرح بازگر :

> ہم فی کے سنتے نے مریدال سے پدرگی جاکر کے جو دیکھا تو عالمہ کے موا آیج حفرات الدسٹے۔ مرزاقادیانی فودلکھتے ہیں:

"میری پیدائش اس وقت ہوئی جب چھ بزار مدس شی سے گیارہ برس رہتے فے۔" ( تقد گولزمیہ ماثیہ م ۵۵۰ نزائن تا داماشیہ م ۲۵۰

فور فرمائیے کہ چیخ بزار ش سے کل گیارہ مال رجے تھے تو ساتوال بڑار شروخ ہونے تک مرزا قادیانی کی عمر کل گیارہ سال کی ہوگی۔ طالا تک آپ فرما چکے ہیں کہ ش چالیس سال کی عمر شمی مامور اور مبعوث ہوا۔ جس کے میشتے ہیں کہ انتیس سال ساتویں ہزار شمی سے لے کر آپ مبعوث ہوئے۔

اس پر طرفه : په په که آپ تخد گولژدیه مطبویه ۱۹۰۲ء مطابق ۱۳۰۰ء میں فرماتے ہیں :

" جاراب زبانه (۳۲۰)ه عضرت آدم عليه السلام سے بخرار ششم پر واقع ہے۔ " لين حضرت آدم عليه السلام كى بدائش سے يہ چسا بزار مباتا ہے۔ (جل جلال)" ( تقد گولاد پر مماله توائن تا 4 اس ۲۲۵)

فور فرمایے چمنا بزار ۱۲۴۸ تجری میں ختم ہوگیا۔ تاہم ۱۳۲۰ھ میں لیتی ۲۵+۲=۲۲ سال تک می دوی چمنا ہزار جاری ہے۔ آئی آگے بھی۔ اس طرفه پر طره : بدب که ۱۹۰۱ مطابق ۱۳۲۳ و کو مرزا قادیانی ایک میارت تخریز فرات مین :

"اب چینا ہزار آدم کی پیدائش نے آثر پر ہے۔ جس میں ضدا کے سلسلہ کو نتج ہو گئ اور و شنی اور تارکی میں ہے آتو کی جنگ ہے۔"

(مقدمہ چشم مسلی میں بوائن ج ۱ میں ۳۳۷ مورور کیم ارد ۴ ۹ ۹ و مطابق محر ۱۳۳۴ اجری) مطلب ہید ہے۔ ۱۳۲۴ء تک ویا کی عمر کا چشا ہزار ختم نمیں ہول اور سنے !

فرمات بين:

''ضرورے کہ میدی اور میچ موجود چور بویں صدی کے سر پر ظاہر ہو۔ کیو تکد کی صدی بڑار حشم کے آخری حصہ شما پر ٹی ہے۔''

(تخد مو لزدیه کال ص ۹۵ ماشیه فزائن ج ۷ اص ۲۵۰)

ناظرين!مندرجه ذيل اقتباسات پرغور فرمائين:

(۱).....مرزا قادیانی مجنے بزارے گیارہ سال رہتے پیدا ہوئے۔

(۲)......مرزا قادیانی چود ہویں صدی کے سر پرچالیس سال کے تھے۔

(۳).....سرزا قادیانی ۱۹۰۸ء مطابق ۳۲ تا بیم می فوت بوئے۔ م

(4)..... چود ہویں صدی ہزار مشتم میں داقع ہے۔

میتیچه : چه نکه چود دو میں مدی بزرار خشم میں ہے۔ سر زا قادیائی اس صدی میں فوت ہوئے اور گیارہ سہال رہے ہوئے میدا ہوئے نئے خامت ہواکہ مرزا قادیائی کی عمر گیارہ سال بھی پوری خمیں ہوئی۔ کیو نکہ یو انتقال مرزا بزار ششم ابھی باتی قعد۔

حصرات اکتنا کمال ہے کہ اتن تحوادی می عمر میں آپ نے ملوم پڑھے۔ بیا کوٹ میں محوری کی۔ مخار عدالت کا احتمال دیا۔ مجد دینے۔ ممدی ہے۔ مستع ہے:۔ کرش ہے۔ غرض سب پھے ہے۔ لیکن بڑار ششم کے ممیار وسال ختم نہ ہوئے۔ کیا ہیر کر امت حمیس : m2m

این کرامت ولی ماچه عجب گربه شماشیدگفت باران شد ناظرین کرام ایماراگمان باید یقین ب که آپ لوگ مرزا قادیانی کے کام باتفام سے آگئے نہ ہول گے۔ بلک ایماری طرح سمرورو محفوظ ہوتے ہوں گے۔ بال! طوالت سے طال ہوئے پراستاد تا لب کابہ شعر پڑھتے ہیں:

کے قرحشر چیں کے لوں ذبان ناصح کی جیب چیز ہے سے طول مدعا کیلئے اپ ہم 'چناتے ہیں کہ مرزا قادیانی اوجود اربادرٹے کے چننا بڑار کھول گئے۔ ایسے کھولے کہ مطلق باوردر بافریاتے ہیں :

" تمام نبیول کی مثلق طیر تعلیم ہے کہ می موعود بزار بعثم کے مریر آئے گا۔ (جل جلاله وعم نواله)" ( پیمریالات مطبور ۱۹۰۳ و من مزاران ۲۰۹ (۲۰۹ میرا)

اس منصص بال دو تهافت مقال پر بھی قادیان کے سلطان القلم فرماتے ہیں: "القصد میری سجائی پر بدایک ولیل ہے کہ بھی نہیں کے مقر رکروہ فرار (ششمیا

ہفتم یا کوئی اور؟) میں خاہر ہوا ہوں اور اگر اور کوئی محص دلیان موق تو یک ایک دیگر روشن تھی جو طالب حق کیلیے کافی تھی۔ کیو تک اگر اس کو رو کر دیا جائے تو خدا تعالیٰ کی تمام کائیں باطل جوتی ہیں۔"

اب ہم مرزا قادیاتی کی ایک فیصلہ کن عبارت بیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد عاظرین کوشالد باغ کے دوسرے قلعہ کی میر کرائیں گے۔ مرزا قادیاتی فراتے ہیں:

" تمام نبول کی کالول سے اور الیای قرآن شریف سے کلی یہ معلوم ہوتا ہے کہ خدائے آدم سے لے کر اخیر تک تمام و نیا کی عمر سات بزار ایر س رکھی ہے اور جایت اور گر اس کیلیئے بزار بزار سال کے دور مقرر کے چیں۔ میٹی آیک وہ دور ہے جس میں ہوا ہے کا غلب ہوتا ہے اور دوسر اوہ دور ہے جس میں خلالت اور کم اس کا غلب ہوتا ہے اور جیسا کہ میں نے بیان کیاخدا تعالی کی کتابول میں بید دونول دور ہزار ہزار برس پر تقتیم کئے گئے ہیں۔اول دور ہدایت کے غلبہ کا تھا۔ اس میں مد بر ک کانام و نشان نہ تھا۔ جب بد بزار سال ختم مواتب ووسرے دور میں جو برار سال کا تھا۔ طرح طرح کی مت برستیال دنیا میں شروع ہو گئیں اور شرك كاباذار كرم ہو كيالور براك مك يس ب يرئ نے جكد لے لى۔ مجر تبراوورجو بزار سال کا تھانے اس میں توحید کی بدیاد ڈالی گئی اور جس قدر خدانے چاہاد نیا میں توحید مچیل گئی۔ پھر برار جدارم کے دور میں صلالت نمودار ہوئی اوراس بزار جدارم میں مخت درجہ پر بنی امر ائیل جو گئے اور عیمائی ندہب تخم ریزی کے ساتھ ہی خنک ہو گیا اور اس کا پیدا ہونا اور مرنا کویا ایک عی وقت می جوار مجر بزار وجم کادور آیاجو بدایت کادور تمایه وه بزارے جس میں ہارے نی علیہ مبعوث ہوئے اور خدا تعالی نے آنحضرت علیہ کے ہاتھ پر توحید کو دوبارہ و نیا میں قائم کیا۔ اس آپ کے منجانب اللہ ہونے پر سی ایک زیر وست دلیل ہے کہ آپ کا ظهوراس بزار کے اندر ہوا جوروزازل ہے ہدایت کیلئے مقرر تھااور یہ میں اپنی طرف ہے نمیں کتابیحہ خدا تعالٰی کی تمام کمالاں ہے میں نکٹا اور ای ولیل ہے میراد عویٰ متع موعود ہونے کا بھی ثاب ہو تاہے۔ کیونکہ اس تقنیم کی روسے ہزار ششم مناات کا ہزار ہے اور وہ بزار ہجرت کی تبیر ی صدی کے بعد شروع ہوتاہے اور چووہویں صدی کے سرتک ختم ہوتا ہے اس بزار ششم کے لوگوں کانام آنحضرت نے فجاعوج رکھا ہے اور سا تواں بزار ہدایت کاہے جن میں ہم موجود ہیں۔ چو نکہ یہ آفری ہزارہے اس لئے ضرور تھا کہ لیام آفر الزمان اس کے مربر پیدا ہواور اس کے بعد کوئی امام نہیں اور نہ کوئی میں محروہ جواس کے لئے بطور ظل کے ہو کو تکداس ہزار میں اب دنیا کی عمر کا خاتمہ ب جس پر تمام نبول نے شہادت (ليكيرسالكوث ص ٢٠١) مخزائن ق٠١ص ٢٠٨٠٢٠)

عاظرین ااس عبارت بمی سر زا قادیائی نے ٹین دموے کئے ہیں : (۱).... میسائی خرمب چو تھے بزار شل پیداہوالوز ای بزار ش فاہو گیا۔ (۲)..... دوسراد مؤٹی یہ ہے کہ بزار ششم کرائن کا ہے۔ (۲)... تیمیالہ مؤٹی ہے کہ ساتواں بزار زبانہ سخ مو مود کا ہے۔

و عویٰ اول : کابلت توہم تفصیل ہے کمنا چاہتے ہیں۔ پس ناظرین غور سے

سيّن:

مر زا قادیانی کا کتاد محول اور کتنی 2 اسب کیسے میں کہ عیدانی نہ میں جو تھے بڑار میں تخمر بری کے ساتھ میں خنگ ہو گیا۔ مر زا قادیاتی کے جواب میں ہمیں مجمعی منطق قاملی ولیک یا قر آن وصدیف سے استدال کرنے کی شرورت نمیں ہوئی۔ بابھے مرزا قادیاتی کا اپنا قول میںان کی تردید پیالفاظ و کمر محمد تیار سیلنے کائی ہو تاہے۔

ناظر مین غور فرما کیس: دنیای عرک ۹۵ میس آخفرت این پیدا مو قد آپ کی پیدائش اربل ۵۱ ۵ و کو دو ک تری صاب سے تخییا صولہ سال اور بوها کیج تو دلادت نوید سے پانسوستای سال پیلے حضرت می کاند بالفاظ دیگر دیں جیسوی کا ذائد شروع ہوتا ہے اور بیا نسوستای سال دنیا کی عمر ۳۵ سے تفراق کریں تو پیدائش سی تک باق ۳۵ میں اس ان دنیا کی عمر و تق ہے۔ جس کے صاف شعرید ہیں کہ دین جیسوی کی اندائیا نچ میں بزار شی دو ک۔

اور طرح سے : ہم چونکہ مرزا قادیائی کے قائل اور مخاطب ہیں۔ اس کئے ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم مولانا شبلی وغیرہ کے مر بون منت ہوں۔ جبکہ مرزا قادیائی خود می فرماتے ہیں :

" فضل البشر (محدر سول الله عليقة ) سيح سے جد سورس يجھے آيا۔" (آكيّد كالات اسام ٢٥ التواتي مع معرف سيح كي ايك سوتس عمر مجمى طالبي تو سارال الله تر مرزا 10 دياتي كي خاطر سے جم حصرت سيح كي ايك سوتس عمر مجمى طالبي تو سارال اللہ ہے۔ مهات سويس سال ہوتا ہے۔ ٣٩ على سے سمات سويس تقريق كرنے سے ١٩ سال ہے۔ جس كا مطلب بد ہواكہ حضرت جسئى عليہ السام كي پيدائش و نياكي عمر كے صاب سے جماب مرزا 18 يائي ١٩٠١ع على ہوئى ليستى المجار على مكر مرزا قاديا كي اورس عيسوى كو جد ھے جرا

میں پیداکر کے فناہمی کر چکے ہیں۔

عیسائی ممبر و : کمال ہو ؟ کیا گئے ہو ؟ اب مجی قادیانی معجور پر ایمان الذکے یا شمیں ؟ کہ حمیس پیدا ہونے نے پہلے عام زا قادیانی نے اددیا۔ یک محق ایس۔ جل ہے تخ بل کرتی ہوئی زخم آئے میں ترجھے نہ بدل الحے کوئی یا رب کہ بانکا اس کا قامل ہے

دوسر ادعوی : آپ اعبارت محقول از چشه مسیحی کے خلاف ہے کیو کلہ مرزا قادیائی نے ۱۹۰۸ء میں انقال کیا ہے اور عبارت مرقوسہ ۱۹۶۲ء کی ہے جس میں بزار مشتم کو جاری مانا ہے۔ تو کمتا پڑے گاکہ مرزا قادیائی کاساراز باز مثلات کا قلاد کرائی میں پیدا ہوئے کمرائی میں چلے کئے۔

تیسر اد عولی : توساری پلی عبار تول کے خلاف بے جن میں بزار عشم میں بعدت متاتی ہے۔

محتقر میں ہے کہ : مرزا قادیائی نے اپنی سیعت مو گود پر بدی زیر دست دلیل بید پیش کی ہے کہ ہم دنیا کی عمر سے بزار ششم عمی مبعوث ہوئے۔ مالا عکہ بزار ششم انجی کے حساب ۱۳۵۸ مادی کتم ہو چکاہے۔ آپ اس سے بہت بعد علی سیعیت مو مودہ ہوئے۔ یہاں تک کہ آپ ہے پہلے بیان کو کھول کر سمائویں بزار عمی تشریف لے آئے۔ پھر اس پر کمی قائم درجے۔ یہال تک کہ ۱۹۹۱ مطابق ۱۳۲۳ اے کو بزار ششم کولا موجود کیا۔ ماظرین اید ووزیر دست دلائل ہیں جن کے تن عمی سرزاغلام امری قادیاتی فرال

ين:

"بدوہ جوت بیں جو میرے متع موعود اور مددی معود ہونے پر کھلے تھلے والت کرتے بیں اور اس میں کچو شک قبیل کہ ایک فض افر طیکہ متلی ہوجس وقت ان تمام والا کل شی غور کرے گا تواس پر دوزروشن کی طرح کھل جائے گا کہ بین خدا کی طرف سے جول۔" (تخد کو لادیہ ۲۰۱۳ توائن تے ۱ اس ۲۲۹)

بال بال يى جوت بين جن كانهاء برمر ذا قاديانى فرماتي بين:

" کو کی انسان زابے حیانہ ہو تواں کے لئے اس سے جارہ نمیں کہ میرے دعوے کوای طرح بان کے جیساکہ اس نے آخضرت میلی کی نبوت کو ہائد"

( تذکرة الشهاد تين ص ۸ ۳ منزائن ج ۲۰ ص ۴۰)

ہم نے مرزا قادیاتی کی ندوست دلیل کے بیانات کویوی محت سے مجا کرکے ماظرین کے سامنے رکھ دیا۔ اب یہ ان کا کام ہے کہ (اقول مرزا) ہے جیا مثل یا اقول خدا: "من یکفر با الطاغوت" کا گیالا کاان۔

ہم سے تو چھی تو ہم مرزا قادیانی کے دعوے اور ان کے ولا کل پر بید شعر بہت موذوں یاتے ہیں۔ آء!

> ناز ہے گل کو نزاکت پہ چن میں اے ووق اس نے دیکھے بی ٹیس نازہ نزاکت والے

قادیائی دوستوا فلاسند اور متکلمین میں جن امور میں اختاف ہے۔ ان میں سے
ایک اس صدوث کا نکت ہے۔ متکلمین کل ماموی اللہ کو اور اس کے سلسلہ کو حادث بالزمان
مائتے ہیں فلاسنہ نوبان چند امور کو قد مجالزمان سے جیں۔ لیمن کیا جال کر کوئی حکلم صد
کرتے ہوئے اسپے اصول کو کھول جائے۔ ہر گزشیں بابعہ خواب ہیں جی وہ اسپنا اصول کو
شیر ہوئے گا۔ محر آپ کا متکلم ہال رئیس العتد خواب ہی جی وہ اسپنا محالت
شیر ہوئے گا۔ محر آپ کا متکلم ہال رئیس العتدار میں جال ہال سلطان التھم کی یہ کیا حالت
ہوگار کی دکیل اور اسپندیان کو ہول جول جاتا ہے۔ جس طرح آپ کیا شاعر نے اسپنا مشوق

. مجھ قل کرکے "د، محولا ما قائل لگا کئے کن کا بیادہ ادو ہے

ک شکایت کی ہے:

کی نے کہا جس کا وہ سر پڑا ہے کہا بھول جانے کی کیا میری خو ہے خدائی فیصلہ: آؤہم جمہیںالیےاخلاقات میں خدائی فیصلہ: آؤہم جمہیںالیےاخلاقات میں خدائی فیصلہ ناکیں قرآن مجید میں ارشادے:

" لوكان من عند غير الله لوجدوافيه اختلافا كثيرا ·نساء ٨٢" ( يَحْوَالًر قَرَ آنَ كَي غِير الله كياس به و الولاك ال شريع الخلاف إلى عالم الم

یہ آئیت بتار نزا ہے کہ خدا کے کلام اور خدا کے افیاہ طید السلام کے الہائ کلام میں اختلاف جیس ہور جو الہائی کا میں اختلاف جوں وہ الہائی این علی اختلاف جوں وہ الہائی این اور جو کلام خدا کی طرف ہے جس کور حظم اس کا اس کو خدا کی طرف ہے کتا ہے توابیا کئے والا این کا الم ورضحتری ہے۔ سیدلم الذین خلاموالی منقلب پیھلیون!
\*\*قال الله محمد شا!

قاديانی ممبرو!

قریب ہے یادہ روز محشر چھے گا کشوں کا خون کیو کر جو چپ رہے گی زبان فنجر ابو پکارے گا آسٹیں کا

ضميمه عجائبات مرزا

الولدسرلابيه

ميال محوداحد خلف مرزاغلام احمد قادياني خليف قاديان كاعلم كلام

مرزا قادیائی متونی کے صاحبزادے میاں محود احمد صاحب خلیفہ قادیان عظم وعرفان میں (فول حاصیہ شینان) اتن ترتی کر بیگے میں کد بوے میاں سے مجی بوھ کے ہیں۔ آپ کی علم ترقی کا اگر حاصیہ شینان دربار ففافت یوں اخدارائر تے ہیں : "حضرت امام جماعت احمد بد (میال محمود) این زماند کے سب سے بوے یا کباز اور خدائے تعالیٰ کے مقرب ثابت ہوئے اے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے محض اینے فضل سے حضور کو قر آن مجید کاابیاعلم عطاکیاہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ۲- "

(اخبارالفضل قاديان ٢٨ / ١٨رج ١٩٣٠ء)

اس علمی کمال کے اظہار کے بعد آب کے روحانی کمالات کاذکراس سے بھی عجیب ترب آب ایک دفعه شمله سے والی آرب تھے ' جماؤنی انبالہ بر ہر دوار پنجر بر سوار ہونا تھا۔ ہردوار پنجردریائے گنگا کے بل پرے گزر کر آتاہے۔ چند منٹ لیٹ ہو کر آیا جو معمولی بات ہے۔ حاشیہ نشینوں نے گاڑی کے لیٹ چننچے کوالی خوبی سے بیان کیا جو بڑھنے اور سننے والوں كيلي الجماعام منول تك بنى كامو تعدين جائے كار كساب:

" جو نكه آج مر دوار پنجر بر مملكت روحانيه كاسلطان (مياب محود احمه خليفه قاديان) سوار ہونے والا تھا۔اس لیے گاڑی کو ضرورت محسوس ہوئی کہ گنگا میں اشنان کر کے آئے۔ اس ليخوه چند منث دير كاعذر ٣- كرتي بوئي تېنې ـ. " (الفضل ١١٧ تور ١٩١٤ ء ١٠٠٠) وبل کے شاعر استاد واغ مرحوم نے تھی ریل گاڑی کا نداق اڑایا ہے۔ محروہ

> شاعرانه مخیل میں صحح ہے۔ کیاخوب زاق ہے: منزل يار

ريل تھي جاتے جع اشتی لیمن قادیاتی دربار اس سے بوھ کیا۔ اس کے دربار ہوں نے ریل کو گڑگا میں اشان کرنے کیلیے اتارا پھر چڑھایا بھی۔ لطف یا کرامت بیہ کہ کوئی مسافر (پنجر)نہ گڑگا ہیں ڈوبانہ اس

کے کیڑے بھیگے۔ای کو کتے ہیں:

المنهمادت اخبار مبلله واخبار پيغام صلح ؟ ـ ٢-الاقنى جس تے آپ كے باب كامقابله كيا۔ 24

ایس کرامت ولی ماچه عجب گریه شاشید گفت باران شد بم کون جو ظیفہ قامیان کی اس کرامت کا اٹھار کریں۔ گریں تو انا بوری پارٹی کے مرگردہ کریں جن کوان نے وقامت ہے۔ بم تواقعات سامنے رکھا کرتے ہیں۔ چٹانچہ ظیفہ قامیان کی آئی تحم پر متعلقہ عمر و نیافیش کرتے ہیں۔ ظیفہ قامیان فرماتے ہیں:

"حضرت مسيح موعود (مرزا) نے اس بربہت زور دیاہے کہ مسیح موعود کا زمانہ جعہ کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے۔ بعض نے غلطی ہے حضرت میچ موعود کی تح یول سے یہ سمجھ لیا که دنیا کی عمر سات بترار سال ہے۔ حالا نکہ یہ توایک دور کا اعدازہ ہے جس طرح سات دنول كاليك دورب. كيا أتحويرون فيامت آجلياكرتى بي تيم بلحد برجعد كالعدساته بی ہفتہ شروع ہوجاتا ہے۔ یہ توالک دور ہے حضرت متع موعود (مرزا)نے جس قیامت کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اس سے وہ قیامت مراہ شیں جس کے بعد فتا آنے والی ہے۔ یمی وجہ ہے کہ جمال حضرت میچ (مرزا) نے سات ہزار سال کاذکر فرمایا وہاں یہ بھی فرمایا ہے کہ تجب نسیں کہ اور ملکوں کے آدم کوئی اور مول۔ ممکن ہے کہ افریقہ کے لوگ اس آدم کی نسل نے نہ ہوں جس کی نسل ہے ہم ہیں۔ای طرح یورپ کے لوگ کی اور آدم کی اولاد ہوں۔ غرض جمال آپ نے آوم کا و کر کیا ہے وہال اس آوم کا و کر مراد ہے جس کی موجود نسليا في جاتى ہے۔ پس آپ كالبورت امكان مختف آد موں كالشليم كرنامتا تاہے كدجب آب دنیا کی عمر سات ہزار سال بتاتے ہیں اور اس کے بعد قیامت بتاتے ہیں تواس قیامت ہے مراو اس دنیا کی نسل کاایک وور ہے جو ختم ہوگا اور آپ پہلے دور کے خاتمہ پر آئے۔میراا پنا عقیدہ يى ہے كد حفرت مى موعود (مرزا)اس دور كے خاتم بيں اور اگلے دور كے آوم مى آپ بى ہیں۔ کیونکہ پہلادور سات ہزار سال کا آپ پر ختم ہوااور انگادور آپ سے شروع ہوا۔ اس لئے آپ کے متعلق اللہ تعاثی نے فرایا:" جری الله فی حلل الانبیاء ''اس کے یم معنے ہیں کہ آپ آئندہ نبیوں کے حلّوں میں آئے ہیں جس طرح پیلے انبیاء کے ابتدائی نقط

حضرت آدم عليه السلام تفع اى طرح حضرت متع موعود (مرزا) جواس زمانه كه آدم بيس آئنده آئے والے اخباء کے ليمدائی نقطہ ہیں۔"

(ضمير الفضل ١٣ فروري ٩٢٨ اء مقوله ميال محود خليفه قاديان)

قادياني ممبرو: خته واظيفه صاحب فاس كلام شددوع كتين:

(۱).....ایک په که سات بزار کے بعد قیامت نہیں آئے گی بلحد سات بزار . . . . .

سال ہفتہ کی طرح ایک دورہے۔

(۲)....... دور مرا دعوی به کیا ہے کہ بیہ سات بزار دور مرزا قادیانی پر ختم ہو گیا۔اس لئے دوسرے دور کے بلیا آدم محکی مرزا قادیانی میں۔

ہمیں کیا ضرورت ہم اٹکار کریں۔ ہم تو ہر زا قادیاتی کو بائے ہیں اور انمی کو بائے بیں۔ ناظرین! طیفہ صاحب کے مر قومہ کلام کے نمبر دوم سے میچ اور صاف دو بیٹیے نگلتے بیں۔ پس آپ خورے سین :

(الف) ........ مرزا قادیاتی (هول خود) چیخ بزدارے گیادہ سال دیتے پیدا ہوئے اور ہول طیند صاحب ساتویں ہزار پور لیاکر آشمویں ہزار کے بلیا آدم بھی آپ ہے۔ ہنر ص آسانی ہم فرض کر لیتے ہیں کہ آشمویں ہزار میں سے میں سال پائے ہول گے۔ پس میارہ چیخ ہزاد کے اور میں سال آشمویں ہزار میں سے مل کر اکمیٹی اور ایک بزار ہفتم کا مل مجمور ایک ہزاد اکمیٹی سال مرزا قادیاتی نے عمر پائی ( جل جلال)

> عاظرین کرام!اس متم کی الهامی تقریرین من کرکو فی پادر کرسکاہے کد: "ملاود بازه کی اختم ہے ؟۔"

 کے بعد نسل مرزا میں سے حش سائن انبیاء کرام (حضرت نوح 'صالح 'مهود ' اورائیم ' اساعیل ' الحق ' لیقوب ' موسیٰ ' مردن ' واؤد ' سلیمان ' دَکریا ' کیکی ' بھی ، محد ) حسب تر تسیب استیزائیت او قات میں بیدا ہول گ۔

سوال يد ب كد النفر فتد أدم كي يخ حضرت فيف كرزاند ش كلد " لااله الا الله محمد رسول الله " بإحاجاتا تفاع بر كر حس بليد برزاند ش كاد ستور راكد ان الله محمد رسول الله " بإحاجاتا تفاع بر كر حس بليد برزاند ش كاد ستور راكد ان مورت كوران عن الميس حضرت مول عليد السام كرزاند شن " لا اله الاالله موسسي رسول الله " بإخضا كا حكم تفا" محمد رسول الله " أن كلد ش برزوند تفاد في كركواويه ب كد قاديان شيندان شيد (ميان محمود) وو كلد برحماجات جس كافي (قول ظيف) تندو تسل مرزات يداموك لي مناس بنيد الصاف ب كد قاديان الراو و داميان آن كل كل اسلام " لااله الا الا الله " كرسائي " مناس بيد المواق الله " كالله الا الله " كرسائية عن المراق شيف ك

ماند رہنے دے جگوے کو یار تو باتی رکے ہے ہاتھ ابھی ہے رگ گو باتی

لطیقہ: کتے ہیں کی مولوی صاحب نے ایک مرای کوایک و ستار عنایت کی۔ وستار شریف بہت پر الی بعد ہوسدہ تھی۔ میر اس نے لحاظ میں بحد نہ کہ قبول کر لی۔ سمر طبعی ظرافت کمال خاموش ہو۔ شمع سویے سر پر رکھے ہوئے حاضر مجلس ہوتے ہوئے دور دور سے سجان اللہ ! سجان اللہ اپن هتا ہوائی۔ مولوی صاحب نے اس کا عمل ظاف معمول و کھے کر پوچھا۔ میرصاحب! کمابات ہے۔ آئ شیخات بہت پڑھی جائی ہیں۔ آواب جالا کرد لا!

حضورا كياع من كرول بيد وستار شريف سارى دات كلمه شريف الااله الا الله يزمتى رى ش مشتار بالمنظر راكد كلمه شريف كادوسر اجره محد رسول الله يحى ما الى ب. اس نيد مايال آخر على في كما الدى كلمه يوراكرت كو محد رسول الله محى ما داس ني اليا جواب دیا کہ بی لاجواب ہو گیا۔ اس نے کماش 3 محد رسول اللہ سے پہلے کی ہوں۔ اس لئے میرے کلمہ شمال کاد قل شمیر۔ "

میرای ند کورکا مقصد تفاکه به دستار بهت پرانی اور پیالسب به ای شی اس دستار شریف نه جو اصل الاصول سمجهار وه قادیاندس کو مجس سمبتا چاہئے که اس دور جدید بیل جو بی المحلی پدوا تمیں جو انسان کا کھر کیول پڑھتے ہیں۔ جو جو پدواجو تا جائے گااس کو واشل کرتے جائیں۔ سروست کلمہ محمد یہ سے الگ جو جائیں۔ جس سے ان کا اصول محمل مسجح رہے اور است سملمہ سے کیلے شکایات محمل دو جائیں۔

فريب خور ده انسانو!

نہ پہنچا ہے نہ پہنچ کا تهدای ستم کیشی کو بہت سے ہوچکے ہیں گرچہ تم سے تشد کر پہلے ناظرین!ان نتائج سے فارغ ہو کرہم اصل مضمون پر آجہ کرتے ہیں۔ آپ بھی توجہ فرہا ہے۔ طیلنہ قاویل کا پہلا و موفا کھی اپنے والد مرزا قادیل متوفی کے طلاف ہے۔ کیہ تک مرزا قادیل کی حاری عمر ساستہ زارسال تھی ہے۔ اس کے بعد فلبائد قیامت بتائی ہے۔ مرزا قادیل کا قول خورے سئے۔ فرماتے ہیں:

مر زائی دوستو : اینے نے تملیند ہواور طیفد کی جانے میں تم کو جادیل ک سوچے توای کے ساتھ مرزا قادیائی کاد مر اقرار چ عیجرسے :

لی مرزا قادیانی کے فزدیک سات بزار سال کے بعد بقیغا قیامت ہے جس کو فا کتے ہیں۔ ای واسلے ہم کما کرتے ہیں کہ قادیاتی جماعت میں سے کوئی می ایسا تمیں جو امادیث مرزاش عدارا مقابلہ کرتے جس کا ثبوت ہم بلہ بادے چکے ہیں۔ اس کے مرزامتونی

کوہم مخاطب کر کے کماکرتے ہیں:

مجھ ساحثاق جال میں کوئی یاد مے نہیں گرچہ وصورو کے جاغ رخ زیا لے کر

ایک اور پہلوے :اب ہم ایک اور طرح سبتاتے ہیں کہ ظینہ قادیان بادجودجوان مونے کے ایسے ضعیف الحافظ میں کہ ندباب کی یادر تھیں ندائی۔ یہ ہمار ابہت وزندار وعویٰ ہے کہ ہم کہتے ہیں خلیفہ قادیان باپ کی عمر کو چنجے سے پہلے می نسیان میں ان سے بودہ کتے ہیں۔ بوے میال نے دنیا کی عمر سات ہزار برس لکھی۔ چھوٹے میال نے سات · بڑار تشکیم کی۔ گر چندروز کی ایک عبارت بھی ملاحظہ ہو جس میں سات کی جائے تھے ہزار رہ ماتى يى:

"اك صاحب في فليفه قاديان كي خدمت بين عرض كيا- بيرجو كماجاتا ب كه ونیاک عمر صرف چے بزار برس ہے۔ کیابدورست ہے ؟۔ (خلیفہ نے) فرمایا یہ عمر توصرف موجودہ دور کی بیان کی جاتی ہے۔ ساری دنیا کی عمر تو نہیں۔ اس وقت تک بزاروں آدم (قول محمود درالفضل ۱ اجون ۱۹۳۱ء مه) گذر ڪھـ"

ناظرین! سائل نے دنیا کی عمر چھ بزار سال پیش کر کے سوال کیا خلیفہ صاحب نے چھ بزار تتلیم کرے موجود ودور کی مرتبتائی جس کو پہلے حوالے ٹیں سات بزار کر یکے ہیں۔ کیا ج ب کیونکر مجھے باور ہوکہ ایفا بی کریں گے کیا وعدہ انہیں کرکے کرنا نہیں آتا؟

ناظرین! ہم ہے جہاں تک ہو سکاہم نے اس باب میں معلومات فراہم کرنے میں يوى محت سے كام ليالب اس كو قبول كرنا آب كافر ش ب والله الموفق!

### سالاندرد قاديانيت كورت

عالی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر ابتہام ہر سال ۵ شعبان ہے ۲۸ شعبان تک مدرسہ ختم نبوت مسلم کالونی چناب گر ضلع

ے ۲۸ شعبان تدریہ م بوت م موں چاب ہر ن جسگ میں "رد قادرانیت وعیسائیت کورس"

رہا ہے۔ جس میں ملک کھر کے نامور علاء کرام ومناظرین اور اس میں ملک کھر کے نامور علاء کرام ومناظرین انداز میں ملک کھر کے نامور علاء کرام ومناظرین

المجرز ویتے ہیں۔ علماء 'خطباء اور تمام طبقہ حیات سے تعلق رکھنے دالے اس میں داخلہ لے سکتے ہیں۔ تعلیم کم از کم درجہ رابعہ

یا میٹرک پاس ہونا ضروری ہے...... رہائش 'خوراک 'کتب دو گیر ضروریات کااہتمام مجلس کرتی ہے۔

رابطه کے لئے

(مولانا)عزیزالرحمٰن جالندهری

ناظم اعلى : عالمي مجلس تتحفظ ختم نبوت صورى باغرود لمان



#### بهم الرحل افر حيم!

له الحمد ، تحمده وتصلى على النبي واهله!

### نا قابل مصنف

# پہلے مجھے دیکھئے

مرزا قادیانی سب پیلی بعدید مست نموداد ہوئے تھے۔ پھر مجدد من پھر ترتی کر کے متح مو خود ہے۔ ان سب تر تیوں کے ساتھ ساتھ ٹن تھنیف شاں بھی ترتی کرتے تھے۔ یہاں بحک کہ آپ کوالمام کے زر بعہ سلطان الشم کا لقب طار (ریویو قاریان بامت اگرت ۲۳ء) آپ کی مجدد ہے اور میجیت کی تقید پر علاء کرام نے بتر ترت کرتی تکھیں۔ ہماری طرف ہے بھی کی ایک کتائیں شائع ہو بھی بھی۔ البتہ مرزا قاریانی کے فن تھیف پ کمی مصنف نے توجہ نہ کی تھی۔ طالا تکہ یہ مشمون شروری قلد اس کے متعلق میں نے دو رسائے شائع کے ایک "علم مرزا" دو سرا" عالیات مرزا" مرزا قادیانی کے اتباع کو جواب دینے کی جرات نہ تو کی بال اس کا قران کے دلوں پر یہ تواکہ مولوی اللہ: تاصاب جاند حری جو قادیاتی مباشات میں آئی کل بیش بیش رجے بیں۔ رسالہ "علم کلام مرزا" ہاتھ میں لے کر قادیان کے سالان جلسہ مشتقہ دو مجبر ۳۳ء میں یوں گویا ہوئے کے :" می موجود (مرزا قاریانی) کو متحلین کی اصطلاحات پر پر کھنا غلطی ہے۔ آپ نے اس کا دعو کی بی شیں کیا جائے وافعیاء کے طرزی پر کھنا تھا بھی ہے۔ آپ نے اس کا دعو کی بی کی نیس

ا سر زاصاحب اپنے آپ کوانمیاء کرام کے طریق پر شاخت کُروانے ہے اٹکلا کرتے ہیں۔ ملاحظہ ہو مکتوبات جلد پنجم نبر چہارم من اساس کے بادجود ہمنے مرزا قادیائی کوانمیام کے طریق پر ممی خوب پر کھاہے۔ رسالہ الهمائ مرزاد غیر وطلاحظہ ہو۔ حالا نکدی مولوی صاحب ہیں جورسالہ ند کورہ ٹابگی ہونے سے پہلے ہوے لیے چوڑے مضامین کلحاکرتے تھے۔ جن کے حوالات کا نمونہ یہ ہے:

'' ''ستی موعود (مرزا) کے علم کلام کی شاندار فتخے۔'' (منصل در مطم کلام مرزا) مرزا قادیائی کو انعیاء کے طریق پر ہم نے جانچالور خوب جانچا۔ کمراتباع مرزا' مرزا قادیائی کی تصنیفات کو مجولنہ تصانیف کمہ کران کے دعادی کی صحت پر بلور بربان پیش

كياكرتے ہيں۔اس ليے اس حيثيت ہے بھى ان كو جانچنا ضرور ي ہوا۔

ا ظمهار واقعه : ہم نے بعرض حمیق اخبار "الی مدیت " بی بینی بینی می اتفاد مرزا تادیانی قابل مسنف نہ نتے۔ مرزا قادیانی کے مرید چاہیں تو اس موضوع پر ہم ہے مباحثہ کرلیں۔ مباحثہ ای طریق ہے ہوگا جس طریق ہے مرزا قادیانی اور ڈپئی آئتم عیمائی کے درمیان جمعام امر تسر سمی ۱۸۹۳ء میں ہوا تھا۔ قادیانی رسالہ "ریویو" مباحثہ پر بچکے آبادہ ہولہ تحرید میں طریق خد کور پر حصہ ہے اٹکار کر کے میدان چھوڑ کیا۔ اس کی وجہ وراصل بھل شاعر یہ تھی کہ :

> ام بیرا ن کے مجوں کو تمانی آگئ بیرمجوں دیکھ کر اگزائیں لینے نگا

اس چنتی ادر جواب الجواب کا ذکر اخبار "الل حدیث" مور ند ( ۲۷ فروری "۳۰ اپریل ۲۹° می "۲۴ بولائی" ۲۸ آگست " ۱۳ آکتید" ۱۰ سانو مبر ۸ اد سمبر ۴۳۲) ثیز الل حدیث ۱۲ جنوری ۱۳۳۰ هی اور رسالد "ربویدی" قامیان (بلت اپریل "شی جون" جولائی اکتید را د مجبر) ۲۴ و نیز ربویو جنوری ۳۴ هی مثل ہے۔

اطلاع : رسالہ علم کلام مرزالور کا نبات مرزامیں مرزاع ویائی کی تسانیف پر بالا کی نظر کر متی ہے۔ اس رسالہ میں ان کے استدلالات پر متعمانہ طرز سے تحقیدی نظر والی مجی ہے جو بست شروری ہے۔ نا ظرین : مے عموالوراتیاع مرزائے خصوصاور خواست ہے کہ دواس رسالہ کودیمنے سے پہلے مرزا قادیائی کی عدادت یا مجت سے الگ ہو کر محش متکلمانه جیثیت سے مطالعہ کریں۔ اگر میرے کی تفاقب میں علمی پائیس تواذراہ کرم جمیے مطلع فرہائیں۔ میں شکر ہے ملکے ساتھ قبول کروں گا:

برکریمان کارپا دشدوار نیست خاکسارایوانا ناءالله کفاهالله امر آمرگ بمادگالافرگا ۲۷ هه مطابق جون ۳۳ م

مرزا قادیانی کے متدلات پر تنقید

دیاچہ کتاب بذامیں لکھا گیا ہے کہ اس سلسلہ کے دو جعے پہلے شائع ہو بچھ ہیں۔ پہلا حصد "علم کلام مرزا" کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ دوسرا حصد کا بابات مرزا" میہ اس کا تیمرا حصد ہے۔ ناظرین ان تیون حصول علی نمایال فرق یا کیں گے۔

ٹویٹ : مرزا 15دیائی کہ تعیفات میں چند کتابی ایس چر مجھانہ طریق پر خاص خالفین اسلام کے خطاب ہیں ککھی گئی ہیں۔ان کے نام بی ان کا معمون بتاتے ہیں۔ شکل : ''براین اجریہ 'آئیز کمالات اسلام' چشہ معرفت' وغیرہ۔

ش نے محاس تباب شرائی تکھوں پر نظر رمحی ہے۔ آپ کی باتی تعنیفات جو آپ کے وعویٰ میسیست و قبرہ کے متعلق میں۔ ان کا حال انمی کتب علاقہ سے معلوم ہو سکا ہے۔ سحکم: "قیاس کن ڈگلستان من مہار مرا"

بادجود اس کے اگر ضرورت محسوس ہوئی تو دیگر کتب پر بھی تبعرہ کیا جائے گا۔انٹاءاللہ!

محرر گزارش بیر رسالہ علم کلام کی حیثیت ہے لکھا گیا ہے۔ بینی علم منطق اور علم م مناظرہ کے قواعد سے تصنیفات مرزاکو جانچا گیا ہے۔ اس رسالے کا اصل مقصد کی ہے۔ قد ہی رنگ میں مکت چیٹی مقسود نہیں ہے۔ پس! عام ناظرین کو عمو فاور اتباع مرزا کا دیائی کو خصوصاً چاہئے کہ وہ بھی اس رسالہ کو اس حیثیت سے مطالعہ کریں۔ ہماری تحقیق میں مرزا کا دیائی کہ تعنیفات ندا ہیں سے لے کر آخر مک سب کا سب علوم معتولہ کے شاف ہیں۔

تو ہم اول: اگر کی صاحب کو یہ وہم گزرے کہ تعنیفات مرز اخصوصاً ہم این اور ہم اول : اگر کی صاحب کو یہ وہم گزرے کہ تعنیفات مرز اخصوصاً ہم این اور اس کا معنوفی ہے اس کی اس کی اس کی داخریب تھی ؟۔ اس وہم کا دفید یوں ہے کہ مرز اکا دیائی نے اس کی بات کے کی داخریب متات تھے جن کو س کر ہر ایک ہدر واسلام گردیدہ ہوسکا تقلہ جس کی مثال آج کل کی اشترادی دوائی ہی ایک تا دوائے اینے فوائد متات جاتے ہیں کہ ضرورت مند کو گمان ہو جاتا ہے کہ یہ دواؤا تھی ہر ایک مرض کے لئے مند طاحت ہوگا۔

ہم ناظرین کی اطلاع کے لئے دہ فوائد نقل کرتے ہیں۔ ناظرین ان فوائد کو دکیے کر اپنے اعدرجواش کی گے۔ اس سے اعداد وگا سیس کے کہ اس زباند کے تیک مسلمانوں پر اس تحریم کا کیا چھاش ہوا ہوگا۔ وہ فوائد بالفاظ مرزا تاریائی یہ ہیں۔

"بالافراود تحریر تمام راتب ضرورید کے ان بات کادا می کریا کی ای مقدمہ بیل اس معلمت ہے جو کن کن قسول کے فوائد پر یہ کتاب مشتل ہے جا وہ لوگ جو تقائی معلم التحقیق ہے جو کن کن قسول کے فوائد پر یہ کتاب مشتل ہے جا وہ لوگ جو تقائی صدا قتوں کے جان لیے پر جان دیے ہیں اپنی وی مراد کا رات کے بعوے اور چاہے ہیں اپنی وی مراد کا رات طابر ہو جادے سووہ فوائد جو تھم کے ہیں۔ جو بہ تفصیل ذیل ہیں : أول : اس کتاب بھی ہے قائدہ ہے کہ سے کتاب معملت دید کے تھی کتاب معملت دید کے ہیں کتاب معملت دید کے ہیں کتاب معملت دید کے ہیں الدورہ تمام تعالی عالیہ کہ جن کی ہیت ایجا گیا کام اسلام ہے وہ صب اس میں کتوب اور میں اور جا ایما فائدہ ہے کہ حرب سے دالوں کو ضروریات وی کی احالا اور اور ایمان کاروریات وی کی احالا

گا اور کسی مغوی اور بہ کانے والے کے بیج ٹس شیں آئیں مے بعد دوسروں کو وحظ و نفیحت اور ہدایت کرنے کے لئے ایک کامل استاد اور ایک طیار رہبرین جائیں گے۔ ووسمر ا : به فائده كدبه كتاب تين سومحكم ادر قوى دلائل حقيت اسلام ادر اصول اسلام پر مشتل ہے کہ جن کے دیکھنے ہے صدافت اس دین متین کی ہرایک طالب حق پر ظاہر ہو گی۔ برً اس فخف کے کہ بالکل اندھااور تنصب کی سخت تاریکی میں مبتلا ہو۔ تنیسر أن بيا فائدہ كہ جتے مارے خالف میں یمودی عیسائی مجوی آریہ ، رہمونہ مت برست و مریه طبعیه لاحق الذبب كے شمات اور وساوس كاس من جواب ب اور جواب مى ايماجواب كد دروع کو کواس کے گھر تک پہنچایا گیاہے۔اور پھرر فع اعتراض پر کفائت نہیں کی گئی۔بلحہ ب حقیقت میں ایک ایساامر ہے کہ جس سے تعلیم قر آنی کی دوسر ی کتابوں پر فضیلت اور ترجیح ثامت ہوتی ہے نہ کہ جائے اعتراض اور مجروہ نضیلت بھی ایسے دلائل واضح سے ثامت کی گئی ب كرجس سے معرض خود معرض اليه فير كيا ہے۔ چو تھا: يه فائده جواس مي معتلله امول اسلام کے مخالفین کے امول پر بھی کمال شختین اور تدقیق سے عقلی طور پر حث کی گئی ب اور تمام وه اصول اور عقائدان کے جو صداقت سے خارج ہیں۔ بمقابلہ اصول حقہ قر آنی ك ان كى حقيقت باطله كود كھلايا كيا ہے۔ كونكه لدر بريك جو بريش قيت كامقابله سے على معلوم ہو تا ہے۔ یا نیچوال: اس کتاب میں بید فائدہ ہے کہ اس کے پڑھنے ہے حقائق اور معارف کلام ربانی کے معلوم ہو جاویں سے اور حکمت اور معرفت اس کتاب مقدس کی کہ جس کے قورروح افروز سے اسلام کی روشنی ہی سب بر منکشف ہوجائے گی۔ کیونکہ تمام وہ ولا كل اور برا بين جو اس بي كلهي كي بين اور تمام كامل صد اقتيس جو اس بين و كعالي كي بين وه سب آیات بینات قرآن شریف سے ہی لی گئی ہیں اور ہر ایک دلیل عقل وہی پیش کی گئے ہے جو

خدانے اینے کلام میں آپ چیش کی ہے اور ای التزام کے باعث سے تقریباباد ال سیپار و القل مطابق اصل) قرآن شریف کے اس کتاب میں اندراج یائے ہیں۔ پس حقیقت میں یہ کتاب قر آن شریف کے وقائق اور حقائق اور اس کے اسرار عالیہ اور اس کے علوم حمیہ اور اس کے اعلی فلف ظاہر کرنے کے لئے ایک عالی بیان تغییر ہے کہ جس کے مطالعہ سے ہرایک صادق پراینے مولیٰ کریم کی بے مثل وہانند کتاب کاعالی مرتبہ مثل آ فآب عالمتاب کے روشن ہوگا۔ چھٹا : یہ فائدہ ہے جواس کتاب کے مباحث کو نمایت متانت اور عمد گی سے قوانین استدال کے مذاق یر محربہت آسان طور پر کمال خوفی اور موزونیت اور لطافت سے بیان کیا گیا ہے اور یہ ایک ایبا طریقہ ہے کہ جو ترقی علوم اور پختل فکر اور نظر کا ایک اعلی در بعیہ ہوگا۔ کیونکہ دلائل صحح کے توغل اور استعال سے قوت ذہنی برحتی ہے اور اور اک اور امور وقیقہ میں طانت مدر کہ تیز ہو جاتی ہے اور بلعث ورزش برا بین حقد کے مقل سیائی پر ثبات اور قیام كرتى بادر برايك امر متازعه كاصليت اور حقيقت دريافت كرنے كے لئے ايك الى كائل استعداد لور بزرگ ملکہ پیرا ہوجاتا ہے جو کہ مبخیل قوائے نظریہ کا موجب لور نفس ناطقہ انسان کے لئے ایک منول اقعی کا کمال ہے کہ جس پر تمام سعاوت اور شرف نفس کا موقوف (پراېن احديه ص ۵ ۳۱٬۳۸ انتزائن چاص ۱۳۱۵۱۳۱)

هنقك : ناظرين په بين و ، فوا كدجو ايك مومن مسلمان كواس كتاب كي طرف

ما کل کرنے کے لئے کائی سے زیادہ ہیں۔ ای لئے اس زمانہ کے مسلمانوں نے عمواً اور بعض علوء کی سے مسلمانوں نے عمواً اور بعض علاء نے محصوصاً اس کتاب کی تحریف کی اور اس کی اشاعت میں مرزا قادیائی کی مدد کی۔ لیکن عمور طلب موال ہے ہے کہ کیا ہے فوا کہ حاصل ہوئے تھی ؟۔ اس کا حجج جواب کی ہے کہ جیکہ موجودہ کتاب ہی وجودہ کتاب ہی وجودہ کت جیس ہیات کہ کتاب کیے وجود میں نہیں آئی۔ حال تکدیرا ہیں احمد ہے کہ عام سے بید کتاب فروخت ہوری ہے۔ اس کا جواب بھم اسے زمالہ دیمل کل ام مرزا " میں مفصل دے تیج ہیں۔ یمال بالا بھال

عرض کرتے ہیں کہ ان تین سور امین حقہ میں ہے ایک یر ہاں بھی شائع منیں ہو گی۔ جس پر بہر کہنا اکل جاہے :

> بزار وعدوں میں گر ایک عی وقا کرتے هم خدا کی نہ ہم ا ن کو بے وقا کتے

تو ہم ووم : دوسر اوہم یہ کیا جاتا ہے کہ خالفوں نے اس کاجواب دے کردس

بزارروپیا انعام کیول وصول نمین کیا۔ جس کااشتباد مر ذا قادیاتی نے دے رکھاتھا۔ اس شبر کا جواب میں ہے کہ جس حالت میں دلا کل علور پذیرین قسی ہوئے تو جواب کس چز کا ہوتا؟۔ آن بحک مخالفوں کی طرف سے یہ مفرل مطالبہ کیا جا تارہا کہ وہ

یون بن کرو اوجہ اند ان میں محاصوں فی طرف سے یہ مسول مطالبہ ایا جاترہا کہ دو دلا کن چیش کرو اتو ہم خور کریں گے ......... ہی ہم اس کتاب کے مصنف کوان مواحمید کی وجہ ہے عرب کی مجولیہ سعاد کی مشرکایاتے ہیں۔ جس کے عاشق صادق نے کہاہے :

كانت مواعيد عرقوب لها مثلاً

مامواعيدها الا الا باطيل

ا طمهار واقعہ : پنٹرت کی درام آریہ نے اس کتاب کے جواب میں جو (کھذیب براجین) کھی تھی ہم اس کو ہی ہدیدیدے منصف 'پنٹرٹ صاحب کی جلدبازی پر مبندی تجھتے جیں۔ ان کو چاہئے تھا کہ دوم رز اقاریانی ہے ان کی ثین سودلا گل والی کتاب کا نقاضاً کرتے۔ اور جب تک مرز اقاریانی جی موجود کتاب شائح نہ کرتے۔ یہ شعر پزسے رہے :

> منت اشخ کے نیں در سے تیرے یا کبی ایک مطلب کے لئے باعدہ کے اڑ تاہ گ

> > ا....اصل کتاب کی براین پر تنقید

براہین اجرب مضافین کے لحاظ ہے اصل میں دو حصول پر منتسم ہے۔ ایک اصل کتاب ہے۔ دوسر سے حواثی ۔ ان دونوں حصول عیں جو کچھ حشود زواند اور طول پر طول اور تحرار بے شار ملا ہے۔ اسے ہم زیر عث میں لاتے۔ ناظرین اسے خود وکیے سکتے ہیں۔ اس جگہ ہم اصل مقعود کاؤکر کرتے ہیں۔ اس سے ہماری مر او مرز اقادیاتی کی طرز تصیف پر عث کرنا ہے۔ جس سے کسی مصنف کی قابلیت یا عدم قابلیت کا اعدازہ ہو سکتا ہے۔ اصل کتاب کے شروع ہیں ایک مقدمہ لکھا جس ہیں چند مقاصد ہیں۔ علاء کی اصطلاح ہیں مقدمہ کتاب کے اس حصہ کو کتے ہیں جو مضمون کے لحاظ سے اصل کتاب سے جدا ہوتا ہے تحراس ہیں پکھ مہادی ذکر کئے جاتے ہیں۔ چنانچہ علم نحواد علم منطق ہیں مقدمہ کو یوں بیان کیا جاتا ہے :

"المقدمة في العبادى التي يجب تقديمها على المقاصد (بدايت النحت وغيره) "على المقاصد (بدايت النحت وغيره) "علم توش مبادى كي شأل كلم كام مفرواور مركب وغيره كي تويفات إلى اور علم منطق شي والات كي تقديم مطابقي تعمن المتوامي وغيره مبادى كي مثيل إلى اعلم اقليد كل شي خل افظاء وغيره كي تقديم مطابقي تعمن المتوامي وغيره مبادى كي علم الله يوران على اقليد الله تعمن متاصد مبادى شيل التي الله تعمن مقاصد مبادى شيل التي الله تعمن التي الله تعمن مقاصد تعليم إلى المفاضية الله الله تعمن مقاصد تعليم إلى المفاضية المتحديث من مقاصد تعليم إلى اصطلاح كي الكل خلاف بي الله تعمنون عمن مقاصد تعمن عين المناب المقاصد منس عين الله كي اصطلاح كي الكل خلاف بي الله تومنون المتحديث عين المال على المعالم كي الموالم الله تعمن المال على المعالم كي المعالم المعالم كي المعالم كي المعالم كي المعالم كي المعالم كي المعالم المعالم كي المعالم كي المعالم المعالم المعالم كي المعالم كي المعالم المعالم كي المعالم كي المعالم كي المعالم كي المعالم كي المعالم المعالم كي المعالم المعالم كي المعالم كي المعالم كي المعالم كي المعالم كي المعالم كي المعالم المعالم كي ا

نہ میروی قیس نہ فرباد کریں کے ہم طرز جنوں اور عل ایجاد کریں گے

۲.....۲

مقدمه خم كرنے كے بعد آپ نے آئد تميدات كھى بين جويا نبوكيار و صفحات

ش ختم ہوئی ہیں۔ ان تمپیدات کو مضمون کے لحاظ ہے مبادی کد کر مقد مد بن درج کرتے توجا ہوتا محر موصوف نے اپیا تمبیں کیا ہمید ان کو مقد مدے بانکل الگ کردیا اور ان کی جگہ مقاصد کو دید کد درس قرآن میں اس کی مثال ہے کہ قاعدہ داخلہ ان میں پاروغتم کو واغل کر دیا ور پارہ عتم کو قاعدہ بغدادی کے حروف (الف 'ب'ج' و' و فیمرہ)کی جگہ ویدی۔ ادنیٰ طالب علم مجی اس طرز عمل کواس معرضاً کا معداق سمجھے گا۔

رُد کا نام جنول رکھ دیا جنول کا رُد تمیدات میں کیاند کورہے؟ ہمہالانتصاریات میں۔

تمہید اول: قرآن مجد آئے ۔ پہلے زائے کے حالات ایسے قراب نتے ہو کتاب اللہ کے ذول کے منتفیٰ تھے۔

تمهید روم: دو براین جو قرآن شریف کی حقیت اور انفلیت بر برونی شاد تمی بیں۔ چار متم پر بیں۔ ایک دوامور جو محائ الاصلاح ساخوذ بیں۔ دوسرے دوامور جو محائ الدیکمیل سے اخوذ بیں۔ تیسرے دوجوامور قدر سے سے اخوذ بیں۔ چوتے دوجو امور طمیب سے اخوذ بیں۔

(دایوں میں ۱۳ افوائوں نام ۱۳۳۰)

تمہید سوم جوج بی تحق قدت کالمہ خدا سے ظهور پذیر ہوخوادہ جیزاس کی خلوقات میں سے کوئی خلوق ہوخوادہ اس کیاک تکاوں میں سے کوئی تکاب ہوجو لفظااور معناس کی طرف سے صادر ہو۔اس کااس مفت سے منصف ہونا شرور کی ہے کہ کوئی خلوق اس کی مشل بنانے پر قادر شد ہو۔

(داجیں ص ۱۳۴۴ نزائری قام ۱۳۹۰

متمهید چہار م : خداد ند تعالی کی تمام معنوعات سے بدا مول جاست ہوتا ہے کہ جو کائب وغرائب اب نے اپنی معنوعات شمار کھے ہیں ایک تو عام قم بیرار دوسرے دو امور ہیں جن شماد قت نظر در کار نے راہن اجریہ ۸۰۱۳ مانوائن تا مو ۵۸۲ ۵۸۳ تمہید بیجم : جس معجزہ کو عقل شاخت کر کے اس کے منجاب اللہ ہونے پر مواہی وے وہ ان معجزات سے ہزار ہا درجہ افضل ہوتا ہے جو صرف بطور کھایا قصہ کے مد ( رابين احديه ص ۲۹٬۳۴۸ من تواکن چ اص ۵۱۲٬۵۱۱) منقولات میں میان کئے جاتے ہیں۔ تمهيد ششم : جس طرح مجوب الحقيقت مجزات عقل مجزات ، على م نهیں کر سکتے۔ ایہا بی پیشکو تیاں اور اخبار ازمنہ گزشتہ نجومیوں اور رہالوں اور کاہنوں اور مؤر خول کے طریقہ میان سے مشابہ ہیں۔ ان پیشگو ئیوں اور اخبار عیبہ سے مساوی نہیں موسستیں کہ جو محض اخبار نہیں ہیں بلحد ان کے ساتھ قدرت الوہیت بھی شامل ہے۔

(يرايين احمريه ص ٢٧ ٣٠ ثورائن ج اص ٥٥٨)

تمهيد جفتم : قرآن شريف من جس قدرباريك صداقتين علم دين كي لور علوم وقیقہ الہیات کے اور مرابین قاطعہ اصول حقد کے مع دیگر اسر ار اور معارف کے مندرج ہیں۔ اگرچہ وہ تمام فی حددا تہما ایسے ہیں کہ قوی بھر بیان کوبہ بیئت مجموعی وریافت کرنے ہے عاجز میں اور کی عاقل کی عقل ان کے دریافت کرنے کے لئے بطور خود سبقت نہیں کر سکتی۔ كيونكديك زمانوں ميں نظر استقرائي والئے سے ثامت ہو گيا ہے كد كوئي تحكيم إلىلسوف ان علوم ومعارف کادر یافت کرنے والا نہیں گزرا۔ (مخالف کے حق میں یہ تمید خود متازیہ ہے۔ مسلم نمیں بر منقد الیکن اس جگه عجیب، عجیببات بر یعنی بد که وه علوم اور معارف ایک ایسے ای کو عطا کئے گئے جو لکھنے پڑھنے ہے نا آشنا محض تھا۔

(براجِن ص ۵ ۲ سا ۱۷ سامخزائن چ اص ۲۵ ۲۲ ۵)

تمسير بصفتم :جوامر خارق عادت كى ولى سے صادر بوتا ہے وہ حقیقت ميں اس نى معبوع كامعجزه مو تأب جس كي وه امت ب اوربيبد كي اور ظاهر ب

(براین احدید ص ۹۹ ۴ نزائن ج اص ۵۹۳)

منقل : ان تميدات ثماري كو حقد مديم ورج كرك مبادى مادا جاتا الآيكو صحت بو جاتى كمر ايبا نهي كيا كيا فير جو يكي كيا به دوناظرين كے سامنے ہے۔ ان تميدات سے معلوم ہو تا ہے كہ مصنف كتاب برا بين التربيد في جو تمين سودلا كل بقول خوداس كتاب بيس تح كى بين ان سے بداسور مصولہ تميدات فاحت ہوتے ہيں۔ كمر فيرت كا مقام ہے كہ اس تميدات كوانا طول ديا ہے كہ اصل مضمون كے كے جكہ فيس رق ايس ايش اصل كتاب كے

ان تهیدات کواتاطول دیا ہے کہ اصل معمون کے لئے جگیہ جیس رق یہ بینی اصل کتاب کے مصل حسید ان کی جادر ص ص ۱۳۱۹ ہے ۱۵۲ فزائن جام ۱۳۲۱ ہے ۱۲۰ کیک ان تهیدات کو جگید دی گئی ہے اور ص ۵۲۲ فزائن جام ۱۲۱ پر جب اصل مضون خروع کیا تو بحض چند آیات کی قدر تشریح کے ساتھ ورج کے کا موقع ختم ساتھ ورج کے کا کی در ایسا کے موقع ختم کیا کے در کے ساتھ یہ مصرح لکتا ہے :

درمیان قعر دریا تخته بندم کردی

لطف یہ ہے کہ ۳۲ سال بھی انتظار کرانے کے بعد ایک اور کتاب شائع کی۔ بطاہر ملاکا عہد اور کتاب کا محمد میں معالی کہ ۱۳ ماری کا کتاب کا محمد میں معالی کہ اور اس ۱۳ کا وغیرہ و پر محروسر کر کلھ کی تھے تھے کہ برا اپنین کا صووہ جس شی شین صود لاگل ہیں تیار جو چکا ہے۔ پھر معلوم ضیمی کہ وہ کمال گیا۔ شاہر نے دھارے کی وفاکی نہ قیمت جسٹی اوا کرنے والوں کے نقاضا کی پرواکی۔ جس پر جسٹی آئے لگا :

بے بیازی مد سے گزری مدہ پردر کب عک ہم کس کے حال دل اور آپ فرمائیں کے کیا ۱۳۰۰ طریق استدلال

مر زا قادیائی نے اس کتاب کے مقدمہ میں اپنا ظریق استدلال بھی ہتایا ہے کہ جو قابل دیدوشنید ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی دلیل تمام جمیں ہوسکتی۔ جب تک فریق الفاظيم إلى الفاظيم إلى عاصل الفاظيم إلى :

"کال محققات اور باستیفا میان کرنا جمیج اصول حقد اور الاله کال کال پر موقف ہے کہ ان سب ارباب فدام ہی جاری خلاف اصول حقد کے دائے اور اختلاف کر گئے ہوئے ہیں۔ منطقی پر جوہ دکھایا جائے۔ پس اس جہت سے ان کاذکر کر مااور ان کے شکوک کور فع دفع کر کے مقدرات فریق ہائی کر مااور ان کے شکوک کور فع دفع کر کے مقدرات فریق ہائی ہے کہ کاحقد اپنی صداقت کو نمیں پہنچا۔ مثال جب ہم اثبات وجود صائع عالم کی صف تکھیں تو محکیل اس صف کی اس بابت پر موقوف ہوگی جو دہر ہے یعنی مشکریں وجود مائی کا نکات کے مشکیل اس صف کی اس بابت پر موقوف ہوگی جو دہر ہے یعنی مشکریں وجود مائی کا نکات کے شکیل اس صف کوراک کا نکات کے شکیل اس صف کوراک کیا ہے۔ "
ظون فاسدہ کودور کیا جائے۔ "

منقل : مرزا تادیان کایہ بیان عقل اور نفی دونوں طریق کے ظاف ہے۔علاء منطق کے نزدیک بھرین و کیل مرہان ہے جو بیٹین مقدمات سے مرکب ہوتا ہے جس ک

• شال یہ قیاس ہے : "العالم مرکب وکل مرکب حادث نتیجه العالم حادث ."

اس و لیل کا نتیجہ بالکل سی ہے۔ حالا تکد اس میں کی مشرکا ذکر فیس ہے۔ بہان
میں خرورت فیس ہوئی کہ کی تخالف یا مشرکا کر کیا جائے۔ شائد آپ کویاد فیس رہا کہ آپ
کی کائب کا نام برا ہیں ہے جو بہان کی جی ہے۔ پھر آپ کا یہ کمناکہ دلیل میں تفالف کا ذکر
ضروری ہو تا ہے۔ علم مناظر وادو علم عیران کے صریح ظاف ہے۔ ہاں! ہم است ہیں کہ
جد لیات میں تفالف کا ذکر ضروری ہوتا ہے مگر بدا ہیں اس پر موقوف فیس ہو تنی۔ مرزا
ہوئی کا اینا کہنا نظی دلیل (قرآن چیو) کے بھی ظاف ہے۔

قر آن شریف نے دہریوں کے روش بہت سے دلاکل دیے ہیں جو حقیقت براہیں تطعیہ ہیں۔ مران عمل دہریوں کانام تک فیس ہے۔ چنانچہ ہم اس جگہ دو آئیتی درج کرتے ہیں۔جربے ہیں:

"هوالذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا

عدد السنين والحساب ما خلق الله ذالك الا بالحق يفصل الايات لقوم يعلمون ان في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السموات والارض لايات لقوم يتقون . ب ١١ ع ٦ " (مخقر ترجمه : جاند سورج كي بدائش ادر رات دن کے آگے پیچیے آنے میں اور دسری مخلوق میں غور کرنے والوں کے لئے بہت ہے دلائل ہیں۔) پس! ثابت ہوا کہ مرزا قادیاتی کا یہ اصول علم کلام عقل اور نقل دونوں کے

س.... عقل اور الهام

مرزا قادیانی نے براجن احمہ ہے متن اور حواشی میں ان دونوں لفظول (عقل اور الهام) پر ہوی عث کی ہے۔ ہم نے بھی اس عث کو ہوے غور ہے مطالعہ کمااور جس قدر غور کیام زا تادیانی کے قلم کو خبط العشدوا ( کے رفار) یالد عرب میں جواد نٹنی کے رفارے چلا كرتى ال كار فاركو خدط العشواكة إلى چناني معلقه كاشعر ب

رأيت المنايا خبط عشواء من تصب

تمته ومن تخط بعمره فبهرم (ٹاعر کہتاہے کہ میں موت کو کج رفآر او نٹنی کی طرح دیکتا ہوں جو مجمی کسی برجا یزتی ہے اور مجمی کسی ہے۔) میں نے مرز آقادیانی کی تصنیفات میں ان کے قلم کوالی ہی او نثنی جیسا پایا ہے جو اپنی جال میں بے قابد رہتی ہے۔ مرزا قادیانی کا قلم مھی لکھتے ہوئے بے قابد ہوجاتا ہے۔اس حال میں ان کواجتماع ضدین باار نفاع نقیضی<sub>ن</sub> کی بھی تمیز نہیں رہتی۔اس عنوان کے ماتحت ہم اینے اس دعو کی کا ثبوت دیتے ہیں۔ مرز اقادیانی ایک اصول وضع کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

"اگر کوئی کتاب مدعی الهام کی کسی ایسے امر کی تعلیم کرے جس کے اقتاع پر تھلی كلى د لا كل عقليه قائم جوتى بين تووه امر بر گز درست نهيں ٹھير سكتا۔ بايد وه كتاب بي ماطل با (برا بین احدیه حاشیه نمبر ۱۱ من ۱۵ تا ۱۵ امنزائن ج ام ۱۵ ۲ ۱۵ ۱)

منقد : اظرین کرام! اس عبارت کوبور پر حیس کے تو نتیجہ صاف پاکس کے کہ سرزا قادیاتی نے علی کوبستہ کم ورچہ شی رکھ کراہنا گھٹایا ہے کہ ووضا کی ہس کا مجبوت دینے ہے کا قاصر ہے۔ حال تک پہلے ای تعلق کو معیاریتا بھے ہیں اور بیات ہر لل علم پر واض ہے کہ معیار کار تیہ ذی معیار ( ثبت ) سے ایکی ہوتا ہے۔ کیونکہ شبت کا حسن وجم معیار ای سے پر کھا جاتا ہے۔ اہل منطق نے منطق قوانین کو استدلال کا معیاریتا ہے۔ کیونکہ منطق کی تحریف ہیں ہے :

" آلة قانونية تعصم مراعتها الذهن عن الخطاء في الفكر." (تندیب منطق) ( یعن علم منطق ایک ایباعلم ہے کہ اس کا لحاظ رکھنے سے انسان کے استد الل اور کار میں خلطی شیس ہوتی۔)اس کے خلاف آگر کوئی کے کہ علم منطق کے قواعد ے استدلال منج حاصل نہیں ہوسکا۔ توبہ علم منطق کی صریح توبین ہے۔اب ہم بتاتے ہیں کہ مرزا تادیانی کا برکام الهام خداوندی کے بھی خلاف ہے۔ حالا تک آپ الهام بن کی تائید میں لکورے ہیں۔اس کی تعصیل ما حظہ ہو۔ قرآن مجیدنے جن امور کا یقین دانا ہے۔ان سب كے لئے كلم طيب الدر عنوان مقرر كياہے جس كے دوج بيں۔ يما جزلا اله الا الله! ب-دوسراج محمد رسول الله! يمل برك اثبات ك لئ الرثادب: "وهوالذي مدالارض وجعل فيها رواسي وانهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشى البل النهار أن في ذالك لايات لقوم يتفكرون الرعد ٢ "( نائن ك كميلات ببازول ك ضب كرت درياول ك جارى كرت اور مخلف كتم ك محلول كے پيداكرنے من فكر كرنے والول كے لئے بهت سے نشانات بيں۔ )ووسر جز كے اثبات ك لح التح الرشاوب : "قل انما اعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثني وفرادي ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة ، أن هوالا نذير لكم بين يدى عذاب شديد ، پ٢٢ ع ١٢ "(اے مكرواتم اكيا اكيا يادودو ال كر غور كروك تهارے ما تقى ( بَيْبِرِ ) کو جنول نہيں ہے بلحہ وہ سخت عذاب ہے ڈراتے ہے۔ )ان دونوں آيتوں ميں فکر کرنے دانوں کوخاص توجہ دلائی می ہے کہ اپنے فکر سے مسئلہ الوہیت اور سالت کو سمجیں۔ فکرآگر غیر مغید فعل ہوتا۔ بیخیاس سے یقین کادرجہ حاصل نہ ہوسکتا تو کلام اللہ میں اس کو

علم كافر الير شبتايا جائد كرك متى الل منطق ك زويك بدين: " تدييب المور معلومة الاثبات المطلوب "

پس امعلوم مواکد خودالهای کتاب نے نکر کو ذریعہ ایمان متلاب یعنی فکر تا سے کلمہ اسلام کے دوجز خامت ہو تکتے ہیں۔ مرزا قادیائی نے جس امر (السام) کی حمایت میں فکر اور قیاس کی نڈیلس کی متحی ای نے ان دولوں کو قرت دے کر تائید فرمادی۔ اب مرزا قادیا ٹی اعالم پر زنے ہیں ہے ضعر پڑھتے ہوں گے :

> ہم نے چاہا تنا کہ حاکم سے کریں کے فریاد حیث ہے وہ میں تیرا چاہنے والا لکلا ایک اور طرح سے

مر ما قادیاتی کائی افتھ سے ہے کہ اگر وقیاس بغیر تا ئیدالم مے لیتین کے درجہ تک
خیس پہنچاہئے۔ آپ کا بید و فوئی تھی بہت کر دربیعہ متقوش ہے۔ آپ نے خیال نمیں فر بلاکہ
المام کے تا عب و د شم کے اشخاص ہوئے ہیں۔ ایک خود صاحب المام ہے تی جس پر المام
بزل ہو تا ہے۔ ود مرے اس کے سنے والے الم بار کو المام کے تی جس لوآپ الیا
کہ سکتے ہیں۔ لین سنے والے آبا تی مقل وگر ہی ہے کام لے کر یقین کا درجہ پائیں گے۔ ان
کہ سکتے ہیں۔ لین سنے والے آبا تی مقل وگر ہی ہے اس لیے المام کام لے کر
کہ شکتے ہیں۔ لین سنے والے آبا تی مقل وگر ہی سے اس لیے المام کام لے کر
خدار انشوا مو میں کیا۔ چیا تی مقر تم موسی آباز گور اور میدائندی مالا میں اس کا کام لے کر
کر متول ہے۔ قرآن مجد کی آب کریمہ: " ہم متفکد وا ." ٹیس (جو اور مذکور ہو گی) اس
خورد گلر کی د مجد وی گئی ہے۔ لف ہے ہے کہ خود بھی کہا ہو ایس اجر ہے۔ ویکل الئی اس کو کئے
میں کہ اثر کے وجود ہے مؤر گوا کم ہور چیے رو شن وان ہے وصوب دیچ کر مورت کا ملم حاصل

خوائن جسم ۲۷ برار کیل کاد کرئیاہے۔ ۵.....الهامی کتاب اپنی دلیل خو دبیان کرے

اس عنوان کامطلب مدہے کہ بلول مرزا قاریانی المامی کتاب وہی ہوتی ہے جو خود ہی اپنا دعویٰ میان کرے اور خود ہی دلائل دے۔ مرزا قادیانی نے اس اصول کواپی مختلف تسانف میں یوی رنگ آمیزی ہے میان کیا ہے۔ یمال تک کدان کے اجاع مرزا قادیانی کے علم كلام كايد طروا تنياز بتات يوريم كى مرتبه بتاجيك يوس كراس اصول ك موجد علامدائن رشد اندلٹی ہیں۔ان کی کتاب فلفہ این رشد میں اس کا ثبوت ملاہے۔ خیر ہمیں اس سے مطلب نسی ہے باعد ہادا مقصد مرزا قادیانی کے استدلال مرصفتگو کرنا ہے۔ علم کلام میں دلیل کے داسطے تقریب تام کا ہونا ضروری ہے اور تقریب تام کے معنی یہ ہیں کہ دلیل کے تمام مقدمات صحیح ہونے کے علاوہ ولیل اپنے تمام افراد کو جامع جواور غیر افراد کو مانع ہو۔اگر جامع نه مو توالی دلیل پرجواعتراض دارد مواس کو نقض اجهالی کتے ہیں۔ مر زا قادیانی کی اس ولیل پر نقش اجمالی صاف وارو ہو تا ہے۔ کیونکہ آپ سابقد الهامی کتب کو مائے ہیں۔ حالا نک ان میں بیروصف نہیں پایا جاتا۔ بیربات مرزا قادیانی کو بھی مسلم ہے۔ چنانچہ آپ کتب سابقہ کو نا قض کہتے ہیں۔ ( ملاحظہ ہو ہرا بین کا حاشیہ نمبر 9 ص ۱۰٬۰۱۹ خزائن ج ا حاشیہ نمبر 9 ص ۱۰۱'۱۰۰)اس لئے آپ قرآن مجید ہی کو اس وصف سے موصوف مانتے ہیں۔اس اصول کو قرآن مجید کی نضیلت یا خصوصیت عی بیان کرتے تواجها موتا۔ یعنی بول لکھتے کہ قرآن مجید میں یہ فضیلت یا خصوصیت ہے کہ وہ اسپنے دعویٰ کی دلیل بھی بیان کر تاہے اور دوسر ی الهامی کتب اس وصف سے خال ہیں تواہیا کہنے سے نقص اجمال وار دنہ ہو تا۔ لیکن سلطان القلم کو کون سمجاتا:

٣ ..... كلام اللي كابي مثل مونا ضروري ہے

مرزا قادیانی نے اس بات پر زور دیا ہے یا یوں کئے کہ بطور ولیل پیش کیا ہے کہ

المائ كتاب كاب حتل ہونا ہى خرورى به جس كا مطلب يہ ب كرج المائى كتاب ب حتل نده ورى به جس كا مطلب يہ ب كرج المائ كتاب ب حتل نده ووج ياس كى الله وجاس كى الله وجاس كى الله وجاس كى الله كائل ہوجاس كى الله كائل كتاب يہ حتل ہود كى دى تعمل ہو كائل كتاب يہ حتل ہود كى دى تعمل ہوتا ہے بكر ده المائى كتاب يہ وحتى ہوتى ب ؟ اس تقتم المتابى كتاب يمي موتى تاب كى دى تعمل الن كيك تين ويا اليا معلوم ہوتا ہے كہد يہ تقتم الن كے خيال ميں موتى ہے كيد واللہ كائل اليا معلوم ہوتا ہے كہد يہ تقتم الن كے خيال ميں ميں آيا۔

## 2 ..... نجات کے لئے یقین چاہئے

اس کی تشور کے مرزا قادیانی ہوں گرمیے ہیں : "میٹی طور پر نجات کا امید میتین کا لل پاس لئے مو قوف ہے کہ دار نجات کا اس بات پر ہے کہ انسان اپنے مولی کریم کی جانب کو تمام و نیادر اس کے میش و مشرت اور اس کے مال و مثالی اور اس کے تمام تعلقات پر یمال تک کہ اپنے نفس پر مجمی مقدم سمجھے اور کوئی مجبت خداکی مجبت پر عالب ہونے نہائے۔" در اجرائے میں مقدم سمجھے اور کوئی مجبت خداکی مجبت پر عالب ہونے نہائے۔"

هنقل : یہ وجونی اگر صاحب الهام کے لئے مخصوص ہے تواعم آخل میں۔ اگر آپ کی مراد عام ہے کہ صاحب الهام ہویا غیر ہو تومعتوش ہے۔کیونکہ تمام امت کو یہ ورجہ حاصل نہیں ہے۔ای گئے تر آن مجیو کی نئس صرتی عمی ارشادہے :"خطنون انعہ ملاقو ریھے ، پ ۱ ع ۵ "(خداے کئے کا تحق قالب رکھتے ہیں۔)

علن دائع خیال کانام ب جس کادرجہ یقین سے کم ہوتا ہے۔ اس پر بھی قرآن مجید نے نوات متقر کی گئے۔

#### ۸.....ایک سوال اور اُس کا جواب

مرزا قادیائی نے را بین اجریہ ص ۱۳۱۱ ۱۳۳۴ خزائن نجام ۱۳۵۵ ۱۳۷۷ پر چند حشیلیں لکھی ہیں۔ جن کا خلاصہ مطلب یہ ہے کہ واقعات اور مسائل و تیز فلسفیہ اور المامیہ کو ند جائے دالا 'جائے والے کی طرح بیان کردے اوبا نتا پڑے گاکہ ایسے حض کو امور طبیبہ پر اطلاع ملتی ہے۔ اس سے آپ کا مطلب یہ ہے کہ آنخضرت ﷺ نے بادجود نا خواندہ ہوئے کے مسائل دینیۃ العامیہ بتائے۔ جس سے معلوم ہوا آپ ﷺ پر خدا کی طرف سے العمام ہو تا قلداس مقام پر آپ نے ایک معترض کاموال نقل کیا ہے۔ جس کے الفاظ یہ بیں:

" شاید کوئی معترض اس تمید پریه اعتراض کرے کد ان ممل اور آسان متقولات کابیان کر ناچر فد این کناول شی مد ؤن اور مرقوم بین بذریعیه ساعت بھی ممکن ہے۔ جس شی لکھا پڑھا ہونا پکو ضروری شین کی کوئلہ نا خواندہ آدی کی واقعہ کو کسی خواندہ آدی ہے س کر بیان کر سکتا ہے۔ یہ پکھ مسائل و قیقہ علیہ شیس بین جن کا جانا بلیر حتلہ با قاعدہ کے محال ہو۔"

منقف : یہ احتراض ایک ایے فیش کی طرف سے ہی ہو مکٹ ہے جو آگان مجید کے مواکی اور الدای کتاب کو مات ہو لود ایسے فیش کی طرف سے ہی جو خدا کو تو مات ہو۔ محرکمی کتاب کو الدای ند ماتا ہو۔ ای طرح ایسے فیش کی طرف سے ہمی دار و ہو مکتابے جونہ خدا کو مات ہو اور ندکی الدای کتاب کے سیخی و حرید سے احتراض کا و سعت۔

اب مرزا قادیانی کاجراب سنے ا آپ نے جواب دیتے ہوئے متر ض کو ایک خاص قتم میں محدود کردیاہے۔ اس لئے جواب اقتص ہے۔ سرزا قادیانی کے الفاظ ہیں ہیں :

ہماں مدور سریسیات سے بوسوال کیا جائے گاکہ تمدادی کتابوں میں کوئی ایک باریک محداد میں اس کوئی ایک باریک محداد کا اس باریک کا کا م مسئو تھی ہیں ہے۔ جو اعلیٰ درجہ کے عالم اور اعلیٰ فاضل کے جرا کیا۔ خض کا کا م شین کہ دریافت کر سکے بید اخیس اوگوں کے ذائن ان کی طرف سینت کر نے والے ہیں۔ جنوں نے زائد وراز تک ان کا بول کے مطالعہ میں خون جگر کھایا ہے اور مکاتب عالیہ میں کا اللہ استادوں سے پڑھا سکے اس کا گرامی سوال کا ایم جراب دری کہ المحاسا کیا وجہ کی دی تی مدافیس ماری کتابوں میں موجود خیس جی بیت ان میں تمام موٹی اور سرسری اور سے مخو

باتی محری ہوئی ہیں۔ جن کو موام الناس می لونی انتقاب سے معلوم کر سکتے ہیں اور جن پر

ایک ہم فتم الاکا می سرسری نظر برا کر ان کی ان تیک بیٹی سکتا ہے اور جن کا جانا کہ فیلیت
علیہ بیں واقل خیس بیعہ قائن کا حرار کو ان کی انتہا ہیں ہیں۔ ان بین تھے کہا تیاں کئی جائی
ہیں باج محض اخفال اور موام ہے مطالعہ ہے لئے بعائے جاتے ہیں وا فوس الک گی گوری
کی ہیں جن پر اصافہ کر جبح ان امل ورجہ کے الل عالم والوں کے جن کی عمر برا اخیس بل کی مداقیں
مفوز کے دون اولی کی خیتے ہیں جو می ہیں اور جن میں ایک مداقیں می ہیں جن کی تبد اور
مفوز کے دون اولی کی خیتے ہیں جو تمایت ورجہ کے اول کا ور عمین المسح اور دائے فی النام ہیں تو تو اللہ میں اس خود میں اسکو اور دائے فی النام ہیں تو تھا کو اس جائے ہیں جو کہا ہے دوجہ کے دیا کہ اور اس خوالی النام ہی بین تو تھا کہ والی کی کہا ہے دو ان کی کہا وہ کہا تھا کہ ہیں ہیں اور کیتھ کو ان کی کہا ہو کہا تھا کہ ہی ایک فیس اس میں موان کی کہا ہو کہا تھا کہ ہی اس اس موان کیا ہو کہا کہا ہے کہ وہا تھی ہیں۔ کہ دو ماتھ کے اور موانے کیا کہا ہو کہا کہا ہے کہ وہا تھی ہیں۔ کہا کہ دو اس کی میان کرے جن کو باقر ان کی عقب کیا ہے۔ کہ دو ماتھ کے دو ماتھ کیا ہیں۔ اس دو طویہ ہی واقع کیا مطالب ہے۔ "

(رابین احربه ص ۱۳۳۳ ۲۵ ۱۴ خزائن ج اص ۲ ۱۲۴ ۱۲)

منقل : عاظرین خود طاحه فرمائی که حدارے اس وعوی ش که مر زا قادیا آن محرض کے وسنج احتراض کو نگ کر کے جواب دیا ہے۔ کچھ شک ہے ؟ سروست ہم اس پرصف حسن کرتے کہ یہ جواب محج ہے باظاء ؟۔ کمر اس میں شک حیس کہ جواب کو محدود کر دیا ہے اور ان الحقاض سے مخصوص کر دیا ہے ہو کی کتاب کوالسائی اسے جواب یہ اس

مرزا قادیانی کے مریدو!

ہم پہلے لکھ آئے ہیں کہ داری تقدید کو مرزا قادیاتی کی مقدیت مندی سے الگ ہو کردیکھنڈ اگر اس مقدیت مندی ہیں جنل ہو کردیکھو تو بقیہ بچونہ شاور تبدارا طرز عمل اس

شعر كامعداق بوكا:

تھے تر ہے حقور مجوں کو لیلیٰ نظر اپنی اپنی پند اپنی اپنی سد ڈررج رہ

٩ ..... مرزا قادياني كاحسن كلام

جملہ معترضہ: یمال بختی کر مدری نظر مرزا تادیانی کاس عبارت پر پری جو مرزا تادیانی کاس عبارت پر پری جو مرزا تادیانی ہے حسن کام کا نمونہ ہے۔ آپ کام النبی کی فصاحت وہا خت و غیرہ کاؤ کر کرتے ہے۔ اس کے متعرول کو ایک شیر ہی کال ہے مقاطب کرتے ہیں جو اسپنا اعدر خاص کیفیت رکتی ہے۔ بیات تاہم سال کی طرف ہے مرزا تادیانی کی کالفت نیس ہوئی تھی۔ علاء اسلام کے خان آ آپ نا المام کو کی نقط فرف کے میں مقال کے خان کی کالفت نیس ہوئی تھی۔ علاء اسلام کے خان آ آپ نا المام کو کی نقل و کر مسلموں کے مطاب کے تین کوئی تابل ذکر تعیف شاہور غیر مسلموں کے مطاب کے تین کا مان خلد ہوکہ غیر مسلموں کو تعیف شائع یہ ہوگہ غیر مسلموں کو تعیف کے کئی تابل ذکر تعیف کی تین کیا حظہ ہوکہ غیر مسلموں کو تعیف کی تابل کے فرماتے ہیں :

" فا الواور عقل کے اند حواکیا تهدارے نزدیک خدا کے کلام کی فصاحت بلا خت کھی کے برول اور باؤل ہے بھی درجہ بھی کم تراور خوفی بھی فرو تربے۔"

(را این احدیه ص ۵ که انفرائن ج اص ۱۹۰٬۱۸۹)

اس کے بعد جب آپ نے علاءے مخاطب شروع کی تو آپ کی طبیعت میں مختی اور کلام میں تیز کی برے بود کے ۔ سرکانمونہ یہ فخر ہے :

"البدذات فرقد مولويال! تم ب سنك فن كوچهادك كسب وه وقت آسة كاكد تم يهوديانه خصلت چهودوگ اس طالم مولويا تم پرافسوس كدتم نے جس به ايمان كا پياله بيا وى موام كال نعام كو پلايا ـ" (انهام آنهم ماشير س) انتخارات فا البايش س) ام

اس يربير كمالي جاند بوكا:

کے ہو منہ چانے دیتے دیتے گالیاں صاحب! زباں بجوی کو بجوی تھی نجر لیجے دین بجوا

١٠.....غاتمه كتأب براين احربيه

ہم پہلے ذکر کر آئے ہیں کد مرزا کا دیائی نے مطبوعہ را بین اجریہ بیں کلما ہے کہ برابین احمد یہ جس بش تین سود لاکل حقیقت قرآن اور صداقت نبوت محریہ پرویئے گئے بیرے ہم ممل طور پر تصنیف کر بھے ہیں۔ ص ۹۳ می ۹۹ می ۱۳۹ می ۱۳۹ نوائن جا می ۷۲ کا ۱۶ ۲ اوفیرہ طاحقہ بول۔

> پائے استدلالیاں چوبیں بود پائے چوبیں سخّت ہے تمکیں بود

**ھفقک** : ناظرین فور کریں کہ آپ نے اپنی تصنیف کی کٹنی کس طرح منجد حار میں چھوڑی ہے۔ جس پریہ کھناچاہے :

> درمیان قعر دریا تخته بندم کردهٔ بازمے گوئی که دامن ترمکن بشیار باش

حب وستورید می نمین لکھا کہ باق مضمون آئندہ جلدوں میں شائح ہوگا۔ یہاں تک کہ انچر میں "باق دار و" می نمین لکھا۔ اس سے حیس سمال سے بود براین کا پانچ یں جلد شائع کی۔ اس کو صرف اپنی میمان کے ذکرے پر کردیا۔ چو تھی جلد کی انتخاکا کو کردیا چو تھی جلد کی ابتدا کے ساتھ ضمین کھایا۔ اس کی تفصیل ہدارے رسالہ "علم کلام مرزا" میں مل سکتی ہے۔ اس سے بلوجود کما جاتا ہے کہ مرزا تا ہویائی نے ایک بے نظیم کماپ (دائین احمریہ) شائع کرے اسان کی بعد بدی فدمت انجام دی ہے جس پر سے ساختہ ہدارے مذہب کا کا ب

الله رب ایسے حن پر یہ بے بازیاں مدہ فواز! آپ کی کے خدا تو نہیں باظرین! ہم نے بلوراتھارچد نمونے فیل کے بیں۔ درمند بعد بعدیا نمی الزوایا ( المحی) بہت کا کم کیا گیا ہے گئی کے بیر بدر! کم کے بریدر! کم کی فرمت میں من لیما کی کہ کے بریدر! کم کے بریدری کے داستان میری

خليفه قاديان اورامير جماعت لاجورسے درخواست

آپ دو نوں صاحب کو چھ مسائل شی باہم مختف ہیں۔ ای لئے آئے دن ایک

دوسرے کو مباحثہ کا چین کے جیز ہے ہیں۔ گراس امر پر متنق ہیں کہ مرزا تا دیائی کی تعنیفات
خواس اور محوام کو مذید ہیں۔ ای لئے تادیائی اور لا اور کو دونوں بھامتیں سرزا تادیائی کی کتب

کو بحر ر سر کر چھواکر شائع کر دی ہیں۔ آپ او گوں کے اس قطل پر جمل کا درخواست مترش

ہے کہ دوید این اتھ ہید جس کا صودہ مرزا تادیائی چیلر کرچکے تھے اور جس کاؤ کر مرزا تادیائی نے

اس کتاب کے میں 4 ہو ترائی دی اس ۲ موفیر و پر کیا ہے۔ جیسا کہ ہم چھے کی جی ہیں جس

میں جم اشاعت کا عمر اف اور آئندہ اشاعت کا مزد و مرزا تادیائی نے آئند کمال اساسام کے

میں ۲ ساپر دیا ہوا ہے سب کام چھوڈ کر میں ہے پہلے اس کتاب کے صودہ کو شائع کروں۔

تا کہ اسلام کی خدمت کھل ہو جائے۔جس کے لئے مرز ا قادیاتی مبعوث ہوئے تھے اور آپ اس کیا بی تعریف کرتے ہوئے مندرجہ ذیل اعلان کیا تھا کہ:

"اس كتاب مى الحداد حوم دهام ب حانية اسلام كا فهوت و كلايا كياب كد حس ب بيشرك بولال كافاتر في تقليم كساتحه بوجائي"

(اشتاد مرض مردن المحتدر این احمد می و اشتاد مرض المحدد این احمد می و افزائن اس ۱۹) اگر آپ لوگول نے بیداملائ خدمت انجام شده کا اور دارا اینین ہے کہ شمین ویں می لؤہم یہ کشنے پر مجبور دول کے کہ مرزا قادیا ٹی کا یہ بیان متعاقد سمجیل معودہ کتاب حقیقت حمیں بلعہ شامولد سمجیل تھا۔ جس کی مثال حرب کے معمود شام مشتقی کے کلام بھی المتی ہے جو کمتا ہے کہ :

> انا صخرة الوادى اللا مازوحمت واذا نطقت فاننى الجوزا

> > تنقيد آئينه كمالات اسلام

اس کتب کانام اینا مغمون بتائے کو کانی ہے کہ یہ کتاب اس فر میں سے لکھی گئی ہے کہ یہ کتاب اس فر میں سے لکھی گئی ہے کہ اس میں اسلام کے کمالات بتائے جا کی سال کے ہم نے اس کو دورو گئر سے پڑھا۔ کم انسون ہیں میں مدیکا جائے ہا کہ جیٹیت سے کو لئی کمال کنٹر جیس آیا۔ ہال اسلامی کمالات چیش کرنے کی جائے آپ نے اپنے کمالات کا افساد کیا ہے۔ پالفاقاد میگر اپنی سیعیت موجودہ کاؤ میٹرورہ ویٹا ہے اورائی کو اسلامی کمالات کا نموند قرار دیا ہے۔ جیالا تعسارورن تا بل ہے :

ا...صدافت اسلام پردلیل

"وہ خداجس کے وجود پر ایمان ہے اس کی ہتی اور قدرت کے کچھ آجار می ظاہروں ہوں۔ پہلے ذائد کے فتان دوسرے ذائد کے لئے کائی شمیں ہو سکتے۔ کیو کھ خبر

معائینہ کی مانند نہیں ہو عتی لور امتداد زمانہ ہے خبریں ایک قصہ کے رنگ میں ہو جاتی ہیں۔ برایک نی صدی جو آتی ہے تو کو پایک نی دنیاشر و**ی ہوتی ہے۔اس لئے اسلام کاخداجو س**یاخدا ہے۔ ہر ایک نی ونیا کے لئے نے نشان د کھلاتا ہے اور ہر ایک صدی کے سر پر اور خاص کر الی صدی کے سر پرجوامیان اور دیانت ہے دور پڑگئی ہے اور بہت ک تاریکیال اینے اندر ر تھتی ہے ایک قائم مقام نی کا پیدا کر دیتاہے جس کے آئینہ فطرت میں نی کی شکل فاہر ہوتی ب اوروہ قائم مقام نی متبوع کے کمالات کو اسے وجود کے توسط سے لو کول کو د کھلا تاہے اور تمام مخالفول کو سیالی اور حقیقت نمائی اور پرده دری کے روسے طرم کر تاہے۔ سیائی کی روسے اں طرح کہ وہ ہیجے ٹی پرایمان نہ لائے ہوں وہ دکھلاتا ہے کہ وہ بھی سیاتھالوراس کی سیائی پر ' آسانی نشان یہ ہیں اور حقیقت نمائی کاروے ای طرح کہ اس نی متبوع کے تمام معلقات دین کا حل کر کے د کھلادیتا ہے اور تمام شبرات اور اعتر اضات کا استیصال کر دیتا ہے اور بروہ دری کے روسے اس طرح کہ وہ مخالفوں کے تمام پردے جھاڑ دیتاہے اور دنیا کو د کھلا دیتاہے كه وه كييے به و قوف اور معارف دين كونه سجھنے دالے لور خفلت اور جمالت اور تار كي ميں گرنے دالے اور جناب الی ہے دورومجور ہیں۔اس کمال کا آدمی بیشہ مکالمہ البیہ کا خلعت یا کر آتا ہے اور ذکی اور میارک اور متجاب الدعوات ہوتا ہے اور نمایت صفائی سے ان باتول کو ثامت كركے د كھلاديتاہے كه خداب اوروه قادر لوراسي اور سمخ لور عليم لور مديم بالاراد ه ب اور ور حقیقت دعائیں قبول ہوتی ہیں اور الل اللہ سے خوارق طاہر ہوتے ہیں۔ پس صرف اتنابی فہیں کہ وہ آپ ہی معرفت امیدے مالامال ہے۔ باتعہ اس کے زمانہ میں دنیا کا ایمان عام طور پر دوسر ارتک پکڑ لیتا ہے اور وہ تمام خوارق جن سے دنیا کے لوگ محر تھے اور ان پر جنتے تھے اور ان کوخلاف فلسفہ اور نیچر سیجھتے تھے یا اگر بہت نرمی کرتے تھے تو ہلود ایک قصہ اور کمانی کے ان کوبائے تھے۔اب اس کے آنے ہے اور اس کے مجا ئبات طاہر ہونے سے نہ صرف قبول ی كرتے بيں بحدائي الله عالم يردو تاور تأسف كرتے بين كدود كيسى نادانى تقى جس كو ہم عملندی سجھتے تھے اور وہ کیس بے وقونی تھی جس کو ہم علم اور حکست اور قانون قدرت

خیال کرتے تھے۔ عرض وہ خلق اللہ پر ایک شعلہ کی طرح گرتاہے اور سب کو کم دیش حسب استعدادات مخلفد اسيدرك يس ل آجب اكرچدوه اوائل يس آزمايا جاتالور تكالف يس ڈالاجاتاہے اور لوگ طرح طرح کے دکھ اس کودیتے طرح طرح کی یا ٹیس اس کے حق میں كت بي اور اتواع اقعام كے طريقول ہے اس كو ستاتے اور اس كى ذات ثامت كرنا جاہتے ہیں۔ لیکن جو نکہ وہ یہ بان حق اپنے ساتھ ر مکتاہے اس لئے آخر ان سب پر غالب آتاہے اور اس کی سیائی کی کر تیں بوے زور ہے و نیاش مھیلتی ہیں اور جب خدا تعالیٰ دیکھتا ہے کہ زمین اس کی صداقت پر گواہی شمیں دیتی۔ تب آسان دالوں کو حکم کر تاہے کہ دو گواہی دیں۔ سواس كے لئے ايك روش كوائى خوارق كے رنگ ميں دعاؤں كے قبول مونے كے رنگ ميں اور حقائق د معارف کے رنگ میں آسان سے اترتی ہے اوروہ کوائی بھروں اور کو گلول اور اند موں تک پہنچ ہے اور بہترے ہیں جواس وقت حق اور سچائی کی طرف مینیے جاتے ہیں محر مبارک وہ جو سلے سے قبول کر لیتے ہیں۔ کیو تکہ ان کوبوجہ نیک ظن اور قوت ایمان کے صدیقوں کی شان کا ایک حصد متاہے اور یہ اس کا فعنل ہے جس پر جاہے کرے۔ اب اتمام جحت کے لئے على يد ظاہر كرناچا بتا ہول كراى كے موافق جوالھى يس نے ذكر كياہے خدائے تعالى ئے اس ز مانه کو تاریک یا کر اور دنیا کو غفلت اور کفر ادر شرک میں غرق دیکھ کر اور ایمان اور صدق اور تقویٰ اور رامعیازی کو زائل ہوتے ہوئے مشاہرہ کر کے مجیے بھیجا ہے کہ تاوہ دوبارہ دنیا میں على اور عملى اور اخلاتى اور ايمانى سي لى كو قائم كرے اور تااسلام كو ان لوكوں كے حملہ سے (آئینه کمالات ص۲۳۶ تا ۲۵۱ ترائن ج۵ ص اینها) باغ كو كچر نقصال كانجانا جائت إلى-

منقد : ناظرین کرام!اس سادے اقتباس کا مفہوم استدلال کی شکل میں اتنا ہے کہ اسلام اس کئے سچاند ہب ہے کہ اس میں پاکمال انسان پیدا ہوئے آئے ہیں۔ اس زمانہ میں ان کی مثل میں یول۔ مرزا قادیاتی کے دعوی سیویت کی تقییہ ہما پیغ متعدور سائل المالت موراد غیره غیس کر چکے ہیں۔ یمال ضرورت نہ تھی محر میؤ دکھ مرزا قادیاتی نے اپنے دعوی سیویت کو اسلام کی صدافت پر شکل استدال چیش کیا ہے۔ اس لیے اس پر حدے کر داس کتاب سے موضوع میں آسکتا ہے۔ قد کو د جالادعویٰ کا معیاد مجی آپ نے ای کتاب عمی بتایا ہوا ہے۔ آپ فراتے ہیں:

"بر خیال لوگوں کو واضح ہو کہ ہمارا صدق یا کذب جانجینہ کے لئے ہماری پیٹیگو کی سے بوچہ کراور کو کی محک احتمان ( معیار ) ضیم ہو سکتا۔"

(آئينه كمالات اسلام ص ٢٨٨ موزائن ٢٥٥ ص ٢٨٨)

منقف: ہم ایک پینگونی ابلور مثال ای کتاب سے چش کرتے ہیں۔ مرزا قادیانی نے پینگوئی کی تھی کہ محدی پیم ہنت اسحہ میک ہوشیاد پوری میرے لکان شی ضرور آئے گا۔ اس کو آپ نے اپنے معدق یا کذب کا معیاد قراد دیا تھا۔ چنا جی آپ کی سائل کے جواب میں گھتے ہیں کہ :

تک کہ ش اس سے نکاح کروں اس او کی کا زعروباً۔ شقم ..... پھر آفریہ کربیوہ مونے کی ا تمام رسوں کو لوؤ کرباد بودو خت نالفت اس کے اقارب کے میرے نکاح میں آجانا۔ (آئیز کمالات اسلام ۲۲۰۰۳ احزائی تا میں استان میں ۲۲۰۰۳ احزائی تام میں این)

منقف : کویہ عبارت مرزا قادیائی کا مائی احسیر بتائے کے لئے کائی ہے۔ ۳ ہم زید تو تیجے کے لئے ہم ایک اور کتاب کی میارے بھی چش کرتے ہیں۔ مرزا قادیائی نے کتاب نیم ، انومام آمم میں مجی اس بیشگادی کا در کر کے مدید منور وزاد معااللہ شرفاک وربار میں کویا کی در جشری کر ادی ہے۔ چتا نجہ آپ کے اصل الفاظ یہ ہیں :

سیس بیش کوئی تقدیق کے لئے جناب رسول اللہ بھی نے کی سیلے یہ ہی بیلے یہ ہی بیلے یہ ہی بیلے یہ ہی بیلے یہ ہی دیک بیٹ کے بیٹ بیٹ کا فرائی کہ : " بیتنوو میں میں بیٹ کا در بیٹ کا در بیٹرو کا در بیٹرو کا در بیٹرو کی ادار بیٹرو کی ادار کا در کر باعام طور پر مرا کی شادی کر تا ہے اور ادالہ بھی ہوتی ہے۔ اس میں پکھ خوتی سیس بیستہ تذویح می ادارہ فاص دورہ میں کہ بیٹرو کی اور ادالہ بھی ہوتی ہے۔ اس میں پکھ خوتی سیس بیس بیس کے مرادہ فاص دورہ ہی کی بیٹرو کی ادارہ ادالہ بیٹرو کی ادارہ ادالہ بیٹرو کی ادارہ کی بیٹرو کی میں بیٹرو کی بیٹرو کی ادارہ کی بیٹرو کی بیٹرو کی ہوئی گے۔

نبست اس مار کی بیٹرو کی موجود ہے۔ کو یاس جگر اس کی اللہ بیٹری کی بیٹرو کی ہوئی گے۔

نبست اس مار بیٹرو کی دورہ ہے ہی اور فرالم ہے ہیں کہ بیانا تی شرور پوری ہول کیوں گی۔"

(ماثیه خیرانجام آنخم ص۵۳ توانگن ۱۱ اماثیه ص ۳۳) منقک :اس موقع بر جم جد مرت اظهار کرتے چن که معال محرّ سه اوراس

کا خاد نداه ای را معرفی بام موسی بام مهد مرت اهدار کرتے بین که مسمات حرسه اور اس کا خاد نداه ای را ۱۹۳۴ او تک محتم خداد و لول زعره چیں۔ نه مسمات نه کورو کا خاد عرف جدالور نه خود بدیوره جو کر مرز اقادیانی کے نکاح شن آئی۔ بعد مرز اقادیاتی خود ہی ۲۲ مئی ۱۹۰۸ و کو عدم آباد خطر نف لے گئے۔ جس پر آج ۳۵ ماس کار کرتے جیں۔ اس موقع پر یہ کہتا ہمادا حق ہے کہ مرز اقادیاتی نے جس دیل کو اپنی صدافت پر چیش کیا ہے اس کو جم بلور معاد ضدان کی محذ یب پر چیش کر کئے جیس کیونکہ عدم خذوج بد بال رسالت مرز اقادیاتی کی پوری محذ یہ

- <del>ک</del>ے:

حباب بحر کر ذیکھو یہ کیما سراٹھاتا ہے تکبر وہ بری شے ہے کہ فورا ٹوٹ باتا ہے ٹیں! یاصطلاع علم کلام مرزا قاویانی کے استدلال میں تقریب تام نہائی گئی جو نا قابل مصنف ہونے کا جوت ہے۔

### ٢... نشان طلب كرنا فاستول كاكام ب

مرزا قادیائی نے ہدیک نظرے ایک فاص کت پداکیا ہے۔ جے انہوں نے اپنے فاص کت پداکیا ہے۔ جے انہوں نے اپنے فیال شما م فیال شما اسلام کی بوکی فدمت سمجما ہے۔ آپ نے اس بلاے شم جو کچھ کھا ہے اس کا ظامہ یہ ہے کہ کمی تج سے نشان مانگذید کار لوگوں کا کام ہے اور نشان دیکھنے کے بعد ایمان مقبول خیم ہے۔ اس بلاے شم آپ کے الفاظیہ چیں:

(آئینه کمالا ساسلام ص۳۳۰ فزائن ج۵ ص ایپنا)

منقل: اس بیان میں آپ کی کچھ ذاتی غرض ہی ہے۔ چونک مرزا تادیائی نبوت در سالت کے دگی حمل اس لئے لوگ مرزا تادیائی ہے ہمی خان مانگتے تھے۔ جس کا پوراکر باان کے لئے مشکل تعد اس لئے آپ نے اس ظیر سے ان کوروک دیا۔ یہ مضمون آپ نے خودا نجیل متی سے اخذ کیا ہے۔ جس میں یہ فترہ میچکی طرف مشعوب کیا گیا ہے کہ (انجيل متىباب٩٣ نقر١٢٥)

:" آج کل کے حرامکار نشان ماتھتے ہیں۔"

حالاتکہ قرآن مجیدیں ندکورہے کہ مسیح کے حواریوں نے مائدہ کا نشان مانگا تعالور

ساحران فرعون موسوی مجروه کی کر ایمان لائے تتے جو خدا کے ہاں مقبول ہوا۔ ناظرین! بید ہے مرزا قادیاتی اعلم کلام جونہ منقول ہے ماخوذ ہے۔ نہ معقول کے مطابق ہے:

> ند مادش ند زلف دوتا دیکھتے ہیں خدا بیائے دد ان ہی کیا دیکھتے ہیں

> > ۳... د عویٰ مجد دیت پر دلیل

آپ نے اس کماب ش صرف اپنی مجدویت پر دلا کل دیتے ہیں۔ ان ش س ایک دلیل بیدوناہ کہ مل مدیث شریف کاردے چدوھویں صدی کے سر پر مبعوث ہوا ہول۔ اس کئے مل مجدد ہول۔ چانجے آپ فرماتے ہیں کہ:

" و ل وہ پیٹیکوئی رسول اللہ عیک کے جو قواتر معنوی کے بخی می ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ خدا اتحال کے وعدہ فرمایا ہے کہ ہر ایک صدی کے سر پر وہ اپنے فیل کو موث کر ہو ایک فیل اس موث کرے گا جو دین کو بحر تازہ کردے گا ادراس کی کر دریوں کو دور کرے گار این اصلی طاقت اور قرت پر اس کولے آوے گا۔ اس پیٹیکوئی کے دوسے ضرور قاک کوئی فیش اس چود مو میں مدی پر عن اداف موجود ہد تااور موجود ہد خد العبوں کی اصلاح کے لئے چیش قد کی دکھلا تا سویہ عاج عین وقت پر مامور جود اس سے پہلے صد موالولیا ہے نے المام سے گوائی دی تھی کہ چود ہویں صدی کا مجدد می موجود ہوگا اور اماد سے سی میں کیا اور اس سے پہلے صد موجود ہوگا اور اماد سے سی مدی کا جدد موجود ہوگا اور اماد سے سی اس عاجز کا بید د حوی اور اماد سے سی کے اس عاجز کا بید د حوی اس سے بیا اس عاجز کا بید د حوی اس سے بیا اس عاجز کا بید د حوی اس سے بیا اس عاجز کا بید د حوی اس سے سے اس کیا اس عاجز کا بید د حوی کی اس سے سے میں اسے خور سے میں سے ۔ "

، (آئینہ کمالاً شاملام ص۳۰۰ فزائن ج۵ص ابیناً)

ناظرین اید ولیل غلط ہے۔ کیونکد آپ کی کتاب راجین احمدید ع ۱۹ اھ ش طبع موئی تھی۔ اٹاتھنیف میں آپ نے اس کتاب کاجواشترار دیاتھا۔ اس شر لکھاہے کہ: "مصنف کواس بات کا علم دیا گیاہے کہ وہ مجد دوقت ہے اور دوحانی طور پراس کے کمالات میں این مریم کے کمالات کے مشابہ ہیں۔"

(تیلغ رسالت جلداول ص ۱۵ مجموعه اشتمارات ج اص ۲۳)

معنقط: اس عبارت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی چود حویں معری کے مجدود شیں بیں۔ بلتہ بول کئے کہ مجدودی شیں بیں۔ کید تک مجدوماتی ہر صدی کے شروع میں آتا ہے لور جو خش صدی کے انجر میں مجدویت کاد موئی کرے اس کی تروید کے لئے خوداس کاد موئی تان فی ہے۔ اپنے دو مؤلی مجدوریت کے قبوت میں کیستے ہیں کہ :

ے حود ان وہ و ن ان واجد ہے ہور کانام میں مورور کھنااس مسلحت پر جدید ما عند ان اس مجدد کا تطبیح النان کام جید رکانام میں مورور کھنااس مسلحت پر جدید معلوں اور تاہد کس مجدد کا تطبیح النان کام جیدائیت کا فلید اور فائل اور ان کے قلید کو زفاور ان کے اللہ میں آخت اس انہانہ میں اسام کے جو بینے تائید اللی دور دسمیں ہو تی حسائیوں کے فلید میں انہانہ میں انہانہ کی اللہ وورد میں مشرور تھا کہ قد اتعالیٰ کی طرف ہے کوئی آفت اور جیسا کہ میرے پر کشیفا کھولا گیا۔ حضر دور تھا کہ کہ اپنے مثالیٰ دول کے اپنے مثالیٰ دول کے اپنے مثالیٰ دول کے لئے مثالیٰ دول کے لئے شمثل میں کے اپنے مثالیٰ دول کے لئے شمثل تو کی اس کے جو ش کے موافق اس کی مثال کو دیا کے لئے شعرے جو ش کے موافق اس کی مثال کو دیا کے لئے شاکہ دو بیا

ه مساد (آئینه کمالات اسلام ص ۳۳۱ نوائن ج ۵ ص ۳۳۱)

اس دعویٰ کی تائیر میں آپ کی ایک دائری تھی ہے۔ جس میں ذکر ہے کہ مسیحی قد ہب کو ملیا میٹ کر وینامیر افر ش ہے۔ چنانچہ آپ کے اصل افغاظ یہ میں :

"میراکام جس کے لئے بھی اس میدان بھی کھڑا اوول کی ہے کہ بھی عینی پر تی کے سنون کو لوڑ دول اور جائے مثلیت کے لؤھید کو پھیلاؤل اور آنخضرت علیہ کی جاانت کور عقمت وشان دینا پر طاہر کر دول لے بس اگر جھے کے روڑ نشان بھی طاہر ہول اور یہ علت (اخباربدر كاديان ٩ اجولائي ١٩٠١ء)

عَا كَى ظهور شِي سَه آئے تو مِي جھويا ہول۔

منقل :واقعات يوه كركونى شادت نيس بوعتى واقعديب كديرابين

احریہ کی تعنیف کے زمانہ میں مرزا قادیائی نے میسا ئیوں کاشار پانچ لاکھ لکھا ہے۔ ۵شید در شرف میں در مشار کے ایسا کیوں کاشار پانچ لاکھ لکھا ہے۔

(اشتمار عرض ضروری ص۵ ملحقه برا بین احمه به ص۲ فرا کنج اص۲۹)

آن به شارکهال تک پینچاہے ؟۔ اس بارے علی تیسانی رسالہ "المائدہ" طاحظہ بور جس ش کلماہے کہ:

"جدید مردم شاری ۱۹۳۱ء کرد سے جاری تعداد ایک کروٹرے۔" (المائدہ ۱۹۳۱ء من۲)

ران عدد الورسف من المستان من المستان المستان

شروع صدی میں قسین آئے۔ اس لئے ان کے اتباع بھی آگر دعویٰ کریں توغلا ہے۔ مرابع

سلمان کی غیر مسلم ہے میر امقابلہ کرائیں

مرزا قادیانی نے اپنے وعویٰ کی صداقت پر پیردلیل بھی پیش کی ہے:

"بدلوگ جو مسلمان کملاتے میں اور میری نسبت شک رکھتے ہیں۔ کیوں اس زمانہ کے کمی یادری سے میر امتاللہ نہیں کراتے۔"

(آئیز کمالات اسلام ص ۸ ۳۳ نزائن ج ۵ ص ایساً)

اس نیان کو مرزا قادیائی نے بلور ولیل چیش کیا ہے۔ اس کئے اس پر نظر کرنا دمارا اہے۔

غیرت خداو ندگی امرزا قادیانی کی کتاب آئید کالات اسلام فروری امام فروری کالات اسلام فروری امام فروری امام فروری کالات اسلام فروری کالات اسلام فروری کالات اسلام فروری کالات کا

" بنی ح ران تھا کہ اس صف ش کیوں کھے آنے کا اتقاق پالہ معمولی حلی تو اور
لوگ ہی کرتے ہیں۔ اب یہ حقیقت کھی کہ اس تتان کیلئے تھا۔ ش اس وقت اقرار کر تا ہوں
کہ اگر یہ بیٹیکوئی جموئی کئی۔ بیٹی وہ فرتی جو خدا اتفاق کے نزدیک جموث پر ہے۔ وہ پندروہ او کے عرصہ شی آن کی تادیخ ہے کہ اے موس ہو یہ بیٹی نزدیٹ تو ش ہر ایک مز الفائے
کے لئے تیز ہوں۔ جمہ کو قو کی کیا جاوے روسیاہ کیا جادے۔ میرے گئے شی رسر ڈال ویا
جاوے بھی کو چانی دیا جادے۔ ہر ایک جات کے تیز ہوں اور شی اللہ جل شاند کی حم کھا
کر کمتا موں کہ وہ ضرور ایسانی کرے گا۔ ضرور کرے گا۔ ضرور کرے گا۔ ذین آسان کی
کر کمتا موں کہ وہ ضرور ایسانی کرے گا۔ ضرور کرے گا۔ ضرور کرے گا۔ ذین آسان کی

۵ مذه ۱ اسبان کی حقید کرنے کی ضرورت میں۔ ساری دیاجا تی ہے کہ آپ کا مر مقابل مسیحی مناظر ڈیٹی آتھ میسائی جس کی بلٹ آپ نے ۵جرن ۱۸۹۳ء کو پیشگوئی کی تھی کہ دو چدر داہ حک بادیہ میں گرایاجائے گا۔ جس کی انتائی تاریخ ۵ تیم ۱۸۹۳ء تھی۔ ووچدر داہ کی مقرر دیت گزار کربائے ۳ کا ۲۰ ما ۲۲ دن حزید زعور دکر ۲ سجولائی ۱۸۹۲ء کو (كتاب انجام آمقم م اخزائن ج اام ا

فوت ہوا\_

ناظرین ایسے مرزا قادیانی کا حقماند استدلال اور دوحانی طاقت کا نموند سباتی او یمی ای پر قباس کر کیج: "قبیاس کن زگلستان من بهار مرا"

ٹوٹ :اس مضمون کو ہم مر ذا قامیانی کے ان الفاظ پر ختم کرتے ہیں کہ : "مد می کاذب کی پیشکو کی ہر گزیوری شہیں ہوتی۔" (اکنیہ کمالات اسلام ص۳۳۳ افوائن ترہ میں ایسا) کج ہے :

> اوا بدی کا فیعلہ انجا میرے حق ش زیخ نے کیا خود پاک دائمن ماہ کنال کا تفقید کرچشمہ معرفت

اس کتب پر ہم نے خاص طور پر نظر ڈال۔ کید کند یہ آدیوں کے جواب میں لکھی تی ہے۔ محرافسوں ہے کہ محقانہ طرز پر استدال کا ثبوت اس میں ہے کہ ملا ہے۔ جو پکھ ملا ہے نقی کے قریب ہے۔ ماری کتاب میں دعویٰ پر دعویٰ اور میان پر میان پایا جاتا ہے۔ استدلال کی هل نمیں ہے۔ ایک کتاب مریدوں کے تق میں قو مذید ہو سکتی ہے محر مخالف اس کو بچ نے ٹیر زو (ہے فائدہ چیز ) کا مصداق مجھ کر روی کی ٹو کری میں چینک و باہے۔ اس کتاب کے طروع میں آپ نے ایک اشتمار لکھا ہے۔ جس میں دعویٰ کیا ہے کہ میں نے دلائل قر آن مدیث اور مہابوں سے اپنی مسیحیت جاست کر دی۔ اس مقام پر آپ نے چندافٹام کا نام کھی لیا ہے جن کے ماتھ مرزا قاویائی نے بدعم خوش مہلا کیا تھا۔ اور وہ آپ کی زندگی ۔ میں فوت ہو کیے جے۔ آپ کے اصل الفاظ ہوں :

" پہلے جس نے صاف صاف الار کتاب اللہ اور حدیث سے اپنے و گوٹات کیا محر قوم نے دانستہ ان دلا کل سے منہ چیسر لیا اور پھر میرے خدائے بہت سے آسائی نشان میری تائید میں دکھلائے محر قوم نے ان سے ہمی کچھ فائد دنہ اٹھایا اور پھران میں سے کی لوگ

مبلہ کے لئے اٹھے اور بعض نے علاوہ مبلہ کے الهام کادعویٰ کر کے پیشکوئی کی کہ فلاں سال یا بچه مدت تک ان کی زندگی ش بی بیه عاجز بلاک جو جائے گا۔ محر آخر کاروہ میری زندگی ش ی خود ہلاک ہو گئے ...... کمال ہے مولوی غلام دیکھیر جس نے اپنی کماب فیض ر حمانی میں میری ہلاکت کے لئے بدوعاکی تھی اور جھے مقابل پرر کو کر جھوٹے کی موت جاہی تھی ؟۔ کمال ہے مولوی جراغ دین جوں والاجس نے المام کے دعویٰ ہے میری موت کی خبر دی تھی اور مجھ سے مباہلہ کیا تھا۔ کہاں ہے فقیر مر زاجو اپنے مریدوں کی ایک بڑی جماعت رکھتا تھا۔ جس نے یوے زور شور سے میری موت کی خبر دی تھی اور کما تھا کہ عرش پر سے خدانے جھے خبر دی ہے کہ یہ شخص مفتری ہے۔ آئندہ رمضان تک میری زندگی میں ہلاک مو جائے گا۔لیکن جب رمضان آیا تو محر آپ ہی طاعون سے بلاک مو کیا۔ کمال ہے سعداللہ لد هیانوی جس نے مجھ سے مبالمہ کیا تھااور میری موت کی خبر دی تھی۔ آخر میری زندگی میں تی طاعون سے ملاک ہو گیا۔ کمال ہے مولوی محی الدین لکھو کے والاجس نے مجمعے فرعون قرار دے کر اچی زندگی ٹی جی میری موت کی خبر دی محی اور میری تابی کی نسبت کی اور الهام شالع كئے تقے۔ آخر وہ بھى ميرى زندگى بين دى دنيا سے گزر گيا۔ كمال ہے باد اللي حش صاحب مولف عصاع موى اكوينتنك لاجور؟ جس في اسيخ تيس موى قراروك كر مجمع فرعون قرار دیا تھااور میری نسبت این زندگی میں بی طاعون سے بلاک مونے کی پیشکوئی کی تھی۔ اور میری جانبی کی نسبت اور بھی بہت ی پیشگو ئیال کی تھیں۔ آخر وہ بھی میری زندگی میں بی اپنی کتاب عصائے موک پر جموث اور اختراء کاداغ لگا کر طاعون کی موت سے بصد (اشتمار چشمه معرفت نزائن ج ۳۲ ص ۳۴) مرت مرك"

منقف: ان اسحاب می سے کی سے ساتھ آپ کا حقیقی سبلد دسی ہوا۔ کید کلہ حقیقی سبلد کی تعریف جو ہمارے اور مرزا کا دیائی کے در میان مسلم ہے۔ دویہ سبے کد: "فریفین بالقابل دعائر میں۔" (ادامین نبر النونائن تا عام ۲۵ م ۲۵ سات ۲۵ سات ند کور واسحاب عمل سے کی کے ساتھ ان معنی کارو سے سرزا کا دیا گا کا مبابلہ شیں ہول ہو۔ ہوں صوفی عبد المحق خونو کی معرف ہو ہوں موفی عبد المحق خونو کی معرف ہو ہوں سے بعد کر کے کہ آپ استقراد کر کے امر تسر آنے اور عبد گادیر وان ور واز در از میں اسکا میں آپ نے بالا مار کے تھے اور صوفی صاحب بہت عرصہ بعد اوت ہوئے۔ (جس کے بہت سے گوام موجود بیں) اس کے آپ کی یہ و کہل انتخاب ہو گار آبر آن اور معد ہے ہو جو اس کا تو کہنا تی کہا تی جو سے ہو گار اور کہنا تی کہنا ہے۔ آبر آب کی محذ بیسے پر کہنا تی میں کے آپ موجود کے حق بھی آئے خفرت میں گائے۔ قریب کے کہ دو مقام : " میں گار وار مار ای آپ کی محذ بیت کی کہ دو مقام : " میں تا ہو موجود کے حق بھی آئے خفرت میں گے۔ چنا تی معد دیا ہے۔ ایک مدد یہ الدی ہا۔ " ہے تی گور عمرے کا اترام باغر جیس گے۔ چنا تی معد ہے کے الفاظ ہے ہیں :

"عن لهى هريرة قال والذى نفسى بيده ليبلن ابن مريم بنج الروحا حاجا او معتمراً ، صحيح مسلم جلد اول ص ٢٠٨ باب جواز المعتم على المحتوج في المحتوج في المحتوج في الحدث أن كاند عمره كما اور تم المتع في الحدج والقران "من حريك كريرك كارت المراب عمرك المراب عمرك المراب كريرك كريرك كارك أن مين به المحتوج والمحتوج والمح

۲… تروید نتاسخ

آریوں کے مقیدہ خاک کی ترویر جو کہ ابطال دید کرتے ہوئے آپ نے یہ بوی دلیل چٹن کی ہے کہ کی آریہ کی موجودہ بیوی چھلے جوان (جنم) کھی شاید اس کی مال میں

ہو۔ چنانچہ آپ کے مشتہ الفاظ یہ ہیں:

" تاخ کے عقیدہ سے معلوم ہوتا ہے کہ پر میشر پاکیڑگی کا راہوں پر جھانا فسیل
چاہتا۔ کیو کہ تا تائی جنم کے ماتھ کوئی فیرست پر میشر فسیل جمیتا جس سے معلوم اور کہ دوبارہ
آنے والی روح قلال مختص کی بال ہے اور قلال مختص کی دادی اور قلال مختص کی بمین اور اس
طرح پر میشر کی الا پروائی کا دجہ ہے لوگ دھوکہ کھاکر حرامکاری بیش برخ جاتے ہیں۔
کیو تکہ جس مردک کی مورت سے شاوی ہوئی اور شادی ہے ایک مدت در از پیلے اس کی بال
اور دادی اور امشی مرجکی ہیں تو اس بات کا کیا شہوت ہے کہ جس مورت سے شادی کی گئے ہے
شاید وہ اس کی بال بی ہویا دادی ہویا امشیرہ ہو اور معلوم ہوتا ہے کہ الی حرامکاری جیلئے کی
پر میشر کو کھے پردافسی سبعہ دو محل جا جا تیا ہے کہ الی حرامکاری جیلئے ک

(چشه معرفت ص ۳۴ نزائن چ ۲۳ ص ۲۲)

منقل: عرزا قادیاتی نے اس اعتراض عمی علم منطق کا طفاف کیا ہے۔ علم منطق کا قانون بتائے ہے کہلے بینتا مغید وہ گاکہ ہر قوم عمی لگان کارشتہ موت یا طفاق تک رہتا ہے۔ بااصطفار تسطق اس کو قصیہ مشروط عامہ کما چاہئے۔ اس قضیہ عمی وصف المحد جائے سے تھم ہدل جاتا ہے۔ الل منطق اس تضیہ کی مثال ہوں دیا کرتے ہیں :

"الكانب متحدك الا صابع مادام كادباً ، "كاتب كا الكيال حرك كرتى بين جب تك وه كاتب ب ابب كلت كافن فتم بوجائ تو تركت خرورى شيل ب اسلاى شريت مين اس كي واضح مثل لتى به مكود حورت كوائ خاو شرب بروه خيل ب - يكن طاق بوجائ كي بعد جب فكل أوث جاتا ب تو بده المى لازم بوجاتا ب اسماصول كم مطابق أريد كم سكت بين كد والدين او اولاد وغيره كا تعلق موت تك ب اس كي بعد شمل ب بالفاؤد مكر قفيد بشروط عام بح مل من اسلام من فكاكا تعلق موت يا طاق تك ب و الله المن فكر كاسلام من فكاكا تعلق موت يا طاق تك ب المناظرة بكر وجب إلى المرااسة دائل بار مشكورت من نياده كرور ب س. ويدير شرك بعيلان كالزام

آلید میروند میروند میروند میروند بدالرام الکایت کرید عربی المساح این استار میروند این المساح و تا ب در این الم آلید این جروند که این المیروند میروند این المیروند کا المیروند کرد این المیروند کرد المی

صوری و در میں ہے۔ حیفت ہے کہ آپ نے دور معرف عمل ہے نہ مندی عمل بعد شاہداردد عن می منبی دیکھے۔ محل عی سائیا وال سے کام کیفور ہے۔ اس کے اس بدے عمل آپ

کے چہال پر کرون ہے در گاتے اور اندان می مرویں کی جال ایں دریا سے اور کی دید کے وور ممالے ایس اگر دور کے اسے والے نہ بورے کو بندوند اس عمل جرز کے

بالت ب على الك الا حد معدول كالحالم ير ير كرك التا ي بيل تك كرد م ي

د می ای کاش دال راس کو بال گردید می اگر موند اگر بدی 1 و این ماس مح

(چشر معرفت م ٢ ١٠ نوائي ٢١٥ مهم ١١٥)

(٢) ..... "بم يه نميس كت كه در حقيقت يكى ويدول كى تعليم ب-بلحد بر ایک جگہ جو ہم اس رسالہ ہیں ابیا کریں گے تواس سے مرادی ہے کہ فلطی سے یک تعلیم ویدوں کی سمجی گئی ہے اور پھرر فقد رفتہ اس پر حافیے چڑھائے گئے۔ یمال تک کہ مخلوق برتی (چشمه معرفت ص ۳۷ نزائن ج۳۲ ص ۳۵) اصل ند بهب آربه ورت کا قرار دیا گیا۔"

منقد : اس میں ویدک کی تعلیم کوشرک سے خالی تھیرا کر ویدول کیریت ظاہر کی میں ہے۔اب تیسراا فتاس اس کے خلاف ملاحظہ ہو۔

(٣)............ "بيه فتنه جو آريول مي مخلوق بريتي كايدا بهواد راصل تمام الزام اس کاوید کی تعلیم بر ہے۔ کیونکہ جب لوگ وید اور دوسرے ویدوں بی صر ت اور کھلے طور پر آتش يرئ اور آب يرس اور آفاب يرئ اورما بتاب يرسي وغيره تلوق يرستيول كاذكر به لو پھر جن لوگول نے یک تعلیم وید کی سمجھ لی۔ ان کا کیا قصور ہے ؟۔ آگر ویدول میں صرف اور صرت کلفتلوں میں مخلوق پر تن کی ممانعت ہوتی تودید دں کے مائے دالے اور پڑھنے پرمعانے والے بیڈت کیوں مخلوق پر تی میں گر فٹار ہو جاتے اور کیوں پوے بورے بیڈت جن کودید کنٹھ تھے۔اس بلامیں مینس جاتے اور کیوں ہندولوگ یت شکن بادشا ہوں کے جانی و شمن بن جاتے اور کیوں وہ الرائیاں ہو تیں جو سلطان محمود غر نوی کے مقابل سومنات سے سے کی جمایت کے لتے ہندوراماوں نے کیں اور باہی اڑا ئیوں ہے خون کی ندیاں ہے سمئیں۔ یہ تمام محراہ فرتے اورت برئ کے حامی در حقیقت دید سے بھی پیدا ہوئے ہیں۔"

(چشر معرفت ص ۲۸٬۳۵ انوائن ج شوع ۱۳۲٬۳۵)

ناظرین! یہ عبارت اینا مضمون بتائے میں صاف ہے کہ پیندووں کی مخلوق برستی ویدوں کے سرتھوئی گئے ہے۔اب اس کی تھی تروید سننے۔ آپ پیغام صلح میں لکھتے ہیں کہ: (~)............ "بم خداے ڈر کر دید کو خدا کا کلام جائے ہیں اور جو کچھاس کی تعلیم

یں غلطیاں ہیں۔وہ وید کے بھا شکارول (شار حین) کی غلطیاں سمجھتے ہیں۔"

(۵)....... اس کے خلاف بھی سنے ا"دید نے الدان کی حالت پر حم کرکے کوئی خیات کا طریق چیش نمیس کیا دیدے دید کو صرف ایک دی تو پادے جو مرامر فضب اور کینہ سے تھر اجوا ہے۔ اور وہ ہے کہ ایک ذرہ ہے کاہ کے لئے ایک لباور ناپیدا کنار سلسلہ جونوں کا تیار کررکھاہے۔" (چشہ معرف ص ۲۳ مونائین ۲۳ س

منقل: ناظرین کرام اایا هخس می علم کلام کاروے قابل معنف کملا سکتا ہے۔ جس کے اقوال است محقف کملا سکتا ہے۔ جس کے اقوال است محقف یوں بیشتہ کہ مرزا قادیاتی کے آپ نے طاح اللہ علی است کی جی سے کہا چود (افوال الدید کے جی جس کا خود کی کو نواکت ہے جس میں اسے ذوق اس کے دوق اس نے کہا ہے۔ کہا ہے کہا ہے۔ ک

مندرجہ ذیل اقلباس میں مرزا قادیائی نے دعوئی کیاہے کہ ویدوں سے خدا کی ہستی کا ثبوت شیں ملائے کیو کند خدارون اور مادے کا خالق شیمی ہے۔اس بارے میں آپ کے الفاظ ۔ میں ر

" و تو من وید نے ایک ایسا حلیہ پر مشیر کاد کھانا ہے کہ کو پا ہر ایک عیب اور خضب اور کینہ وری اور بدور حی شداس کی کو کی نظیر شمیں۔ نہ قدرت کالی 'ندر حم' نداخلاق 'ندا ہے' وجود کا پید دے سکا کہ شمد موجود ہول۔ کیو نکد اس کے وجود کا چیدیا تواس کی ہالقیت سے ملیا تا مصنوع کو دکھ کر صافع کو شاحت کیا جاتا تحر سموجب تعلیم دید کے وہ اور اس اور ذرات عالم کا پید اکندہ جمیں اسلام یا اس کے وجود کا پیداس کے تارہ فٹانوں اور مجزات سے ملہ۔

ا سالفضل مورید ۸ جون ۱۹۳۳ بی طلک فهنل حمین کے نام سے آیک مضون کلا ہے جس کا خلاصہ سے ہے کہ دیدول بی کسیں خمیس ملاک کہ دوس ادہ قدیم ہے اس قادیاتی مضمون گارے قادیاتی ہوئے کے اوجود عرزا قادیاتی کی تردید کردی۔ (افسوس!)

سودہ نشانوں کے دکھانے پر قادر ضمیں۔ لین در حقیقت آریوں کا ایسے پر میشر پر اصمان ہے کربادجود یہ کر اس نے کوئی جموت اپنی ہستی کا نمیں دیا۔ بھر محماس کو مائے ہیں۔" (چشہ عرف میں اور افزائن ج ۱۳ میں ۵۹)

هنقل : مرزا قادیانی ایر ایان ای علم مشلق کے خلاف ہے۔ اگرچہ آرید لوگ رون اور مادہ کو قدیم منسخ جیں۔ کر ان سے مرکب چیز کو قدیم نمیں کتے۔ مادہ کے ابڑاہ ہاہم ترکیب باکر عن صرارو سے تیجیں۔ اود اور اروان کی ترکیب سے کل حیوانات (انسان وغیرہ) کے جیں۔ اہل منطق کا مشہور قیاس ہے کہ:

"العالم مرکب وکل مرکب حادث فالعالم حادث فله محدث ."

ہن إجب عالم مرکب جادر بر مرکب مادشب قوال الل منطق اس کے لئے
محدث (پیدائندہ) کا ہونا ضرور ک ہے۔ اس لئے وجد ول یا آریوں کے دوح بادہ کو قد یم کینے
عدال بہتی کا انگار لازم نمیں آبا۔ کیونکہ ازروے مقولہ معقولہ۔۔۔۔۔۔۔۔ مرکبات کو
مزکیب دینے والیا وجودش لانے والا کوئی ہونا چاہئے۔ پس وی قطب الی مال شیار مادی وی پر
بیرائرام لگا کہ اس نے خدا کی بس کا فیوت نمیں ویا یالکن فلا ہے اور علم منطق سے داواللی
کی دلیل ہے۔۔
کی دلیل ہے۔۔

# ۵ ... مر زا قادمانی کے کمال علمی کی مثال

منطق اصطلاح ثین دکتل دو قتم کی ہوتی ہے۔اتنی اور لتی۔دکتل اتنی اس کو کتے بیں جس بیم معلول ہے ذات کا علم حاصل ہو۔ چیسے کلوت ہے خالق کا علم حاصل ہوتا ہے اور حرارت بدن ہے حارکا علم۔ اور دکتل التنی اس کو کتے ہیں جس بیس علی الت سے معلول کا علم حاصل ہو۔ چیسے روشن دان میں صوری دیکھنے ہے وخوب کا علم حاصل ہوتا ہے۔اب مر ڈا کاریا فی کا علم کلام طاحظہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں :

"اب جاننا جائے کہ ولیل دو قتم کی ہوتی ہے۔ایک لیتی اور لیتی ولیل اس کو

کتے ہیں کد دیل سے مداول کا پہ نگائیں۔ جیساکہ ہم نے ایک جکد و حوال دیکھا توال سے ہم نے آگ کا پہ نگالیاور دو مرکن دیگل کی خم آئی ہے اور انتی اس کو کتے ہیں کہ مداول سے ہم دلیل کی طرف انقال کریں۔ جیساکہ ہم آیک فض کو شدید جی جم جاپایا تو ہمیں بیتین ہوا کہ اس عثم آیک تیز صفر اموج و ہے۔ جم سے تب چے ھیکا۔"

(چشه معرفت ص ۵۵'۵۱ نزائن ج۳۳ ص ۱۳'۱۳)

#### منقل اس اقتباس بهم می وجوه سه نظر کرتے ہیں :

دونول تعریفول می مرزا قادیانی نے مالول کا لفظ بولا ہے۔ جس سے دونول تحریقیں غلا ہو گئ ہیں۔ کیونکہ مدلول اس کو کہتے ہیں جس کو تامت کیا جائے اور دلیل اس کو کتے ہیں جس کے ساتھ خاست کیا جائے۔ دلیل اپنی اور اپنی ہیں دونوں چزیں مدلول بھی موتی ہیں اور دلیل بھی۔ مثلاً آپ کا یہ کمنا کہ دلیل لمتی اس کو کہتے ہیں کہ: "دلیل سے مدلول كاية لكائمي" يرتحريف وليل التي يرجى صادق آتى بيكو نكداس من مي دليل بى سے علم حاصل کیا جاتا ہے۔ مثلاً مخلوق سے خالق کاعلم حاصل کرنے میں مخلوق ولیل ہے اور خالق مدلول ہے۔ اس لئے دنیائے جمال کو عالم کما جاتا ہے جواسم آلہ کا صیغہ ہے۔ (نصول اكبرى وغيره)اس كے منتى بين: " مايعليه به الصانع"اس لئے وليل لمتى كى تعريف منقوض ہے۔ای طرح دلیل اتنے کی تعریف بھی غلا ہے۔ بقول مزرا قادیانی دلیل اتنے ، اس کو کہتے ہیں کہ مدلول سے وکیل کی طرف انتقال کریں۔ یہ تعریف نعی خصصه غلاہے۔ ہم بتا آئے بیں کہ مدلول اس کو کہتے ہیں جس کو جلت کیا جائے۔ جاہے وہ علت ہویا معلول۔ حقیقت بیرے کہ مر زا قادیانی جو علمی اصطلاحات نہ جاننے کی وجہ سے غلطی کھا گئے ہیں۔ای ليتے وہ مدلول اور معلول كو متر ادف سجھتے ہيں۔ دليل اور علت كو ہم معنی قرار د ہے ہيں۔ حالا مکد میر غلط ب-ولیل المنی علی ولیل علت ہوتی ہادر مدلول معلوم ہوتا ہادرولیل اقد ، على اس كے مرتكس وليل معلول جوتى ب اور مدلول علت جوتا ب جيسے حدوث عالم میں عالم و کیل ہے اور خالق مدلول ہے۔ مر ذا قاریانی چو نکد علوم عقلیہ سے مادا قف تھے۔ جس

کا ثبوت اس مثال کے طاوہ مرز اتا دیائی کاوہ قول ہے جو کتاب سرمہ چشم آریہ شی آپ نے پڑے ذورے لکھا ہے کہ :''قضیہ وائمہ مطلقہ تضیہ ضروریہ مطلقہ سے اخیص ہوتا ہے۔'' (سرمہ جشم آریہ ص) 4 کا توان کا ۲ میں ۲ میں ۲ میں ۱۳

ای لئے آپ دلیل لغی اورانی کی تعریفین غلط کر مے۔اس پر بھی آپ کو موئی ہے کہ میں سلطان القلم موں بچ ہے

مع کریں آرزو خدائی کی خان ہے تیری کریائی کی اس نقام کاوو سرا اقوالی کسے ایں:

"اس جكه بهم انشاء الله تعالى و نول قتم كى دليليل پيش كريں مے ـ سوپيلے بم لمتى ولیل ضرورت الهام کے لئے پیش کرتے ہیں اور وہ بیہ کہ اس میں کچھ شک نہیں کہ انسان ے جسم کا جسمانی اور روحانی تظام ایک بی قانون قدرت کے ماتحت ہے۔ پس اگر ہم انسان کے جسمانی حالات پر نظر ڈال کر دیکھیں تو فاہر ہوگا کہ خداوند کر بم نے جس قدرانسان کے جم کو خواہشیں لگادی ہیں۔ان کے بور اگرنے کے لئے بھی سامان میا کے ہیں۔ چنانجہ انسان کاجسم باعث موک کے اناج کامحتاج تعالہ مواس کے لئے طرح طرح کی غذا کیں بیدا کی ہیں۔ ابیا بیاانسان ماعث باس کے مانی کامختاج تھا۔ سواس کے لئے کو نمیں اور چیٹھے اور نہریں پیدا كردى بير\_اى طرح انسان إلى بسارت سے كام لينے كے لئے آفاب ياكى اور و شى كا محتاج تھا۔ سواس کے لئے خدانے آسان بر سورج اور زمین برووسری اقسام کی روشنی پیدا کروی ہے اور انسان اس صرورت کے لئے کہ اس نے اور نیز اس ضرورت کے لئے کہ کی دوسرے کی آواز کو من سکے ' ہوا کا مختاج تھا۔ سواس کے لئے خدانے ہوا پیدا کردی ہے۔ابیا ہی انسان بقائے نسل کے لئے اپنے جوڑے کامحتاج تھا۔ سوخدانے مروکے لئے عورت اور عورت کے لئے مرد پیدا کردیا ہے۔ غرض خدا تعالی نے جوجو خواہشیں انسانی جمم کو نگادی ہیں۔ان کے لئے تمام سلمان میں مبیا کردیا ہے۔ پس اب سوچنا جا ہے کہ جبکہ انسانی جم کوباوجوداس کے

فائی ہونے کے تمام اس کی خواہشوں کا سامان دیا گیاہے تو انسان کی روح کوجو وائی اور لبدی محمت اور معرفت اور عوادت کے لئے پیدا کی گئے ہے کس قدر اس کیا پاک خواہشوں کے سامان دیتے گئے ہوں گے۔ سودی سامان خدا کی دی ہے۔"

(چشمه معرفت ص ۵۱ نزائن ج ۲۳ ص ۱۲)

معفقل: الل علم حضرات خور فرما كين. اس اقتباس كا مطلب بيب كه جس طرح خدا تعالى ئے جسمانی خروريات كا تظام كيا ہے۔ اس طرح روحانی خرور تول كا بعد وسعة ممى كياہے۔ پس بير حمثيل ہے۔ ويس لفتی حميں ہے۔ ورند كوئی صاحب ميس بتاكين كد اس ميں علت كيا ہے اور معلول كيا؟۔ كير تھى حميں بعد حمثيل ہے اور حمثيل كو ولىل لفتى يالتى كمتا نحى الوكول كاكام ہے جو كتے ہيں كدد مثل ہے مراد قاويان ہے۔

متنجیسه: مرزا قادیاتی میں ایک کال قاجس کا ہمیں بھی اعتراف ہے کہ وہ طول کای میں استے بڑھ جاتے ہے کہ ماواقف اس کوان کے اصل مدعالور حثووز وائد میں تمیز نہیں رہتی تقی بھے بھن وفعہ وہ خود بھی اصل مفصود کول جاتے ہے۔ مثلاً آپ نے نہ کورہ اقتباس کے شروع میں لکھا ہے کہ:

"اس جك ما انشاء الله تعالى دونول تهم كي د ليلين (التي ادر لمتر) بيش كريس مع ــ پيله بهم دليل للتي ضرورت الهام كيه لئه فيش كركته بين." (ايغاً)

پ کو چاہیے تھا کہ آپ دیل التی کے بعد ویل الذی سے بھی کام لیتے۔ مر افسوس ہے کہ بیس من ٥١ سے ٥٨ کے دیل الذی کا کوئی پید فیس چا۔ بال الحریر شی طوالت کی وجہ ہے دافع میں ضرور ہے۔ جس کی تمنا استاد عالب نے بھی کی ہے جو کہتے ہیں:

لے تو حر میں لے لوں نبان نامج ک مجیب چیز ہے یہ طول معا کے لئے خا

ورخواست : مرزا قادیانی کے مریدوں میں سے کوئی صاحب ہمیں مرزا

قادیانی کی پٹی کردود کل اننی کا پیتائیں قائمان کے بہت مشکور ہوں گے۔ ۲ ... مرزا قاویانی کی غلط گوئی بلتہ گخش گوئی

ہم نمایت افوی سے اظہار کرتے ہیں کہ مرزا قادیاتی کے علم کام میں ایک فاص میں ایک فاص میں ایک فاص میں ایک فاص فاک و مناظ کو لگ کے علاوہ فش کوئی ہے تھا اپنے تخاطب کو ساکت کرنے کی کو خش کیا کرتے تھے۔ آپ کی بید عادت کا گفتین اسلام کے خاادہ علاء اسلام کے حق شر بھی بھی برائر نظر آتی ہے۔ ہمیں اپنے موضوع ہے لگل جائے کا اغدیشہ ہے ورثہ ہم بہت کی مثالی چیش کر سکتا تھے۔ تفصیل کے لئے تماداد سالہ "چندوستان کے دور یفار مر" ملاحظہ ہو۔ حق میں مرزا قادیاتی اور صوالی دیا تعدیل کے لئے تماداد سالہ "چندوستان کے دور یفار مر" ملاحظہ ہو۔ جس میں مرزا قادیاتی اور صوالی دیا تعدیل کے لئے تماداد سال چیش کرتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں:

"جو بکو وید نے اپنا فلند اور علم طبی طاہر کیاہے وہ یک ہے کہ بندروک کے پر بیشر کواکیا انسان کافر ذید قرار ویاہے اور کتا ہے کہ اندر آر بول کا پر میشر شکیا کا بیٹا ہے اور تیزید کہ عناصر اور اجرام عادیہ سب پر میشر ہی ہیں اور ثیز وہ تعلیم و بتا ہے کہ ان تمام چیز وال سے مرادی مانگی جا تیمی اور تیزیہ تعلیم جو نمایت کندی اور قابل شرم تعلیم ہے۔ یستی یہ کہ پر میشر ناف سے دی انگلی نیچے ہے۔ ( مجھے والے مجھ لیس)"

(چشه معرفت ص ۱۰۱ نزائن ت ۲۳ ص ۱۱۴)

منقد اس اقتباس میں مرزا قادیانی نے کئی ایک دعادی غلا کے ہیں اور کش

نویں سے کام لیاہے۔ تفصیل ملاحظہ ہو:

" کی فلطی قویدی ہے کہ اس کتب علی آپ کا خطاب آریوں ہے ہا وہ آکر بندوؤں کا لے پہلے اور ہندو ستان کا ہر آیک چھوٹا ہوا مائے کہ اس بارے علی آریوں اور ہندوؤں کا سخت اختاف ہے۔ کوئی آریہ کوشلیا کے بیٹے کو پر میٹیور شیریا متااور معاصر کو خدا جانا ہے۔ بعد ہم کتے ہیں کہ ہندو بھی اس بات کے قائل خیس ہیں۔ کہ ذکہ عناصر مرکب یں اور ہر مرکب حادث ہوتا ہے۔ البتہ ہندولوگ او تاد کا مقیدہ ویشک رکھتے ہیں۔ لیکن الن کے ہاں او تاد کی تحق سی ہے کہ کہ کا انسان کے ساتھ پر میشور کا خاص تعلق ہوجاتا ہے جس کی دجہ سے دوا انسان پر میشور کا مظر اتا ہی جا انتخاط دیگر اس بارے میں مرزا قادیاتی بھی ہتدوداں کے ہم مقیدہ ہیں۔ چتانچ کیکھتے ہیں:

" وأيتنى فى العنام عين الله فتيقنت اننى هو • "(عُمَل نَـ فُواب عُمَل اِسِخَمَداكِمُدارِكِمار بُل عُمَل نَـ لِيَيْن كراياكه عُماويَ بهول.)

(أَ كَيْدَ كَمَالات ص ١٦٨ ومُوْا كُن ج ٥ ص الينا)

ناف ہے دس انگل نیچے دالی چیز کو پر میشور کوئی تھی منیں کتا۔ انڈر رے دعوئ میسیت اور پیر فخش کوئی!

الله رب ایے حن پر یہ باتیاں مده نواز آپ کی کے خدا نیم ک... مرزا قادیانی کے حوالوں کی کیفیت اور گرفت کی کمزور می

مرزا قادیائی کی عادت تھی کہ آپ حوالہ دیتے ہوئے احتیاط نمیں کرتے تھے۔ یمال تک کہ قرآن مجید کی آلیت مجی غلا لکودیتے استھے۔ ناظرین مندرجہ ذیل اقتباس بعور پڑھیں گے توسلطان انتھ کازور تھم ملاحظہ کریں گے۔ آپ لکھتے ہیں کہ :

"جب ہم نے وید کو فورے دیکھا او معلوم ہواکہ در حقیقت وید کے پر میشر نے کل جگہ دید علی مجمود کا لا ہے۔ چنانچہ وید کا یہ مس تامجھوٹ ہے جو پیڈت دیا تھا آئی کاب ستیار تھ پر کاش عمل دید کے حالات لکھے جی کہ جب روٹ بدن سے نگل ہے تو دو اکاش علی تی تھ کر چھررات کو شیئم کا طرح کی کھا کہنا ہے ہیں جہ بڑائے ہو ادراس کھاس کو کوئی کھا لیا ہے

ا سمثل کے طور پریہ آیت ہے:" بوم یا گئی دیك فی طلل من الغمام ." حقیقت الوجی ص۱۵۴ نخرائن ۲۲ص ۱۵۸ استدال کی انجی الفاظے کیا ہے۔

توه دروح آخلند کی شکل میں ہو کر گورت کے اندر چلی جاتی ہے ادراس سے چیہ پیدا ہو تاہے۔ اب شاؤ کداس سے زیادہ کو نسا جموٹ ہو گا کہ درج کوالیہ جسمانی چیز معادیا۔" (چیر سرخت س ۱۳۳۳) سے مصابح ۲۳ م ۲۳ م ۲۳ م

هنقف : مرزاصاحب نے مضمون اس کتاب ش متعدد جکہ تکھاہے۔ ( ملاحظہ ہوم ۱۳۷۴/۱۴۲۴ افزائن ج ۲۳مس ۳۲۰ ۲ ۱۳ ک ۱۳۳)

اس اقتباس شن وید کے پر میشور پر جھوٹ کا لڑام لگایا ہے۔ مالانک جھوٹ سکے مر تحب خود ہوئے ہیں۔ اس کا جُوست پنالمارے ذمہ ہے۔

مرزا قادیائی نے ۱۸۸۷ء میں ہوشیار پور منباب میں مار مرز او هر آریہ سے مباحثہ کیا تعلد جس میں وہ حوالہ بیش کیا تعا (جس کی تفصیل آگے آتی ہے) جب یہ مباحثہ مطبوع ہو کر شائع ہوا تو پنڈ کے لیکھر ام آریہ مصنف نے اپنی کماب" نسخہ خیدا احمد یہ "پریوی مختی ہے اس حوالے کا مطالبہ کیا۔ آپ کے الفاظلے ہیں:

"ہم مر ذاصاحب کو شینٹی کرتے میں کہ وہ اس کا ثبوت دیں کہ یہ ستیار تھ پر کاش شیں کملاے کہ دورج نوس کی طرح زشن پر کہا ڈی فیر ویر کرتی ہے۔"

(لخ فياأحديه ص٢١٣)

شکای**ت کیا ہے** : یہاں کچٹر ہم پنڈت لیخو ام کی شکایت کرنے ہے بھی نمیں دک سے کہ انہوں نے مرزا قادیاتی کے مواج شاس ہونے کے باوجود مرزا قادیاتی کے اس فٹل کو قر آن مجید کی تھیام کااشٹایل ہے۔ چنائجے پنڈت بھی کے دلآ زار الفاظ ہیا ہیں :

" المارین خود می انساف کریں کہ قرآنی تعلیم کی برکت سے حضرت (مرزا قادیانی) کے کس قدر جالالی کی اور کیا ہی السامی تائید سے اسل عبارت کو راتی سے می سی تا تش کیا ہے۔
(انتو خیا امرید میں ۲۲س)

**هنقد** : چندت کیکورام کاس تحریر کو جس میں مرزا قادیانی کا فعل قر آن مجید

کی ہوایت کے ماتحت بتلیا تمیا ہے۔ ہرا کی آرید (افر طیکہ اپنے چریتے اصول کو محوظ دیکھ) مالیند کرے گا۔ عاظرین! مرزا قادیائی نے اس مباہے گاؤ کر ای کتاب (چشمہ معرفت) میں این کیاہے:

" مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ عمقام ہوشیار پور مجھے ایک آرب مرلی دہرنام سے مباحثہ کا انقاق ہوااور میں نے اس کے آگے یی بات پیش کی کہ دیا تند کا بیہ قول کہ روح عثبنم ک طرح کی گھاس پات پر پرنتی ہے اور اس کو کوئی مختص کھالیتا ہے توروح اس ساگ کے ساتھ بی اندر چلی جاتی ہے اور اس سے چہ پیدا ہو تاہے۔ یہ سر اسر باطل قول ہے اور اس سے روح کادو مکڑہ ہو تالازم آتا ہے اور اس تقریر میں میں نے ستیار تھ پر کاش کا حوالہ ویا جو دیا نند ک ایک کتاب ہے۔ تب مر لی د هرنے ستیارتھ پر کاش پیش کی کہ کمان اس میں ایپالکھاہے۔ تب میرے دل میں خیال گزرا کہ ضرور اس فخص نے کوئی چالا کی کی ہے جو یہ کتاب پیش کرتا ہے۔ میں نے وعدہ کیا کہ جو نکہ میں ناگری شیں پڑھ سکتا۔ اس لئے بعد میں حلاش کر کے وہ موقعه این کتاب میں لکے دول گا۔ مجر میں قادیان آیالورا یک بر بموصاحب کو جو نیک طبع اور ب تعسب تے اور ان کام نوبن چدر تھا میں نے ان کی طرف ایک خط لکھا کہ کیا آپ جھے ملا کتے ہیں کہ الیا مضمون ستیارتھ برکاش کے کس موقعہ پر ہے۔ان کا جواب آیا کہ بیہ مضمون ستیارتھ پر کاش میں موجود ہے۔ محربہ آربیا لوگ پڑے چالاک اور افتراء پر داز ہیں۔ انہوں نے پہلی کتاب جس میں سے مضمون تھا تلف کردی ہے۔ اور نی کتاب چھوائی ہے۔ اور اس میں ہے یہ مضمون نکال دیا ہے اور لکھا کہ وہ مہلی کتاب میرے پاس موجود ہے محراب میں لا مورے جانے والا مول اور میں نے تمام كمائل وطن كى طرف تي وك ميں اور مي آب سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں دن کے اندر ستیارتھ پر کاش کے اس مقام کی نقل کر کے بیج دول گا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے وعدہ کے موافق اس مقام کی نقل کیج دی اور میں نے اس کواپٹی کتاب سر مد چشم آريد يل درج كرديا-" (چشد معرفت ص ١١١٠٤١ ترائنج ٣٣٥ ١٢٤ ١١١)

منقل : مرزا قادیانی نے اپنے حسب و عدہ سرمہ چشم آرید می (طبح اول کے بعد ) اس کا موالد بول نقل کیا ہے۔

"اب ہم ستیار تھ پر کاش کاوہ مقام لکھتے ہیں جس کے لکھنے کاماسٹر مر لی د حر کو وعدہ دیا گیا تھالور وہ بیہ ہے۔ سنیار تھ پر کاش ۷۵۸اء آٹھواں سمولاس میں ۲۰۱۳ سوال : جنم اور موت وغیرہ کس طرح سے ہوتے ہیں ؟۔ جواب : ننگ شریر۔ لیخی جم دیتی (روح) اور حقول شرير جم كثيف بابم مل كرجب ظاہر موتے بين تب اس كانام جنم يعني بيدائش ہو تا ہے اور دونوں کی علیحد گی ہے غائب ہو جانے کو موت کتے ہیں۔ سواس طرح سے ہو تا ہے کہ روح اپنے اعمال کے نتائج ہے گروش کرتی اور اپنے افعال کی تا ثیرے محوضے ہوئے یانی بھی ان جے ابوا میں ملتی ہے۔ پھر جب وہ یانی یا کی ہوئے وغیرہ کے ساتھ مل جاتی ہے تو جیے جس کے افعال کااڑ بیٹی جتنا جس کو سکھ یاد کھ ہونا ضروری ہے خدا کے تھم کے موافق ولی جگداور ویسے ہی جم میں ل کے شکم مادر میں داخل ہوتی ہے۔ مجرجب حیوان یاانسان میں وہ غذا کے ساتھ اندر چکی جاتی ہے۔اس کے جسم کے حصہ کی کشش ہے اِس کا جسم بنا ب\_اس طریقہ سے جو ہر میشرنے مقرر کرد کھاہے۔ دوح نگلنے کے بعد آفاب کی کرنوں کے ساتھ لور کو تھینی جاتی ہے اور مجر جائد کے ٹور کے ساتھ (اوس کی طرح) ذین ریسکی يو ٹی وغير وير محرتی ہے پھر سموجب طريقہ نہ کور مبالا جسم اختيار كرتی ہے۔"

(عاشيه سرمه چهم آديه م ٢٤٠٠ ١٠٠ افزائن ج٢م ١٢٢١١)

منقل: ہر چد مرزا صاحب نے کی ہر تبو دوست سے ادار لے کر حوالہ بتانے ش سکدو ٹی عاصل کرنے کی کوشش کی۔ کر امارے خیال میں سکدو ٹی عاصل نیس ہو کی بعد مزید فدر داری دھ گئے۔ مرزا تادیلی کے پاس توستیار تھ پر کاش ۵۸۵اء کی تھی ہی نمیں اور درو مندی پڑھ کئے تھے۔ جس کاان کو اعتراف ہے۔ باس ہم ضداکے فضل سے ہندی پڑھ مکتے ہیں اور ہندی کی اصل کتاب ستیار تھ پر کاش ۷۵ ۱۵ مار ہمارے پاس ہے۔اس لئے تم اس کی ہندی عمارت مع اردوز جمہ ناظرین کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔

िना श्रीराहीर स्पून श्रीर का संघेन से करत का में होना उस बा नामजन्म है और दिना श्रीर क्या स्पून श्रीर का निर्माण होने होता एपना के हैं जा इसकामकारण हैंशे उस अकर से होता है 'क जीन सम्मेन करों ने जहनाति से स्पूना हुंडा नाम नाम के होता है 'क अपने सुख ना हुउन जिन्ना के फिर के स्पूना हुंडा नाम के में में से हिंदी हैं मुप्ता नी। एमन प्रीर्थित स्थाप के सिन के में में हुईडी हैं हैं है स्टून में एमन प्रीर्थित स्थाप के साथ कर का नुमता है उम्पीर का निर्माण है जिस्सा स्थाप के साथ कर का नुमता है इस एक्टी की अपने हैं अस्पून के साथ कर की स्थाप होता है। साथ नी की अन्य की सुस्ता का कुन साथ की जार सिन मां

در میان س رئی ہے۔"

منقل: ناظرین ش ہے جو صاحب بندی پڑھے ہوئے ہوں۔ دہ خود کھ لیں۔ جو منیں پڑھے ہوئے دہ ہندی دانوں ہے اردوتر جمد کی تصدیق کردا کر جمیل ہنائی کہ مرزا قادیائی نے جو دموٹا کیا تھا کہ روح اوس کی طرح کی یو ٹی پر کرتی ہے (جس کا مطالبہ پڑت کھے رام نے کیا تھا) مرزا قادیائی اس سے سکدوش ہوگئے ؟۔ ہر گزشنی ہوئے۔ (حاشادگا)

پس دامد ہوا کہ مرزا قادیائی نے اس حوالہ میں فلطی ہی منیں کا باتھ بہت ہی جرات اور دید دولیری سے کام لیاہے جوالیہ قابل مصنف کی شان سے برسے امدیہ ہے۔ مرزا قادیائی نے بید الوام آئریول پر کئی مکیہ لگایا ہے۔ جس کی مثال تاریخ تصنیف میں منمی کمی سر داری کے مرید د!

> قمل عاشق کی معثوق ہے کچھ دور نہ تھا پر تیرے عمد سے پہلے تو یہ وستور نہ تھا

اس کے علاوہ : مرزا قادیاتی جرت ملاحقہ ہوکہ موای دیا تھ گریری فلطی کا دجہ سے ویدال کو اور دیدوں کے پر میٹر کو جموہ کما۔ (قرآن جمید نے ایسے فٹل کو نمایت قدموم قرار دے کر از شاد قرایا ہے : " ادعا یفتری الکند بالذین الایومنون بایات الله ، ب ۱۶ رکوع ۲۲ " میتی جموث افتراء کرنائے ایمان لوگول کاکام ہے۔ ) بمیت اس کتاب شن بہت کو تحقیر آ میز الفاظ شن ویدول کا خداق از لیا کمیا ہے۔ مندوجہ ذیل اقتیامات ملاحظہ ہول :

(ا) ....... "الهاى كمآب كى اليك بديمى نشانى ب كد جس ش بديد كور بوكد روح بدن سے لكل كر بكر شينم كى طرح كى گھائى پات پر پڑتی ہے اور دو مكون بديوكر مر واور مورت كے اعرب مجل بياتى بــــــ (چشبه مرفت س ١٣٠٠ اساز موانى جسل ١٣٠٠ (٣٠١ مار ١٣٠٠ م) (٢)......د مغرض اس وجه سے مضمون بردھنے والے (آربیہ) نے اس نشانی کا ذكر مبس كياكديدويد كابيان أيك غلابيان بصدعا لباس كويدبات موجد كل ب كداس شانى کے پیش کرنے سے وید کاتمام تارویو و جموث کا مجموعہ المحت ہو گالورنہ صرف جھوٹ بلحہ اس کی جمالت اور ناوا قفیت بھی جامت ہوگی کہ ایسا خدا کے قانون قدرت سے خبرے کہ روح کو مٹبنم کی طرح کی گھاس یات پر ہازل کر تاہے۔ حالا نکہ گھان بات کے مادہ کے اندر خود كيرات موجود يوران يربيه كونى عجنم يزى تقى اس عدكون الكلاكر سكاب كه زين ك سب نباتات جمادات حیوانات کیرول سے معرے ہوئے ہیں اور زینی بادہ کے سب مکھ اندر (چشمه معرفت ص ۱۳۲ نیزائن چ ۲۳ ص ۱۴۰) ب اویرے کچھ نہیں آنا۔" (٣) ..... دي اويد كر شيول كر معده اور دماغ اور دوسر اعضاء من کیڑے نہیں تھے۔اور مر داور عورت کی مئی تھی کیڑوں سے خالی نہیں۔اور ذیبن پر یا ذیبن ك فيح كونساليا اده ب جوكيرول س خالى ب آريول كوخيال كرنا جائي تاكد كب اور کس راہ ہے ان پر عبنی روح پڑ گئی۔ آخر جموٹ کی کوئی صدے۔ لیکن وید تو جموٹ یو لئے میں مدے بڑھ گیااور اس نے خدا کے بدی اور محسوس و مشہود اور قدیم قانون قدرت کوالیا ہاتھ ہے بھینک دیا جیسا کہ کوئی ایک کا نفذ کو تکوے کلائے کا شرے کھینک دے۔"

به (چشه معرفت ص۱۳۲ نزائن چ۲۲ ص۱۴۰)

ھنقل : ناظرین کرام اجر مٹی کے وکٹیٹر ہٹل نے اٹی کتب "میری بدوجد" میں کھما کہ جموث کو بادر کرانے کا طریق کی ہے کہ بابداراں کا ذکر کیا جائے۔ اس کا تتجد میر ذا قادیاتی کی تقیقات دیکھ کر تماری دائے بدل گی۔ اب تیم اس دائے پر مغیر فی سے قائم ہوئے ہیں کہ اس تجویز کا اول مر تحب مائل مرزا قادیاتی میں جو جموع کو بادر کرائے کے لئے اس کو بابداد وہرایا کرتے تھے۔ یہ وائی میں مثال ہے۔ ہم نے آپ کی تقیقات میں ایک بہت ی مثالی دیکھی ہیں جن کے ذکر کرکے کا یہاں موقع میں ہے۔ طاحقہ فراسے کے کہ آپ نے سوای دیا مند کی کتاب ''ستیار تھو' کا حوالہ دیاہے جوجائے خود فلط ہے۔ پھراس فلطی کو دیدوں کے حوالہ کو دیدوں کے حوالہ کو دیدوں کے حوالہ سے حمیں کما۔ پھر خواہ مخواہ دیدوں کی حقیر کرنالور فداتی ازانا کسی قابل مصنف کا کام ممیں ہوسکتا۔ مرزا قادیائی!

ہوا تھا کبھی سر تھم قاصدوں کا سے تیرے زبانہ بیس وستور نگانا سی ج ع

۸ . . . عقیده قدامت نوعی

آربوں کا عقیرہ ہے کہ روح اور مادہ قدیم ہے۔ مرزا قادیائی ہے اس مقیرہ کا لتہ خوب نداق اویائی ہے اس مقیرہ کا لتہ خوب نداق الزایا ہے۔ محر خوا نیا عقیرہ جو بتایا ہے۔ دہ اس سے محی نیادہ پر نداق ہے۔ اس کی تشر شرح ہے ہے کہ مقلوق کے افراد تو یقینا عادث ہیں۔ خوادہ کی نوع کے بول محر سلسلہ نوح قد جمہے۔ چنانچہ آپ کے افغاظہ بین :

"فداکی صفات خالفیت اراز قیت و غیر دسب قدیم بیں۔ صادت قیمی بیں۔ پس خدا تعالیٰ کی صفات کر بیر کے لحاظ سے مخلوق کا وجود تو می طور پر قدیم مانا پڑتا ہے نہ طمخص طور پر بینی مخلوق کی توح قد بیرسے چلی آتی ہے۔ ایک سے بعد دوسری توح خدا بیدا کرتا چالا آیا ہے۔ سواسی طرح بم ایمان کھتے جی اور کی قرآن شریف نے بھی سے محایا ہے۔"

ب-سوای طرح ہم ایمان دکھتے ہیں اور یکی قر آن شریف نے ہمیں سکھایا ہے۔"
(پشہ سرخت س ۱۹۰ نوائن ج ۱۳۰ س ۱۹۸۸)
الیشاً: اس مضون کی محیل سر زانے ای کتب میں دوسر کی جگہ یوں کی ہے:
"خدا کی مفت افجاور الماک بھی ہیں اپنام کرتی چل آتی ہے۔ دو بھی معطل ضیں
ہوتی۔"
(پشہ سرخت س ۱۳۸۸ مولوی میر محمد اساق ضاحب
ع موجودہ طیفہ تاویزن کے امول ہیں۔ سر زاتا دیان کی متازعالم مولوی میر محمد اساق ضاحب
جو موجودہ طیفہ تاویزن کے امول ہیں۔ سر زاتا دیان کی تعظیم کا تحصہ یوں کرتے ہیں:

"جب سے خداہے تب ہیں ہو وہ محلوق پیدا کرتا جا آلیہ ہے۔ اور جب تک دورہے گاور بیشہ رہے گا۔ اس وقت تک وہ محلوق کو پیدا کرتا جا جائے گا۔ نہ خدا کے پیدا کرنے کی اید اے بندانتیا۔"

منقل : مرزا تادیانی کے ندکور وہال اختیاس ش کی ایک ظلمیال میں جن کی اسلمال میں جن کی اسلمال میں جن کی اسلمال ہیں جن ک

اول : کی موصوف کی صفات دو قتم کی ہوتی ہیں۔ آیک اعظر ادی دوسر ی اعتیار کا۔ اعظر ادی دوسر ی اعتیار کا۔ اعظر ادی مفت دو ہوتی ہے جے موصوف دوک ند سکے۔ چیے سورت کی صفت روق ہوتی ہے جہ موصوف دو ہوتی ہے جہ موصوف اپنے حسب منتاء جاری کی صفت حسب منتاء جاری کر سکتا ہے۔ چیے کاتب کا تصنایا حکل کالا ناتا ہیات قابل خور ہے کہ حفاد اتعالی کی صفات کی حفاد تعالی کی صفات کی حفاد تعالی کی صفات سیم مجمی شمادت دی ہے کہ مدالا می شریعت کے علادہ عمل سیم مجمی شمادت دی ہے کہ مدالا مفار دی ہیں ہیں بیک اختیار کی جادہ حمل سیم مجمی شمادت دی ہے کہ مدالا وہ است ہیں۔ "

(آكينه كمالات ص ٨ ٣ ٢ مخزائن ج ٥ ص ايسنا)

سب سے بدا جوت جو ہر ایک سمجھ سکتا ہے۔ یہ سے کہ بظاہر خدا تعالیٰ کی بھن صفات میں تعناد بکتر تا قفل ہے۔ شکا املیاء (زعد در کھنا) اور الماک (بارڈالٹا) اگر یہ دونوں صفتیں بادجود قدامت اضطراری ہوشی او تلاقات کی کیا عالت ہوئی ؟۔ آگر املیا کااثر ہوتا تو سب چیزیں موجود ہوجا تھی۔ آگر افزاء کااثر ہوتا تو کوئی چیز وجود پذیر شد ہوتی۔ (معلوم ہواکہ فالتعالم کی کیے صفات افتیاری ہیں۔)

ووسر کی علطی : غر منطق کا اسول ہے کہ کل طبق کا وجود خاری اس کے افراد غی ہوتا ہے: " والحق ان وجود الطبعی، بمعنی وجود الشخاصه" (تمذیب منطق) اس اورا جمیدیت اورا کیے کل طبی ہے۔ اس کا فاری دجود کی قرد کے

همن غي 198 ووفرد يو كدمرك 198 ساسك يحم: "كل مدكب حادث ، "ومادث 198 مرامت لوكالا يورك محتق 198

تغییر کی خلطی : مرزا قادیانی باده کو حادث مائے بیں اور باده اولی سے عناصر فے بیں اور عناصر کی ترکیب سے موالید طاشہ بیں جس توساً کا باده حادث بده وہ توساً قدیم کیے ہو سکتا ہے ؟۔

چو تھی غلطی : مرزا قادبانی کاسلمہ ہے کہ بادہ ہر حالت ہیں حادث ہادہ ہر حالت ہیں حادث ہادہ ہر حالت ہیں حادث ہادہ کہ دہ حالت اول میں قدیم ہے کر مورت عناصر مر کب ہوئے کا دجہ ہے حادث ہے۔ اس کے پر میشور (خدا ) کی ضرورت باس ہوتی ہے۔ مرزا قادبانی آریول کو الزام دیتے ہیں کہ تمام مالی ہوتی ہے میں کہ اگر حادث میں ملک جوت میں کہ اس کے جی کہ آگر حادث مقیدہ قدامت وادہ کا دجہ ہے خدا کی بھی کا جوت میں ملک۔ حادث کی جوت میں ملک اور حقیدہ قدامت تو ی ہے ہی میں ملک۔ حادث مقیدہ کے مطابق مرکب کی ترکیب آگر خالق کے دجود کی ثبت تیں ہے تو آپ کے عقیدہ کی درے کیے شہدہ کی ا

مر زا قادیائی کا کمال : موسوف کی تعنیفات ش ہمنے یہ کال دیکھا ہے کہ دوائی بسعد می باتوں کی تردید خود می کر جاتے ہیں۔ ان کواس کی خمر می شیمی ہوتی جو دراصل تقریف قدرت ہے۔ چنانچہ اس منٹ کے حفائی آپ فریاتے ہیں :

"اید ایس خداکی صفت و حدت کا دور تھا...... بدور قدیم اور غیر مثانی ب-صفت و صدت کیدد مرکی صفات پر تقدم آرائل (حاصل) ب-" (چشر صرف ص ۲۲۲ توان سرمت و ۲۲۵ دوران سرمت می ۲۲۲ توان سرمت می (چشر صرفت ص ۲۲۳ توان سرمت می ۲۲۵).

منظف الل الم غور قراكي كدجس صورت بي مرزاصاحب كومسلم بكد

وصدت النی کودوسری صفات پر تقدم زمانی حاصل ہے تو تھو قات کے لئے قدامت نو می کمال ربع ؟ ہے :

> انجما ہے پاؤل یار کا ذلف وراز پی لو آپ ایٹ وام پی صیاد آگیا

#### ٩...خداكهال سے بيدا ہوا

مرزا قادیائی نے آریوں سے بیہ عجیب سوال کیا ہے کہ خدا کمال سے پیدا ہوا؟۔ چنانچے آپ کے الفاظ یہ بین :

(چشرمعرفت ص ۱۲۱ نیزائن چ ۲۳ ص ۱۲۹)

شفق : یہ سوال من کر ہماری جمرت کی مد شیں رہی کہ ہم مرزا قادیاتی کی است کیارائے قائم ان کی خد مت کیارائے قائم ان کی خد مت کیارائے قائم کی خد مت بین کہ مرزا قادیاتی آگر نہ مورت جی دارہ ہو سکتا بین صاضر ہو کر باب ہو چیچے کہ جناب آگہ کا سوال آریوں پر اس صورت بین دارہ ہو سکتا تھا۔ جبکہ دورت کا دہ اور خدا کی حقیقت فریقین بیل کیاں مسلم ہوتی۔ حالا تک ایسا نیس ہے۔ آپ دورت کہ وکو قلوق وحادث بات جی اور آریان کو غیر تلوق اور قدیم کستے ہیں محرضا کا کہ ایسا کیا ہوئی۔ والد کہ میں کار خدا کیا ہوئی۔ والد کہ میں اس کے آریہ تن کو غیر تلوق اور قدیم کستے ہیں محرضا کا کہا ہم کے دوروں فریق قدیم کستے ہیں۔ اس کے آریہ تن کی حقیدہ حدوث در ترور کہ وکہا ہم

آپ سے ہو چیتے ہیں کہ خدانے ان چیز وں کو کس چیز سے پید اکیا۔ آپ اس کا جداب کس اور طریق سے دیتے قوام چھا ہو تا۔ کیس یہ کیا غضب کیا کہ النالان پر موال کر دیا کہ خد اکمال سے پیدا ہوا؟۔ کیا آربیہ لوگ خدا کو خلوق بائے ہیں؟۔ ہر گزشیں۔ پھر ان پر یہ موال کیوں وار د کیا گیا؟۔

لطیقہ: ایک مولوی صاحب نے کی دیماتی نے نماز کو نماز کا وظ فر ہلا۔ دیماتی کے کمارکہ مولوی صاحب پہلے یہ سوال تو مل کردیجئے کہ آپ نے اپنے بیٹے کی شادی عمی جو دعوت کی تھی تو کھانے میں نمک زیادہ کیاں ڈالا تھا۔ مولوی صاحب نے بواے تھی سے کما کہ میری هیجت سے اس بات کا کما تھل جو دیماتی نے جواب دیا کہ تھل جو بات میں آتی ہے۔

• ا . . مر زا قادیانی کی محقولیت یانسیان ؟

آپ ناس كاب يس ايك عيب اصول لكمائ كد:

"بیبالکل غیر معقول اور یہو دوامر ہے کہ انسان کی اصل زبان توکوئی ہو اور الهام اس کو کسیاور زبان میں ہو جس کو سمجھ کھی ند سکے۔ کیونکہ اس میں لکلیف سالا بطاق ہے۔" (چشر سعرف میں ۱۹۹۰م)

منقد :اس كرير عس آپراين احديد بس اينا اگريزي الهام آئي اويد! آئي

شل کو یو لارج پارٹی آف اسلام Love you! I shall give you larege رخی اسلام party of Islam ورج کرکے لکھ چکے بین کہ شمی اس کا ترجہ شیں جانگ اصل الفاظ یہ بین : "چو فک اس واقت کوئی انگریزی خوان ضیں ہے اور شداس کے پورے معنی کھلے بین۔اس لیے بخیر معنی کے کھیا گیا۔"

(دائین احمد میں ۱۵۵ خوائن میں اس ۱۹۸۸ خوائن میں ۱۸۲۸)

ناظرین! اگرالهام کے دفت کوئی اگریزی دان نمیں تھا توکائی کیسے دفت ال جاتا یا کلب کی طباحت کے دفت ال سکل خالہ یہ کلب امر تعربی مجری ہے۔ جہال اس ذائد ش بھی مینکلوں انگریزی وائن موجود تھے۔ جانے ویچنے کہ انگریزی وائن موجود تھے یا نمیں۔ بمبر حال البام کے مخاطب (مرزا قاویاتی) انگریزی والن نمیں تھے۔ تاہم البام ان کو انگریزی ٹس ہولہ بھول مزرااس کے ایک وجہ توالمام کیاہیودگی ہے۔ دومری وجہ بھول شام !

شوخ من نرکی و من نرکی نے مانم اا… ٹیڈٹ لیکھرام کی موت سے دید کی تکڈیب

مرزا قادیانی اور ان کے حواری لیک دام کے قل کے واقعہ کو بہت پوا مجوہ متایا کرتے بیر ۔ بہال بک کہ اس واقعہ کو ویدوں کی کھنے ہے پر بعور و کیل بیش کرتے ہیں۔ ہم پہلے بتا چکے بین کہ اس د سالہ بھی اماری فر مش مرزا کے استو لافات پر حدث کرتا ہے۔ ان کے مقائد اور المبامات سے قر مش کرنا فیمس ہے۔ چو تکہ مرزا نے اس واقعہ (آئل لیکو رام) کو کلتے ہے ویہ پر بعلور د کیل کے بیش کیا ہے۔ اس لیے اس پر حدث کر فالس رسالہ کے موضوع میں آسکا ہے۔ مرزا قادیاتی کا دموئی تھا کہ شیسے نے لیے دام کے قتل ہوئے کا المام شائع کیا تھا بیسر مرز بھی بینادی تھی۔ اس کے محتلق آپ کیلے بین کہ:

در اسمورت مورب اصول آریوں کے دید کے بعد الدام التی ہونا ہے فارق عادت امر خمیں اسم کے اسم حکمی ہونا ہے فارق عادت امر خمیں ہے۔ پس جبکہ کیا در اس زبانہ شی جی ہی جب چہر کردہ قانون کے المام کرتا ہے تودید کامرارا قانون قدرت دریار دوج میں اسم کرتا ہے تودید کامرارا قانون قدرت دریار دوج میں اسمورت میں دید کہات کا کوئی میں ایتجارت راید طاہر ہے کہ جب ایک بات میں کوئی جو فائدے ہو جائے تو تیجر دوسر کا اول میں میں اس را تقرار خمیر رہتا ہے۔

(چشمه معرفت م ۲۲۲ نزائن ج ۲۳ ص ۲۳۱)

منقل: اس اقتباس كو بهم الله نظول على دليل كى شكل على بيش كرين لويون كه سكتة بين كد فلول آريد تقديد مرالبه كليه ك طور پرويدول كے بعد المام كانزول بعد بعد مرزاكو پذرے ليحوام كے قتل كے متعلق جو المام بودا تعاوہ سي بوگيا۔ لهذا بعراب المام میورت موجب جزیہ کے ویدوں کے سالہ کلیہ کی تقییض کن کرفیفال ویدکا موجب ہولہ ناظرین! یہ ہے ہمارے لفقول میں مرزا قادیاتی کے استدلال کی حنطقیانہ تقریر اب اس کاجواب سنے!

کیے دام سے متعلق مر زا تادیانی نے جو پیٹکوئی کی تھی۔ وہاس سے تمکیا موت کی نہ تھی بلید خارتی عادت عذاب کی تھی۔ تاریخاس و موکا کا جورت اس معابدہ سے ہو سکتا ہے جو پیٹٹ کیا درام اور مرزا قادیانی کے در میان پیٹکوئی کے خاتمہ کے متعلق ہوا تھا۔ جے خود مرزا تادیائی نے بھی شائع کیا تھا۔ آپ کے الفاظ شی معابدہ نہ کورکی مجارت ہیں ہے :

"دو معاہدہ جو نشانوں کے دیکھتے کے لئے اس را آم (مرز) اور کی ورام کے ہائین تو میابا تھااس معاہدے کا طاصہ بیسے کہ اگر کوئی پیٹلوئی لیکھ رام کو سنائی جائے اوروہ گئی تھ ہو تو وہ ہندہ غیر ہب کی حال ہو گی اور فراتی پیٹلوئی کرنے دائے پر انازم ہوگا کہ آر بید غیر ہب کوا فتیار کرے با تھی سوسا تھ دو ہیے لیکھ رام کورے دے۔ اور اگر پیٹلوئی کرنے دالاس جا نظے تو اسلام کی سچائی اس کی بید دلیل ہوگی اور پنڈت لیکھ رام پرید واجب ہوگا کہ اسلام تحول کرے۔ پھر اس کے بعد وہ پیٹلوئی بتلائی تی جس کی روے ۲ مل جے ۹۸ اور کو کیکھ رام کی زندگی کا خاتے ہوا۔"

ناظرین کرام اید معابده صاف بتار با بسک سر زا قادیاتی کاالمای پیشگف کا وقوق ایسے طریق پر ہونا چاہتے تھا کہ پیڈٹ کی درام اسلام تھول کر سکیا۔ پینی زیر و دہتا۔ پس اس کامر جانا پادا جانا پیشکوئی کی تقدیق تیس بلتہ محق یب کر تا ہے۔ کیو تک اس کے لئے اسلام تھول کرنے کا موقع تی نہ رہا۔ یہ ہے مرزا قادیاتی کا استدلال اور جاری طرف سے اس کا ایمال اس پیشگر تی کی تفصیل جارے رسالہ "کی درام اور مرزا" پس طاحظہ و

ا سکیمی غلا شرط ہے۔ مرزا قادیانی کیا یک کاور ملهم کی پیشکوئی غلا ہوئے ہے۔ تیجہ لوکل سکا ہے کہ پیشکوئی کرنے وال جمونا ہے۔ لیکن اس سے بیات کر عایا ہے خلیم کرنا کہ ہندونہ ہیں جیاہے کسی قابل مصنف کاکام نسیں۔ مرزائی دوستو اکیا کہتے ہو!

#### السنيستى سے ہستى كا ثبوت

فلاسفہ یا نان اور براہم ہند پیدائش دنیا سے سلسلہ میں قد است ادو کے قاتل رہے بیر یہ لیفن اوہ نیمتی سے بہتی نمیں مائے۔ موجودہ آریہ لوگ بھی انمی کے ہم خیال ہیں کہ نیمتی سے بہتی نمیں ہو سکتے۔ سرزا قاویانی ان سب کوجواب دیے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

"جہت من طوانے تھے یہ طلا ہے کہ خدا کی قدر تمی جیب در جیب اور عمی تور و عمیق اور وراء الاوراء اور لا پر رک بیر۔ تب ہے بین ان لوگوں کو جو فلفی کملاتے ہیں کچ کافر مجمتا ہوں اور چیے ہوئے وہر یہ خیال کر تا ہوں۔ یہرا خود ذاتی مشاہد دے کہ گئ جائب قدر تمی خدا تھائی کی ایسے طور پر میرے دیکھنے بین آئی ہیں کہ جو اس کے کہ ان کو نیمی ہے ہمتی کیس اور کوئی ہم ان کا ہم رکھ خمیں سکے ....اس کی قدرت کا یہ دانہ کہ کہ ان کو نیمی ہے ہمت کر تا ہے۔ جیسا کہ اس بات پر بڑار ہا نمونے دماری نظر کے سماستے ہیں۔ بعض ور خت ایسے ہیں کہ ان کے بچل جیسے بچتے جاتے ہیں وہ پر دار کیروں کی طرح بے جاتے ہیں اور بعض ور خت ایسے ہیں کہ ان کے بھول میں سے بورے بورے پر ندے پیدا ہوجاتے ہیں۔ ان بیس ہے لیک آک کاور خت بھی ہے اور اس کی نظیری بڑارہا ہیں۔ حرف ایک دو۔ بڑی اس جگہ بجز اس کے کیا کمہ سکتے ہیں کہ وہ خیری ہے ہتی ہا در یہ ایک ایساراز قدرت ہے کہ ہم

منقل : ہم جران بیں کہ اس کو خالف کے دعویٰ کی تردید کسیں اسلیمہ مرزا قادیانی کے مریدوں کو اس پر خاص توجہ کرنی جا ہے۔ شبحیدیت سرید جس کا اصول ہو کہ:

پیر س حس است

بلعد ایک مختق منظم ی طرح سوچنا جائے۔ مرز ا تادیائی نے جو مثالیں جی کی ہیں ان میں نیستی سے ہتی کا ثبوت ملا ہے یا ہتی سے استی کا ؟۔ پھلوں وغیر و مُن کیڑے میا ہوتا تو ملاے کا جوت وے رہا ہے۔ آریے کمد سکتے ہیں کہ مجل و فیمر ہ تو جائے خود کیڑوں کی پیدائش کے لئے ماد کا محکم رکھتے ہیں۔ ہارے خیال شم سرزا تادیا فیدن کی جوزال اور پہارائی کے محملوں کی مثالیں چیش کرتے تو خد کورہ بالامثال سے اچھا ہوتا۔ گویے بھی اس شعر کا معمداق ہوتا :

> ایس کرامت ولی ماچه عجب گریه شاشید و گفت باران شد

لطیقہ: ندگورہ بال اقتاب میں مرزا تادیاتی المنامزوں پر بہت نفا نظر آتے ہیں۔ چاتی آپ ان کانام کچے کافرر کھتے ہیں۔ کین آگے جل کر آدیوں کے احتراض متعلقہ شیطان کاجواب دیتے ہوئے کھتے ہیں کہ انسان کے دل میں دوشم کے القا ہوتے ہیں۔ ایک ٹیک۔ دوسر اید۔ ٹیک القائی تحریک فرشد کی طرف سے ہوتی ہے اور بدالقائی تحریک شیطان کی طرف سے۔ پھرا ہی دلی کا تائید پیشیانی اسمی کے کافروں کے قول سے کرتے ہیں۔

چنانچہ آپ لکتے ہیں:"قدیم حظموں اور فلاسٹروں نے بان لیا ہے کہ القاء کا مسلد میرود واور لغو میں ہے ہے شک انسان کے دل ش دو متم کے القاء ہوتے ہیں شکل کا القادر نے کا القاء۔" (چنہ سرف ص ۲۹۸۰مزان ج ۲۹۳س ۲۹۳۰م

منقد : مجے خیال آنا ہے کہ یہ کچکافر (فلاسز) مرزا قادیانی کا یہ اقتباس دیکھ کریوے ترنم ہے یہ شعر پڑھیں گھے :

> وقا کے وابطے میری طاق ہوتی ہے کوئی زمانہ میں جب دوسرا نہیں ماہ ۱۳سال زمانہ کی حالت سے استدلال

مرزا قادیائی نے اس استدال میں بہت طوالت سے کام لیا ہے۔ اس کا طلامہ یہ ہے کہ عوام کی گرائی کے طلادہ علماء اسلام اور امراء اسلام کی بداعمالیاں ممرے میعوث ہونے کے اسباب ہیں۔ میری پیٹنگوئیاں اور دعا کی اور کا انفین کے ساتھ میرے مبالے میری صداقت کے نشانات ہیں۔ چنائچہ آپ کی طویل عبارت کو ہمبالا نتسار چند قبروں میں میٹ کرتے ہیں۔ مرز اکاویائی لکھتے ہیں:

سسست الكر علوم كر ملونى عنال حيل بين وه طوم نيوي كر دارت كمائت بين مران پاك علوم كه خاف كام كرت بين دوردوانيت اوراخاص اور صدق دفات كرد مجى الك كوفر مين " (چشه مرف س الا افزائن ج ۱۳۳۳)

۳ ۔۔۔۔ "اس زبانہ میں اسلام کے اکثر اسراء کا حال سب بے بہ تر ہے۔ وہ کویا بید خیال کرتے ہیں کہ دہ صرف کھانے پینے اور فسق و فجور کے لئے پیدا کئے گئے ہیں۔ دین سے وہ بانگل بے خبر او تقویٰ سے خالی اور تخبر اور غرورے ہمرے ہوتے ہیں۔"

(۱) .......اس زبانہ شی جس کا ذکر اور یہ و چکا ہے خدا نے بھے اصلاع کر کے کے خدا نے بھے اصلاع کر کے کے خام مرد کر کے مجھیاور میرے ہاتھ پر شان و مکلے ۔........ مجر مجرات فیصد دیے گئے۔ بھی اور پر مشتل ہیں کہ بجر خدا کے بھی امرد پر مشتل ہیں کہ بجر خدا کے کی کے اختیار اور قدرت میں ضیل کہ ان کو بیان کر سکے اور احض دوا کی ہیں جر قبل مو کر ان سے اطار کا دی گئی اور بعض ید و حاکمی ہیں جس کے کا سے اعتمال کا دیا گئی اور بعض ید و حاکمی ہیں جس کے ساتھ شرید و میں مادان وائن ماد مرد سات وائن ماد مرد سات

مغقف: "اس تقریح کوبلرین استدال این مجمناچا یی بی کوک اس ذاند شرب شار مفاصد پیدا ہوگئے تھے جو اس امر کے مثقاضی تھے کہ کوئی مسلح آسے جو ان خواہیوں کی اصلات کرے۔ اس ما ہم خدائے تھے مسلح اعظم مناکر بھیجا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔ میرے دموئ کی صدافت پر میری پیشکوئیاں میری دعائیں اور میرے وہ مباسلے کواہ ہیں ۔ جن کے افرے میرے و خمن ہلاک ہوگئے۔"

ناظرین! مرزا الدیاتی بے اپنے دوگوئی صدافت پر اپنی پیٹگو کی ال سدافت پر اپنی پیٹگو کی اسے جو استدان کیا ہے۔ وہ محک قسی ہے۔ آپ کی پیٹگو کی صدافت پر اپنی پیٹگو کی اس مک استدان کیا ہے۔ وہ محک قسی ہے۔ آپ کی پیٹگو کی المعلق مسلمانوں سے تعالد وہ مری کی تین ہوئی قبیل مسلمانوں سے تعالد وہ مری پیٹگوئی میدا کو اس محتقان تھی ہے جی خلا جا ہے۔ ان کے طاوہ مرزا الدیات کی محقون محتقان میں ہوچکا ہے۔ ان کے طاوہ مرزا الدیات کی محمد اور اس محتقان کی کی اور اس محتقان کی ایک الدیات میں اس محتقان کی ایک الدیات اور الدیات کی الدیات کی محتقان کی الدیات اور شرا کی محتقان کی الدیات اور شرا کی الدیات اور شرا محتقان کی الدیات اور شرا محتقان کی الدیات اور شرا کی الدیات اور شرا محتقان کی الدیات اور شرا کی الدیات کی الدیات اور شدا کی الدیات کی الدیات کی الدیات کی الدیات کی الدیات کی استران کی الدیات کی اس محتقان کی اسلام کی اس محتقان کی الدیات کیات میالد صرف ایک می کوش (مدون کیات میالدیات کی الدیات کی کی الدیات کی

غزنوی) کے ساتھ محام امر تسریاہ متی ۱۸۹۳ء میں ہوا تھا۔ جس کے بتیجہ میں مرزا قادیاتی موقی ساحب سے بیٹے میں مرزا قادیاتی موتی ساحب سے تعلق ڈکر ہے۔ محر افوس ہے کہ قادیاتی ہوائی کہ دعائی تجویت سے منظر ہوجاتی ہے۔ سنے اآپ کی اہم اور دعاتم پیش کرتے ہیں جس کی تجویت کے متعلق بھول مرزا قادیاتی ان کوخدا کی طرف سے المہام میں جوافقا۔ اس کا سرخی مرزا قادیاتی کی قلم سے بول مرقوم ہے :

### مولوی ٹناء اللہ صاحب کے ساتھ آخری فیصلہ

اس سوقی کے نیچ قر آن جمید کی آیت کسی ہے۔ جس کے الفاظ بد ہیں:
"بستنبؤنك احق هو قل اى وديى انه المحق ، "س آيت سے آپ كا مقعود بيتا تا
ہ كہ ش ئے مولوی ناء اللہ كے حق ش جودعا كى ہے۔ وہ جم خدا خرور پورى ہو كررہ ہے
گی۔ اس دعا كا ظام سريہ ، "مولوی ناء اللہ صاحب اتم نے جمھے و كا ديا و در در از مكول ش بحصر بدام كيا كہ يہ حقى جموع ہے ۔ ہل ش وعاكر تا يول كد اے قادر مطلق خدا ا بم دولوں مل سي اليعلم فرا ہے كى تظريمى جموع ہے۔ اس س مى دعاكر تا يول كد اے قادر مطلق خدا ا بم كر "مر ذا قلام احمد سي مولود داكر ہي جموع ہے۔ اس ار محمود شخدارات جمس مدے (اور

''لجیب دعوۃ الداع ، ''(انباہدر الابان ۴ اپریلے ۴۰ اپر علوظات ۴۵ س/۲۷) پس مرزا قادیاتی کی کئی ایک دعام جس کی بامت ہمارا عقیدہ ہے کہ ضرور قبول ہوئی۔ مگر ہماعت قادیاتی اس کی قبولیت انکار کی ہے۔

المحتفر ساری کتاب کاخلاصہ بیب کہ مرز آ قادیا گینہ سی مو قود سے 'نہ جور دناں' نہ صاحب الهام۔ یہاں تک کہ قابل مصنف بھی نہ شے۔بادجو داس کے ان کے اجائ محض اپنی قلبی شادت سے ان کو مسیح مو قود مجیر داور تصنیف میں سلطان القلم مجیمتے ہیں۔ ابوالو فا نام اللہ کا شار کا سری

# ضروري إعلان

عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی دفتر ملتان سے شائع

ہونے والا ﴿ ماسنامه لولاك ﴾ جو قاديانيت كے خلاف

گرانفذر جدید معلومات مر مکمل دستادیزی ثبوت ہر ماہ مهیا کرتا

ے۔ صفحات 64 کمپوٹر کتاب 'عدہ کاغذ وطباعت اور رنگین

ٹائیل 'ان تمام تر خوبیوں کے باوجود زر سالانہ فقط یک صدروییه منی آر ڈر دویہ حرکھر بیٹھے مطالعہ فرمائے۔

رابطه کے لئے

ناظم دفتر ماهنامه لولاك ملتان

دفتر مركزبه عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت

حضوري ماغ روذ ملتان



#### بهاءاللداور مرزا

# پہلے مجھے دیکھئے

بسم الله الرحمان الرحيم. نحمدة ونصلَى على رسوله الكريم. وعلى آله واصحابه اجمعين.

مرزا تاریانی مدگنمهدویت اورسیویت کے متعلق ہم نے بتائیدہ نتائی بہت کا ٹما پیر لکھیں۔ جن کے بعد ہم خود بچھتے ہیں کہ کی جدید کلاب کی شرورت ٹیمن ۔ تا ہم آئ ہم نے اس معمون برقلم افعالے ہے۔ کیوں ۔۔۔۔؟

اس کے کہ ہم بھیشہ سے کتیج آئے ہیں کے مرزا اور پائی کا دفوی دراس شی بہاداتھ ایرانی کے دوے کی کا بی الش ) ہے گواس کو مشاقل کتا ہے کی صورت میں تاریب ٹیس کیا۔ مرف ایک مخترسا فوٹ اخبار" الجدیث" موروندا امرکی ۱۹۲۳ اور کی کساتھا تھا۔ جس کی سرخی تنی "کماور مین کی جاریاری "۔اس میں بتایا تھی کے مرزا قادیانی دراصل شی بہاداتشہ کے بیٹر وقتے۔اس رسال جس قدر دوقعا دست سے لیکھنے ہیں۔

و دودها سعت سع بین است من است من است کی بعثرت شائع بوت میں کی است کا معنون انجونا ہے آئ تک کی مصنف نے ان دو مدمیان کا وحدتی تطافین متالہ استد ہے ناظرین مجان معنون کو انجونا پا کم سے اور اپنے پراؤں میں اس کو پہنچا کر شکریکا استی ویک

خادم دین الله ابوالوقاء شاءالله امر تسریخاس ربیخ الاول ۱۳۵۲ هه چولانی ۱۹۳۳م

# للهُيَال

ناظرین کوآگاہ کرنے کے لئے شخ بہا والله ایرانی اور مرزا قادیانی کی مختر سوائح عمری

بتانامفيه بوكار

شخ بہاءاندگا اسلی نام مرز احسین بھی ہے۔ مکساریان میں شلع طہران کے ایک 8 ک شمی پیدا ہوئے۔ آپ ہے پہلے سیونگی تھ باب نے دکوئی مہدی ہونے کا کیا تھا۔ پہلے دونوں شیعہ قد ہب جے۔ بعد دکوئی بائی دسن جدیدہ ہوگئے۔ باب ۱۸۳۹ء شمی فوت ہوا۔ اس کے بعدان کے آجاج کی حالت بر بشان دی۔ حکومت ایران شنخالف تھی۔ نہائی مواتح ٹاکو کستا ہے:

"ا ۱۸۵۳ ما و انتظام بور پے طور پر حضرت بہا ماللہ نے کرنا شروع کیا۔ آئی ہراعت پر پیاشوں کے استفادہ بور پیلوں پر استفادہ بور پیلوں پر استفادہ بور کے استفادہ بور کیا ہے۔ آئی کی سے یا دور دور سے منظم و بور کے انتخاب کا اور دولوں خاند نے دولت و سلطنت خلاف و منظق میں بدنام مطلون اور نجس مشہور البیخ ملک اور دول سے دور کریں تو کیا کریں۔ بارہ سالم مسلون اور نجس مشہور سابے ملک اور دول سے دور کریں تو کیا کریں۔ بارہ سالم مسلون کی مسلون کے ایک مسلون کی مسلون کے اور چیس سال تک قیدر ہے۔ 1891ء میں چھتر سال کی جریش رہی اور کیا مائٹ کے اور چیس سال تک قیدر ہے۔ 1891ء میں چھتر سال کی جریش رہی اور کیا مائٹ کے اور چیس سال تک قیدر ہے۔ 189ء میں چھتر سال کی جریش رہی اور کیا مائٹ کے اور چیس سال تک قیدر ہے۔ 189ء میں چھتر سال کی جریش (پہاما ٹھٹ کے اور چیس سال کی جریش (پہاما ٹھٹ کے اور چیس سال کی جریش (پہاما ٹھٹ کے اور چیس سال کی جریش (پہاما ٹھٹ کے انتخال کیا۔ "

کیچہ شک ٹیس کر آزادی کے زمانہ میں شنخ بہاء اللہ کو حکومت اور پیکل کی طرف سے سخت سے سخت نکالیف آ کمیں جن کو دیکھ کر کہنا پڑتا ہے کد آزاد رہنے سے مقید رہنا اُن کے تن میں امھما تھا۔

غرض چالیس سال تیلغ رسالت فود کر کے دنیا چھوڑ گئے۔ ان کے بعد ان کا بیٹا عمیدامیا وآ قدی باشکین ہوا۔ جس کی آخری شبیہ سرسیداحمد طان مرحوم کی گڑھی کے مشاہہ ہے۔ اس کے بعد مجل انتظام یا تاعدہ عمل رہاہے۔

نوث: آج مجی بَهَا يَول كى جماعت كافى بيد جوامر يكد يورب ايران اور مندوستان ك

# سوانح عمرى مرزا قادياني

مرزا تا دیانی اپنی تحریر کے مطابق ۱۳۱۱ھ میں پیدا ہوئے۔ لیے تحوزی کی فاری اور تحوزی کی عربی کی صرف محری ہے ہے جرائی شن بمقام سیالکوٹ پنداہ ورپ ماہوار پر محرر ہوئے ای اٹنا بشن آنا کوئی محادی کا احتمان دیا ۔ اس ممثل اورٹ کے گور تعیف وہالف پر حقید ہوئے ۔ اس اٹنا بشن الہا بات کا اطان کیا ۔ بیال تک کہ امام احتماق ہے ہے تھے موجود ہوئے کا وہی سے کہ ایس کر جورے سے حکر سے دن بیان ترق کر سے کرتے اوا ، ایس فیر راجہ ایک امتراز ' ایک طلع کا از الڈ' اپنی نبوت کی افٹر تا کو بائی کر براہ داست نبیل ہے بکہ یہ برات اباق نبوت تمریر اطلی صاحبہ الصلو تو اواقتے ) بھے نبوت کی ہے۔ اس کے بعد ۱۳۳۷ھ مطابق تک ۱۹۰۸ء شمہ بہتر سے سے انقال کر گے۔

مفصل روانخ مرزاه اری کتاب مرزا از جموله احساب جلد بدا) می ملاحظه دول-

#### باب اول ..... دعوی رسالت

شخ بها دالله نے رسالت مستقلہ کا وکوئی کیا تھا۔ جس کا ثبوت أن کی آخریات سے مختلف الفاظ ش ما تا ہے۔ صاف الفاظ ش ملفظ "رسول" بها داللہ نے اپنے آپ کو خدا کی طرف سے مخاطب کیا ہے۔ جس کے الفاظ کے قیمین:

(۱) "با رسول يذكرك ما لك الوجود" (كآب اقد كرام ٥٣٥) (ا عدمول (بهاءالله ) الله تم كواد كرتاب.)

(۲) ناظرین جانت میں کرقر آن جید ش ایک خاص طرز خطاب ہے جو کسی دوسری الہای

ع تریاق القلوب کال ۲۰۱۸ - ۲ آئیز کالات معنور زامهاب ۵۳۵ فرزان ده در اینا) سی فتح العام که ۱۱ اعتفار زار تراکن سیس ۱۸ سیس خطیات و ریدهد دم ۱۳۵۵ میلات مامر ۱۳۸۷ میلات مامر ۱۳۸۷ میلات مامر

سمباب من نیس بین آنفرت الله و استفاده امر خاطب کیاجاتا به جس معلوم بوتا برکد اس کلام کا منظم کوئی اور ب اور آخفرت الله بیشت رسالت اس کے خاطب ہیں۔ جیسے " قال" کے بہاداللہ محل ای کا کمبار کی اللہ کی طرف ہے بسیند "قال " مخاطب بوتا ہے۔ مجملدان مقامات کے بلورشال چندمقام برہیں۔

قل يا ملاء الامكان تالله قد فتح باب السماء . ('كَاب الدّران الاه) قل هذا يوم بشر به محمد رسول الله ( كاب الدّران من من

قل يا معشو العلماء لم اعرضتم (كتاب اقدى ش ١٥٥)

(٣) في في بادالله و الكرك نام عضاب ب: " المراح الكرك نام عن الكرك الكرك

یندو!اگرتم شن انصاف ہے آوا آن امر کی تصدیق کرو۔'' (تبلیات آبدو۔من)) (۲) شخیم ادافد کے صاحبزاد کے (فلیفہ اول)عمیدامیدا و نے صاف لکھا ہے کہ: ''بہاداللہ کیا رسالت مثل حضرات موٹی عیسی مجمعیلیم السلام سنقلہ تھی۔''

(مفاوضه عبدالبهاء من ١٥٠)

ر س نو ث:۔ اس مقام کی اصلی عبارت بابدوم کتاب مبلة امیں درج ہوگ۔

## دعوى رسالت مرزا قادياني

اصل بات مید برا آویانی نے بہا واللہ کی مشکلات محسوں کر کے دوئی رسالت میں ان سے آسان راستان میں اور ہے : میں ان سے آسان راستان میں اور ہیں ہے:

''هل (مرزا) مشقل طور پر کوئی شرایت لانے والانہیں ہوں۔ اور نہ ہل مشقل طور پر ہی ہوں۔ محران معنوں سے کہ میں نے اپنے رسول مقتداء سے بالحنی فیفن صاصل کر کے اور اپنے لئے اس کا نام پا کر اس کے واسطہ سے خدا کی طرف سے علم غیب پایا نے۔ رسول اور نجی ہوں۔''

(اشتهار" أيك غلطي كاازاله" ص٧٠ ٤ فرائن ج٨١٠٠ ١١١٢١)

مطلب اس عبارت کا بہ ہے کہ می (عرزا) رسانت محدید کے اتباع سے رسول بنا موں۔ اس پر سیوال مقدر ہوا کہ اتباع رسانت تھ بیش قو پہلے لوگ زیادہ مفیوط اور رائ تھے تھر وہ رسول اور ٹی کیول ندہ وے؟ اس کا جو اب عرزا قادیائی نے دیا ہے:

''جس تقدر بجھ سے پہلے اولیاء اور ابدال اور اقطاب اس امت میں سے گزر چھ بین ان کو بید صد کیٹر اس فعت کا ٹیس دیا گیا۔ بس اس وجہ سے ٹی کا نام پانے کے گئے میں دی مضوص کیا گیا اور دو سر تمام لوگ اس نام کے متحق ٹیس۔''

(هيقة الوي ص ٩١٦ فرزائن ج٢٢م ٢ ٢٠٠٧)

ایک مقام پراپی نبوت ورسالت کی تو تشکی کرتے ہیں: '' نہارا (مرزاکا ) دگری ہے کہ ہم رسول اور ٹی ہیں دراصل بیرزان لفظی ہے خدا تعالیٰ جس کے ساتھ ایا مکالمہ کرے کہ جباط کرتے دکیفیت دومروں ہے بہت پڑھ کرہو۔ ادراس میں پینگھ کیال بھی کھڑت ہے ہوں اسے ٹی کہتے ہیں۔ اور بیٹر بیٹ ہم رصادتی آتی ہے۔ پس ہم ٹی ہیں۔''

( للفوظات ج ١٥س ١٢٤ \_ اخبار "بدر" ٥٠ مارچ ١٩٠٨ء )

ناظرین کی آسانی کے لئے ہم ایک مثال دیتے ہیں:

حعزے موٹی علیہ السلام اداوالعزم رسول تقے۔ جب ان کوخلعت رسالت ہے مرقراز کیا گیا تو آپ نے دعا کی کی خداوی البر ایمانی تھے سے زیادہ فصح ہے اس کونگی رسول بنا ہے تتا کہ ہم مل کرکام کریں۔ خدا کی طرف ہے جواب ملا:

"لَقَدُ أُوْتِيْتَ سُؤُلَكَ يَا مُؤسَى" (طه: ٣٦)

" اے موی تنہارا سوال تم کودیا گیا۔"

اس ختال میں حضرت مری استعقل رسول میں اور حضرت بارون ان کے طفیل رسول ہیں۔ عمر نتیجہ دوقو ان کا ایک ہے۔ جیسا حضرت موکیٰ علیہ السلام کا انکار کفر ہے' حضرت ہارون کا انکار تھی کفر ہے۔

تحکیدای طرح شخ بها دانشد کا دوگاش موی طبید المعام ستنقل رمول ہونے کا ہے۔ اور مرزا قادیاتی کا خش بارون علید السلام خشلی ہونے کا ہے۔ محرم تید تبویت شرر بیابر ہیں۔ ای لئے مرزا قادیاتی نے تکھا ہے کہ:

"ميرام تكرمسلمان بين" (هيقة الوجي ١٩٢١ ١٢١ عاشية ترائن ١٩٨٨)

#### ان دونوں دعوؤں میں قرق

کچھشک نبیں کہ بہاءاللہ کا دعو کی رسالت مستقلہ کا تھا جس میں صاحب رسالت بحکم کدااحکام شرعیہ بغیراً تباع شریعت سابقہ کے پہنچا تا ہے۔مرزا قادیانی رسالت مستقلہ کے نہیں ملکہ (ابتداءً) رسالت تبعیہ کے مدعی تھے۔ کیونکہ آپ نے دیکھا تھا کہ شخ بہاءاللہ کو دعویٰ مستقلہ میں بہت تکلفات اور خت تکالیف پیش آئیں اس لئے آپ نے بغرض آسانی بیدورجیا بجاوکر کے اہے کئے اختیار کیا۔

## شيخ بهاءالله كل انبياء كرام كاموعودتها

مرزا قادیانی نے دعویٰ کیا ہے کہ میری بابت کل انبیائے سابقین علیم السلام نے پیشکوئیاں کی ہوئی ہیں۔مرزاموصوف اس دعوئی میں بھی شیخ ایرانی کے پس رو ہیں۔ شیخ ایرانی ککھتے

" قبل ينا مبلاء النفرقنان قبد اتنى النموعود الذى وعدتم بنه فى الكتاب اتقوا الله ولا تتبعوا كل مشرك أثيم." (الواحماركه عربيه:

(ترجمه) ''اے جماعت قرآن والول کی وہ موعود تمہارے یاس آگیا جس کائم کو كتاب مادى مين وعده ديا كيا تعالي بن تم الله ين دواوركسي مشرك بدكار كا كهانه مانو" مرزا قادياني اي تتبع مي لكهة بي:

' و میں وہی ہوں جس کا سارے نبیول کی زبان پر وعدہ ہوا۔ اور پھر خدانے ان كى معرفت بوحانے كے لئے منهائ نوت يراس قدرنثان طاہر كے كدا كھوں انسان ان کے کواہ ہیں۔'' ( فَأُونُ احمد بيجلد اول مِن ۵۱) ناظرين كرام! دونوں صاحبوں كوالفاظ تي قطع نظر كر كے اصل مضمون ميں متحد يائي م كے كه بيد

دونوں صاحب مدمی ہیں کدانبیاء سابقین علیم السلام نے ہماری بابت وغدو دیا ہواہے۔ ( کیاامچھا ہور کان دونوں صاحبوں کے اُتباع ہم کوانمیاء سابقین کے وعدے دکھا کیں تا کہ ہم بھی ان ہے

## شخ بهاءاللدسب سے اعلیٰ اور افضل تھے

مرزا قادیانی نے از ہمداملی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ بید دعویٰ بھی درامس بہاءاللہ ہے حاصل کیا ہے۔ شیخ بہاءاللہ کتھے ہیں:

" هدة ا يوم لو ادر كه صحصه رسول الله لقال قد عوفناك يا مقصود المسرسلين ولو ادر كه النحليل ليضع وجهه على التراب خاصعا لله ديك ويقول قد اطعان قلبي يا الله من في ملكوت خاصعات قلبي يا الله من في ملكوت السعوات والارضين. " (الواح ماركه عويه عصفه بهاه الله: ص ١٩٣) (ترجر)" يريراوتت ووز ما شريح الركم رسول الشاسع بات تو ( يحيم تخاطب كركم رسول الشاسع بات تو ( يحيم تخاطب كركم يك كية الماريم المثلل الشاسع با تو الشرك ما بنا تا مان اورتميون كيم كية كوائمة مان اورتميون كيم معرود (اس يا عائل و كيم كيم يراول معلمت بوگيا"

مرزا قادیائی کادعویٰ ہے

"آ مان سے بہت سے تخت اُڑے پر (اے مرزا) تیرا تخت ب سے او پر جھیا اگیا" (هيد الوق ۸۵۸ فرزائن ۲۴ سرم۹۲)

معنمون بالکل واضح ہے کہ تقربان میں ہے تو (اے مرزا) سب ہے اونچا ہے ای وع کے مزیر پڑھرتی ایک اور مقام میں ہاتی ہے جہاں لکھتے ہیں:

" ان قدمي هذه على منارة ختم عليها كل رفعة. "

(خلیالهاریم دیے بخوائن جاہم ایسنا) "" لینی میرا (مرزا قادیانی کا )قدم اس منارہ پر ہے جس پر پر حم کی بلندیال ختم میں (لینی سب بیرے بیٹے ہیں)۔" بانٹر ہیں! ان دولوں صاحبوں کے اخلاف الفاظ کونظم اعداز کر کے دیکھیں کہ قادیاتی کی امرانی رسول سے مضمون کسے اعذ کرتا ہے۔

### دعوى ربوبيت ياعكس ربوبيت ادرليلة القدركي حقيقت

مرزا تادیانی نے دوئی کیا ہے کہ خدا کہ آنے سے مراد میں ہوں۔ بیدگو کی بھی قادیا نی نے مرزاایرانی سے اخذ کیا ہے۔ ایرانی صاصب نے اس کے متعلق بالتعرق کلھا ہے۔ ان کی فاری عمارت کا ترجمہ بھائیوں نے فورشائق کیا ہے جس کے الفاظ ہیں ہیں:

''جوکوئی ان روشی دینے والے ومقدس انوار اور روشن و حیکتے ہوئے آفتابول سے فائز وموفق ہوجاتا ہے وہ کویا دیدار خدا حاصل کر لیتا ہے اور مدیند حیات ابدی میں واخل ہوجاتا ہے۔ يد بدار قيامت كي وادركى وقت حاصل نبين بوسكار يعني أس وقت جبكه نفس الله اين مظهر كأني میں قیام کرتا ہے اور یمی اُس قیامت کے معنی ہیں۔ جس کا ذکر سب کتابوں میں آیا ہے۔ اور جس دن کی سب نے بشارت دی ہے۔ اب ذرا سوچیں کدکیا اس دن سے زیادہ کوئی دن برابرتریا بزرگ خیال میں آسکنا ہے کہ انسان ایسے دن کو ہاتھ ہے گنوا تا ہے اور اپنے آپ کو اس کے فیوش ہے جوحضوری رحمٰن سے ابر نیسان کی طرح جاری ہیں محروم رکھتا ہے۔اب جبکداس بوری بوری دلیل سے ثابت ہو کیا کہ کوئی دن اس دن سے بڑا اور کوئی امراس امر سے برتر نہیں اور یا وجودان تمام تحكم و كي دليلوں كے جن ہے كوئي تقلندگر برنبيل كرسكا اور كوئى عادف مشكر نبيل بوسكا \_انسان کیوں الل وہم و گمان کے پیچے لگ کرخودکواس فضل اکبرے مایوں کرنا ہے۔کیااس مشہورروایت كُنْيْسِ سَا كَفْرِ مَا يِابِ "اذا قام القائم قامت القيامة"اك ليّ المدبري اورأن تاشخ والي اثوارئے اس آیت کی تغییر "هـل پـنظرون الا ان پاتیهم الله فی ظلل من الغمام " جے تیا مت میں واقع ہونے والے بیٹنی امور میں سے ٹار کرتے ہیں حصرت قائم (بہاءاللہ) اُس کے ظہورے کی ہے۔ پس اے برادر قیامت کے معنوں کو سمجھ اور ان مرود دلوگوں (مسلمانوں) کی ہاتوں سے کانوں کو یاک کر۔اگر ذراعوالم انقطاع میں قدم رکھے تو یکاراٹھے کہ اس دن سے برا دن اور اس قیامت سے بری قیامت کوئی نہیں۔ آج کے دن ایک عمل بزار ہاسال (مراد لیلة القدر ) کے اعمال کے برابر ہے بلکہ اس تحدید سے خداکی پناہ اس دن کاعمل جڑائے محدود سے مقدس ہے۔ گریہ بیہودہ لوگ (مسلمان) تیامت ودیدار خدا کے معنی نہ بیجھنے کے باعث اس کے فیض ہے بالکل پس بردہ ہورہے ہیں۔'' (ایقان س ۱۸۵۲ امدا)

ناظرين! اس اقتباس ميں شيخ بهاء الله في حارومو ي كيے ميں \_

ایک بیک یوم یقوم الناس لوب العالمین سے مرادمیراز اندے۔

(٢) دوسرا لقاءاللهدمراديس بول-

(٣) تيراً يدا يت خاتم أنعين كانتامير عدانتك بـ

(٣) چوتفا ليلة القدر كي تغيير كه وه ميراز مانه بـ

دوسری ایک تماب میں مجی اے وجود کو تقاء الله قرار دے کر کھتے ہیں:

'' تمام کتب الی غین وعدہ لقا مرس کیا تھا اور ہے۔ اور اس لقاء سے تھود ہیں ۔ جس جالہ کے مشرق آیا ہے۔ اور مطلع تینات اور مظہر اسا و مشئی اور مصد رصفات علیا گی لقاء ہے۔ تن بذات فود و نظس خور غیب منج الدید ک ہے۔ بس لقاء سے مراداً س نفس کی لقاء ہے جو بندوں کے درمیان خداکا قائم سقام (بہا واللہ) ہے اور اس کی بھی نظر رحتال نہیں ہے۔'' کھی نظر رحتال نہیں ہے۔''

نوث: - خاتم انعين يربحث أكده دوسر اب ين آئ كا

مرز اقادیائی نے بھی گئی جگہ ای تھی کا دوگر کا کیا ہے۔ ایک مثام کے الفاظ یہ ہیں:
'' میر سے ( مرزا کے اوقت شدید خشنوا اور شیافیوں کا یہ آخری بجگ ہے اور
خدااس وقت و دوشان دکھا ہے گا جوال نے بھی دکھا نے ٹیس کو یا خدا تر میں پرخو دائر
آئے گا جیسا کردہ فر باتا ہے۔ '' بیوم یاتھی دبعث نمی ظلل من المعمام ملیحی
اس دن یا دلوں شن ہے اخدا آئے گا گئی انسانی مظہر کے ذریعہ سے انہا جا اس ظاہر
کر سے گا اور اپنا چہ ودکھا ہے گا۔'' (ھید الوق میں 16 نے زیادی میں 100)
ما ظرین ! بنور طا حظر کر کر کہ مضمون دونوں صاحبوں کا ایک یک دلیل شن آ ہے۔ گئی ایک فرق سے ہے کہا ایک نے تا کہا گئی۔۔ فرق
ہے کہا ایک نے آ ہے۔ شی گئی محرکا و بانی نے غلط کئی۔۔

یہ ہے۔ نوٹ :۔ "ہاریانی غلولو کی کی بھی ایک مثال نہیں گئی ایک ہیں۔ جن کے ذکر کا پہاں موقع نہیں۔ لیلیۃ القدر:۔ کی باہت چم سرزا تا دیائی کے الفاظ درج ذیل جیں۔ فرماتے ہیں:

' نھائی ایران ضروری ہے کرنار کی پھینے کے دفت میں روٹنی آسان ہے اُرے۔ شن اس معمون میں بیان کر چکا ہول کر خدا تعالی سورۃ القدر میں بیان فرما تا ہے۔ بلکہ و نیمن کو بشارے دیتا ہے کہائی کا کام اوراس کا ٹی لیاد القدر میں آسان ہے اُنارا گیا ہے اور ہرا کیک مسلح اور چرد جو خدا تعالیٰ کی طرف ہے آتا ہے وہلیاتہ القدر میں اُرتا ہے تم تھے ہوکہ لیاد القدر کیا

ا الا أردوكي بم ذمد ارتبيل . (مصنف)

چز ہے؟ لیلۃ القدراس ظلماتی زبانہ کا نام ہے جس کی قلمت کمال کی حد تک پہنچ جاتی ہے اس لئے وہ زمانه بالطبع تفاضا كرتاب كدايك نورنازل بوجوا سظلمت كودوركر ساس زمانه كانام بطوراستعاره کے لیلة القدر رکھا گیا ہے محر درحقیقت بدرات نیس ہے۔ بدایک زباندہے جو بوج ملت رات کا ہمرنگ ہے۔ نبی کی وفات یا اس کے روحانی قائمقام کی وفات کے بعد جب ہزار مہینہ جو بشری عمر کے دورکوٹر بب الانعثام کرنے والا اورانسانی حواس کے الوداع کی خبر دینے والا ہے گز رجاتا ہے تو بدرات اینارنگ جانے لگتی ہے۔ تب آسانی کارروائی ہے ایک یا کئی ایک مصلحوں کی پوشیدہ طور پڑتخ ریزی ہوجاتی ہے جوئی صدی کے سر پر ظاہر ہونے کے لئے اندر بی اندر تیار ہوتے رہے بْس اى كى طرف الشبك شاخة اشاره فرماتا بك "أَيْسَلَةُ الْفَسَنْدِ حَيْدٌ مِّنُ ٱلْفِ شَهُر "يعنى اس لیلة القدر کے نورکود کیفے والا اوروقت کے ضلح کی محبت سے شرف حاصل کرنے والا اس اسی ٨٠ برس كے بوڑھے سے اچھا ہے جس نے اس نو رانی وقت کونيس بايا اورا گرايك ساعت بھی اس وقت کو بالیا ہے تو بدایک ساعت اس ہزار مہینہ ہے بہتر ہے جو پہلے گز ریکھے۔ کیوں بہتر ہے؟ اس لئے کہ اس لیلة القدر میں خدا تعالی کے فرشتے اور روح القدس اس مصلی کے ساتھ رہ جلیل کے اذن ہے آسان ہے اُتر تے ہیں۔ ندعبہ طور پر بلکداس کئے کہ تامستعد ولوں پر نازل ہوں اور سلامتی کی را بین کھولیں ۔ سووہ تمام راہوں کے کھولنے ادر تمام پردوں کے اُٹھانے میں مشغول رہتے ہیں۔ یہاں تک کے ظلمت غفلت دور ہو کر مجبدایت نمودار ہوجاتی ہے۔''

(خ اسلام ۱۳۵۵۵ فرائن جس ۲۳٬۳۳۳)

درانوں صاحبوں کا معمون دراصل ایک ہی ہے الفاع تخلف ہول آؤ مضا تقدیمیں۔ مزید ترقی: مرزا تاہ یائی نے مزید ترقی کی ہے کہ آیت " وَالْمَیْدُومُ الْمَدُوعُورُ وَصَّاهِدِ وَمُسَاهِدِ وَمُشْهُورُو '' مجی البِحِیْنِ میں کالی ہے۔ اس معمون کی ایک تحریر کی دومر شخص کی طرف سے اپنے تن میں بطور تقدر انون تل کی ہے جو یہ ہے:

''یوم الموتود یکی زمانہ ہے اور حشیود ہے مراد حضرت امام اثر مان سیح موتود (مرزا قادیائی) ہیں۔اور شاہد وہائگ ہیں جوخدا تھائی کی طرف ہے جناب ممدوح کی صداحت پر گوائی دیں گئے۔''

(اعلان جی مرید محد توجید الوی کی مدامند توجید الوی خود اگرین جه می ۱۹ میشر) ناظرین خود فرما کی بریدود فول صاحبان متوازی خطوط کی طرح کی ایک شک سرادی چال د ہے ہیں ۔ اورکیا کیا دنگ د کھا د ہے ہیں ۔ ایک دومرے کو تناطب کر کے کید رہے ہیں۔ جذبهٔ عشق بحد یست میان من و تو که رقیب آمد و تشاخت نثانِ من و تو ...............

#### دعوى جامعيت انبياءكرام

مرزا قادیائی نے کی عگد دوگئی کیا ہے کندش انجیاء کرام کا جامع ہوں۔ یہ مضمون مجی درامس شخ بہا دائشد ایرانی سے ایرانی معا حب نے ایک نظریہ بتایا ہے کہ جملہ انجیاء کرام درامس ایک بین۔ آدم فورخ ان تی تھی بھی المطام درامس ایک سی تحقی ہے۔ اس کے سب سے اخیر جمآے دواسے پیلول کا مجمومہ وتا ہے۔ چتا تجہ ان بارے شمی ان کے اپنے الفاظ بے بین:

اس مبارت کا مطلب ہے کہ بر چیکے ٹی ش پہلے نمی کا صفات رجوع کر آتی ہیں کیونکہ امریخی ہواہت ایک بی ہے۔ پس چیلا تی پہلے نمی کی صفات کا جا مع ہوتا ہے۔ اس سے غرض ان کی ہیے کہ بیل سب چیوں کا موجود ادعا مع ہوں۔

اب سنة مرزا قادياني كادمويل صاف فرمات بن

مل کبھی آدم' کبھی مولیٰ ' کبھی یعقوب ہوں نیز اہراہیم ہوں' صلیس ہیں میری بے شار

(رابين احمد دهد فجم ص ١٠٠ فرائن ج١٢ص ١٣٣١)

منم می زمان و منم کلیم ضدا منم محم و احم که مجنی باشد

(ترياق القلوب ص اخزائن ج ۱۵ص ۱۳۳)

يىمى فرماتے بيں:

فاری میں فرمائے ہیں:

آنچه وأد است هر نمی را جام داد آل جام را مرا بتام

(زول آئے م ۹۵ فرائنج ۱۸ میردد) غور فر مایئے کداروانی نے جو لکھادی مرزا قادیاتی نے اپنے حق مل لایا یا

ناظرین کرام! پچه کی کی؟

جهاد کا حکم منسوخ

مرزا قادیانی نے منسوثی جہاد کا اعلان کیا ہوا ہے۔ یہ می درامل شیخ بہا واللہ ایرانی ہے اخذ کیا ہے۔ جس مے منطق بہا واللہ ایرانی کے الفاظ بیرین

'' پہلی بنتارت جواس تلهوراغظم (بها دالشہ کو جود ) بھی ام الکتاب ہے جملہ الل عالم کوئنا نحت ، ہوئی ہے دہ ضدائشائی کی اس کتاب ہے۔ جس کے ساتھ آسان اور زشن دالوں رفضل کا درواقہ محولا ہے جہاد ہے تھم کومنا ناہے۔'' (بشارات میں ا اس مضمون کو مرزا قادیاتی نے بڑی اہمیت سے نظم میں شائع کیا ہے جس کے چند اہمات ہے ہیں:

دینی جہادی ممانعت کا فتو کی سے موعود کی طرف سے

اب چور دو جاد كا احدو تو خيال دين كيلي حرام ك اب جك اور قال اب آگيان كا اب اختام ك اب آگيان كا اب اختام ك اب آگيان كا اب اختام ك اب آگيان كا اب خي و خوا كا خوا ك فعول ك اب جگ اور جاد كا فوى فعول ك و من كور خيا كا كر جد يه ركمتا ك امتقاد

جو چھوڑتا ہے چھوڑ دو تم اس خبیث کو کیوں چھوڑتے ہولوگونی کی صدیث کو کیا بینہیں بخاری میں دیکمو تو تھول کر كيول بحولت بوتم يضع الحرب كي خبر عینیٰ تمیح جنگوں کا کر دے گا التوا فرما چکا ہے سیّد کونین مصطفل جنگوں کے سلسلہ کو وہ بیسر مثانے گا جب آئے گا توصلح کووہ ساتھ لائے گا تھیلیں گے بچے سانیوں سے بیخوف بے گزند ہویں کے ایک گھاٹ بہ شیر اور گومیند بمولیں کے لوگ مشغلہ تیم و تفتک کا يعنى وه وقت امن كا مو كانه جنك كا وہ کافروں سے سخت ہزیت اُٹھائے گا بہ تھم سُن کے بھی جواڑائی کو جائے گا کافی ہے سوچے کو اگر اہل کوئی ہے اک معجز و کے طور سے یہ پیٹکوئی ہے كر دے كاخم آ كے وہ دين كى لزائياں القصد بدميح كي آنے كا بے نثان (اشتهار چنده منارة کسیم ضمیمه تخذ گولز دید ۲۰ ۲۵ فرائن ج ۱۵ ۷۸ کا ۸ کا ۲۵ م ان دونو ں صاحبان کا فتو کی ملاحظہ کرکے فیصلہ دیں کہ قادیا ٹی 'ایرانی کے ناظرين كرام! مقتدی ہیں یا ایرانی قادیانی کے؟ ہم سے پوچیس ہم تو یکی کہیں گے کہ بیددونوں متوازی خطوط کی طرح جارے ہیں۔ ہاں زمانہ کے لحاظ سے کہا جائے گا: ٱلْفَصُّلُ لِلْمُتَقَدِّم

یم دونوں صاحبوں کی کم آبان کا بڑی منت ہے۔ مطالعہ کر کے آن تیمیہ پر پہنچ میں کہ مرزا قادیاتی شخیما واللہ ایرانی کو کا طب کر کے کہد ہے ہیں: من تو شعر ہو مس شدی من شعر موقو جان شدی تا مم مجود ہیں اور از میں من رشعر موقو جان شدی

ہم نے اختصار کی نیت سے قادیائی دوستوں کی خاطر چندا صوبی امور میں دونوں صاحبوں کا اتحادار تو ان تایا ہے۔وریڈ منحموں کو پل ہے۔قادیائی دوستو! اند کی با تو بلغتم و بدل ترسیدم کہ دل آزردہ شوی درنہ تن کیا برار ست

.... 7.7...

### باب دوم ..... دعو کی رسالت بهائیه پر بحث

ہمارا دوگوئی ہے کہ میٹنی بہاء اللہ نے دوگوئی رسالت کیا۔اس دو میں ہماری حیثیت بالکل وہی ہے جو میرود فلسار کی کے درمیان اسلام کی ہے۔ میرود حضرت سی علیہ السلام کوئرا کہتے ہیں مستحمان کی شان میں غلوکرتے ہیں۔اسلام میں صحیح جلیم دیتا ہے۔

ٹھیک ای طرح شخ نہا واللہ کے قتل میں مرزائیدامت کہتی ہے کہ اُنہوں نے الوہیت کا وکو کا کیا تھا۔ بُھَا کُی گروہ کہتا ہے وہ عدائی سے مدتی نہ تھے۔ بال مدگل نبوت بھی ند تھے بلکہ نبوت و رمالت سے بلندرجیہ کے تھے جس کا نام ان کی اصطلاح شن نباء عظیم اور لقا مربانی ہے۔

ان دو فرقول (قادیاند الدیم) کیاییا کیاییا کینے سان کی افرانش کاند والبت ہیں۔
بہائی فرض : قرآن شریف میں بوآیت فاتم المحتمین آئی ہودہ اپنے زور بیان ہے ہرا کیک
اپنی فرض : قرآن شریف میں بوآیت و دو گئی ہے۔ شخ بہاء اللہ تو والئ نبوت کر گڑر رکتے
لین اتباغ پر اس آیت کا اشرار ان تھا۔ اس کے آنہوں نے نو دیا باشارہ شخ ایک تا ویل سوچی کہ
آیت بھی بھال رہے اور شخ موسوف کا وقوئ تھی و دو سے محفوظ رہے۔ آنہوں نے بدکہا کہ سلسلہ
آئیوہ ہے مشک خم ہے جس کے آخضر سیا تھے فاتم ہیں۔ گرفتی بھا واللہ اس سلسلہ کوئی تیمیں
بکار سلسلہ آئیوا ہے محقود ہیں۔ مینی افیاء کرام ای کے دنیا می تشریف لائے ہے کہ کوئی کو
بیا کیس کہ سلسلہ تو بیا حقوق کے وقوق کیا تھا وہ کے دو بیا ہائشہ اس سلسلہ کا تو کہیں بلہ بیر عملی
ہے کہ دکان کی بیری کے در بیخ تم ہوکر مکان کی چیت اتبر تھی ایس بلہ بیر عملی
ہے تصور ہے۔ ای طرح سلسلہ تو ت ہے اصل مقصود بہا واللہ تاری کا دنیا ہی تقصود ہے۔ ای طرح سلسلہ تا نیا مکرام کے در جوں سے (علی خ عصور بہا واللہ قائد تھا۔ چونکہ مقصود کا درجہ مہادی سے مقصود ہے۔ ای طرح سلسلہ تا نیا مکرام کے در جوں سے (علی خ عصور بہا واللہ تاکہ اور تائی اور سائلہ کا درجہ اگلی ہوتا ہے اس کی انتہ اللہ تاکہ اور دیا گئی ہوتا ہے اس کے انتہا کرام کے در جوں سے (علی خ عصور کا بہا واللہ کا درجہ اگلی ہوتا ہے۔ آئی ہوتا ہے اس کے انتہا کرام کے درجوں سے (علی خ عصور کا بہا واللہ کا درجہ اگلی ہوتا ہے۔ اس کے انتہا کرام کے درجوں سے (علی خ عصور کا بہا واللہ کا دورہ اگلی ہوتا ہے۔ اس کا دورہ اگلی ہوتا ہے۔ اس کا درجہ اگلی ہوتا ہے۔ اس کا درجہ اگلی ہوتا ہے۔ اس کو دی اس کو دی اگلی ہوتا ہے۔ اس کو دی اگلی ہوتا ہے۔ اس کو دی اگلی ہوتا ہے کہ کو دی اگلی ہوتا ہے۔ اس کو دی اگلی ہوتا ہے دی کر اس کی در جوں سے (علی خ دی مور سے دی کر اس کو دی اگلی ہوتا ہے۔ اس کو دی اگلی ہوتا ہے کو دی کے در جو سے دی کو دی گئی ہوتا ہے۔ اس کو دی کر اس کو دی کر سے دو کر سے دی کر کو دی کر سے دی کر

خیائی تقریبے آنموں نے باب بوت بندگی رکھا اور بہا دانند کا بلند دریہ گی بنالیا۔ ماظرین! اب اُن کی تقریباً نمی کے الفاظ میں پڑھے جوآ گے تقل ہے۔ اؤیٹر صاحب'' کو کب بند'' ملی (نہائی فیریس) مارسال الکھتاہے:

" وتركل فرستادوكت بازل فرمودتا كه بعراط متنتيم فائز شوند واز برائع فان نباء ظليم دريوم آيام متندكر دند له المسعسد والساقة وله الفضل والعطاء . والصلوة والسلام على سيد العالم ومورى الانهم (محمد) الذي به انتهت الموسالة والنبوة وعلى اله واصحابه دائما ابدا مو مدا " ( کتاب فردور معنف بها مانشری ۱۹۳۴ اجوایک جوت کید عربی انتظ به جس سے شخی فرو یہ نے جیس ۔ بی سے متی ہوئے جو روبندو۔ اسطلاح شریعت میں دقوائی یا کر خدائی فریر ان دینے والے کوئ بی کہتے ہیں۔ اب دیکتا یہ ہے کہ اس بھی افرائی آئی متعموم کیا ہے جو خدائے کام متحر فرنا میں فرما تا ہے: رَبِّی اللہ رَبِّیات اور حاصا حبر عمل ہے وہ اپنے ہنروں میں ہے جس بہ چاہتا ہے ہی وق تا زل فرمائے ہتا کہ وہ دید سے پیم آئوا تی آئی تھا کہ ما قات کے دن ) ہے ڈرائی ہی اس آئے ہم ادک سے معلوم ہوتا ہے کہ عالم امکان میں خدائے اپنے جیتے بندوں ہوتی تازل فرمائی سب وجین کا عدعا ہے معلیم انڈار میم آئل ق جیمی خداکت مقدمہ طواف کر دی جا تھی ہی امرائیل کی مقدس کہا ہے اور ای مرائز کے گرہ جہا کہت ہے امرائیل (عاموس برس) (اے بی امرائیل آؤ اپنے اللہ کی ملاقات کے لئے تیارہ جا) اس بیان

نُمُ الْيَسَا مُوْمَسَى الْبُكِتَابَ تَعَامًا عَلَى الَّذِى اَحْسَنَ وَتَفْصِيُّلا لِلْكُلِّ خَدُعِ (الاسلام : ١٥٠) "كِرتِم فَم فَعَنَ كُومُل كَمَّابِ دى يوجملة وَيول بِرضُّل عَمَّ اور برشَّ كَا الر "يُحرَجم فَم فَن كُومُل كَمَّابِ دى يوجملة وَيول بِرخْسَل عَمَّى اور برشَّ كَا الر

سن میں کا دو ہاہے دورات کی الدوہ کی کرب کا فات پر ایمان ال کی۔

وٹائید کے بلقاء دوجھ یو منون دارد ہے۔ مدااد متصدوی ہے جو آس ہمارک بھی بورات کی لیندو روحد کی الفاق میں اور آر آن کر کم بھی بلور اقعد کی الساست کی بھی ہمارک کے بلا گائے۔

السادی بھی ہم بیان کر بچئے ہیں کہ آم وحیاں ای فرش ہے ناز ل ہو کی کر آن کی کم لیا گائے۔

کردن کے لئے تیارہ ہو ایکی ۔ انجمال بھی مناوہ ہمارک کو جام ہے تی فاہر ہے کہ دو آسانی اور شاہد شاہد کی ملا گائے۔

کر بیان ارس کے دوران بھی مفداد کر کے نے مضمون کو بھر سے کہنا ہ مطابے جائی کی اگر ہے۔

ہمار میں ارس کا دوران میں کہ کہا ہے۔

ہمار میں کی دوبائی کیا ہے جو دینے کشروط ہے ہوئے آئے ہیں۔ (انجمال دمل باب ۲۳) کھر میں کرتے ہیں۔

ارس رنا ہے۔)'' تو بیر کرتا ہے اس امرکی اورآ یا ہے کہ منافع دیکھ تو فونوں ۔ (۲:۳۱۔)

الماقات يريقين كروم " يعني شريعت قرآن كوالله تعالى بميلانا اوراستوار وتحكم كرتاب اوراس كى آیات کا تعمیل کرتا ہے کہتم خدا کی طاقات پر یقین کرلو۔اس نا عظیم کی نبوت سیدنا خاتم البیمین يرأس ليحثم بوكى كديذ استينو دظهور بأعظيم كاوقت آئتجا انبياء حس قدر نبوتس كرت يتصان سب کی بنیاد یامباً عظیم لقاءر بانی ہی تھی۔ چنانچہ سب انبیاء کیے بعد دیگرے اپنی اپنی امتوں کو لقائے ربانی کی خبریں ویتے رہے۔ بیلقائے ربانی خدا کے مظہر طہور کی لقاء ہے۔ کی تک خدائے غيب توبذلة لايدرك ب- لقائد رباني كاونت جوكتب مقدسه بتايا كيا بوه چونكه نبوت محمد رسول الله ك بعد ب\_اس لئ نبوت يعنى اخبارات و بشارات كا دور برال احرى عليه الحية والنثاء برختم ہوا۔ اور آپ کے خاتم انعیین ہونے کا اعلان کردیا گیا۔ تا کہ سب لوگ جان لیس کہ اخبارات وبشارات كا وقت اخترام كو بيني كيا اوراب كسى ني كے لئے نبوت كى مخبائش باتى نہيں ہے۔ بلکہ دورِ نبوت میں جس کی نبوت کی جاری تھی یا یوں کہو کہ جس غرض کے لئے دور نبوت کا آغاز ہوا تھاوی غرض اب آ شکار ہوگئی۔ یعنی اب وہ موعود جلوہ گر ہوگا جس کے الل تو رات یہوداہ اوررب الافواج كے نام سے منتظر تھے۔وہ موعود جے سيحي ردح الحق ۔ خداد ندادر آساني باپ يا سيح کی آ مانی کے نام سے یاد کرتے تھے۔ وہ موعود جس کے ظہور کوفر قان مجیدنے آ مدخدا' آ مدرب' ظهور رحل قرارد بے کراپی امت کواس کا منظر بنایا تھا۔اب وہ ظہور فر ماہوگا۔اور جملہ کتب مقدسہ کی روح از سرِ نو تازه ہو جائے گی۔ کیونکہ تمام کتابیں ای ظہور اعظم و نباعظیم کا طواف کررہی تفين \_زمانة نبوت وبثارت ثتم بوارجاد ومقصود كاوتت آكيا \_ هدا يسوم فيسه ظهر النساء العظيم الدنى بنسر به الله والنبيون والموسلون." (مجموع الواح مماركه ٢٠١٠) مصنفہ بہاءاللہ امرانی ) میدہ دن ہے جس ش اس نباء ظیم کا ظہور ہوا جس کی بشارت خدا نے اور تمام انبیاء ومرسلین نے دی تھی۔'' ( كوكب ابند مارچ ۱۹۳۲ وص ۲' ۲) مصنف: ميب بَهائيول كى تاويل اوربد بان كاعقيده اس بيان ساف بإياجاتاب

کہ آیت خاتم انتہین کا پرزور بیان بہا ئیوں کو بھی سرتانی کا موقع نیں دیتا۔اس لئے اُنہوں نے نبوت سے او برخدا کے بینچا میک درجہ غیرمعلوم جویز کیا جوقائل لحاظ ہے۔

ان کے مقابل جماعت قادیانیے نے دعوئی کیا کہ بہاءاللہ دراصل مدعی الوہیت تھا۔ قاد یا نیوں کی اس دعوے سے غرض: بـ مرزا قادیانی نے خوداور قادیانی جماعت نے بعدازاں مرزا قادیانی کی تبوت کے اثبات میں بیددلیل پیش کی کہ کوئی شخص نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر کے ۲۲۳ سال تک زنده نبیس ره سکتا۔ مرزا قادیانی بعد دعویٰ ۲۳ سال تک زنده رہے۔ ثابت ہوا کہ آپ یج نفسے اس کے جواب شل کہا گیا کہ فیٹم ہا واللہ دعویٰ نبوت کے بعد جالیس سال زندہ رہا۔ حالانکہ و قرمبارےز دیک بھی دعویٰ نبوت میں جمونا ہے۔اس کے جواب شل قادیاندں نے عذر پیدا کیا کہ بہا واللہ نے دعویٰ نبوت میں کہا بلکہ دعویٰ الوہیت کیا ہے۔قادیاتی بمناعت کی طرف ہے ایک رمالہ ستقل اس مضمون کا فلا سفایئہ قادیان کا قول ہے:

" بهاءالله مدى الوهيت تفاده اپنے كلام كوسى خدا كا كلام قرار ديتا تھا۔"

(ريويو) ف ريليجز ج٣٢ نمبر٥ \_ گي١٩٢٧ء ص ٢١)

ید می کیجنہ میں کدونوکی الوسیت کرنے والا مارائیس جاتا۔ اس کے بہا واللہ مارائیر گیا۔ حقیقت ہیہ ہے کہ بید دونوں وہو سے انمی افر الش پرٹنی میں جوہم نے ڈکرکیس۔ ہم چھ کلہ بیفر شن بیم اس کے خدالگی الس اصل بایت چیش کرتے ہیں۔

یم نے ایک وافسٹ کی بہاء اللہ کو برگ تھوۃ لکھا تھا تھ بہائی رسالہ 'کوکب ہنڈ' نے بمہکو اصلاحات بہا ہیے ہے ناواقف کھر کر واقعی حاصل کرنے کا معثودہ دیا تھا۔ (کوکب با پرت جنوری ۱۹۳۱ء مے 160 ہمارے ساتھ میں اُن لوگول کوچھی ڈائٹا تھا جو بہاء اللہ کو برگ کالو بیست کہتے ہیں۔ چھے المل قاد بیان رچینا ٹیج کھساہے:

" بعض لوگ جواس و ورجد یدی نن اسطلا صاحب پر فورٹیس کر سے وہ و حقیقت کے بحضے

ہے بہرہ فکر آتے ہیں۔ چنا نیہ الل قادیان نے کی نہائی اسطلا صاحب ٹوٹیس سجما اوروہ یہ کہ

رہے ہیں کہ بہائی حضرت بہا ء اللہ ٹوخد ایجھتے ہیں۔ اس خلا بیائی کی مفصل و مدلس تر دید بارہا

کوکس میں کی جا نکل ہے۔ بلکہ خود حضرت بہا ء اللہ نے اس فاقل بیائی کی مصاف ساف آر دید فرمادی

میں جیسا کہ کماب مقدس لوح این وزب میں مفصل بیان ہے۔ کماب مقدس فجایات میں

قرباتے ہیں کہ جولوگ ہم پر دووے الوہیت کا الزام الگاتے ہیں وہ فالم اوراوہ ہم پرست ہیں۔ گر

ویل کے ویل کا گواٹ نے میں مصرف بین روس کا گرائے قد کہ دائرہ خیال میں معرب ہیں۔ کر

وید ہے کہتے ہیں کہ حضرت بہا ء اللہ نے نبوت ورسالت کا دوفو کی گیا ہے۔ مالا کہ سے گھیس ہے۔

وید ہے کہتے ہیں کہ حضرت بہا ء اللہ نے نبوت ورسالت کا دوفو کی گیا ہے۔ مالا تک ہے گھیس ہے۔

ادر نہا ہے تفسیل وقو شخ سے اس خیال کی فلطی کوک بعد میں وکھائی جا تھی ہے۔ کہن افسون کہ جیسے بیاء اللہ کی طرف دولو کی میں ضدے کا م لے دے

ہیں اس کور سے مولانا خاء اللہ صاحب حضرت بہاء اللہ کی طرف دولو کی تیت ورسالت منسوب

ہیں اس طرح سولانا خاء اللہ صاحب حضرت بہاء اللہ کی طرف دولو کی تیت ورسالت منسوب

ناظرین! بم بھی اس تصنیف شیں قادیانیوں کی طرح کوئی ذائی غرض پنہاں رکھتے تو اڈیٹر صاحب کوکس کی تحریر کو بیانہ بنا کرفٹے نہا دانشد کی نسبت وہی دگو ٹل منسوب کرتے جو قادیائی کرتے ہیں کہ وہ مذکع کا توبیت تھا بھر تم تو اپنا نصب العین خدا کی رضا کو جانے ہیں۔ اس کے ایمانا داد شاباً کہتے ہیں کہ فٹے بہا دانشد الوبیت کا مدمی شقا بلکہ رسالت مستقلہ کا مدمی تھا۔ ہمارے اس دگوے پ بہت سے صریح فیم ما قلد دلائل ہیں۔ پنجلہ اُن کے ایک بیسے:

اس كے علاوہ شخ بهاء اللہ نے ايك دوسرى كتاب ميں لكھا ہے:

" تسالسله قد کسنت رافعداً هزتن نفخات الوحق و کست صامتا انعظنی و بک المقتلو القدیو." (الوان مهارکدمند بهادانشر ۲۳۳۰) (ترجم)" والشریس (بهادالش) سور با تماوی کی پیوگول نے جملے بالیا عمل بالکلم، شاموش تھارب قدر برنے جملے باولیا"

ید میارت وقوی الویت کی گفی اور دخو کار سرالت کا ظہار کرنے میں کا فی ہے۔ ان دو مدمیات بیافوں کے علاوہ فض بماء اللہ اور خلافیہ اول جو جناعت بہائیے بھی بہت بوی خصیت کا مالک ہے۔ میسی میاجہا وعماس آخدی کلکھتا ہے:

" کلیدا فیاه بردد کم اغر قسے نی بالاستفائد ومتورع وقسے دیگر فیرمستفل و تالع ۔
افیا وستقلد اسحاب شریعتد و و کس دور جدید کر از ظهور آنان عالم خلصت جدید پوشد و تابیس
دین جدید شود ۔ و کتاب جدید تاز گردد و بدون واسط اقتبائ قبل از همتحقت الوجیت نمایند نور
ایجندان فورانیت و احیاست مائند آفاب که بذائد لذا تاروش است دورشنانی از وازم و امیر آنان منتبس از کرے دیگر تیست ۔ ایس مطابع من احدیت شی فیش اعد آئید دات هیقت وقسے دیگراز افیا متابعت دموری تزیر افرائ اغذ شستقل اقتباس فیش از افیا وستقلد نمایند داستفاده فور بدایت از نبوت کلیکنند ماند ماه که بدانند اندروش وساطع نه ولی اقتباس انواراز آفاب نماید آن مظاهر نبوت کلید کده بالاستقال اشراق موده اند مانند مقترت ایرائیم حضرت موکن حضرت می دهنده تجدو مقترت کلی در اس مارک باک در مارد داری کار در این در تشد بر از مینقانی در ستاند نام سازد از مینقانی در سازد ایران استان میاد ایران استان

سمرینا کی دورس کی انجاز کا انجاء دوشم پر بین ایک هم منتقل کی بین دورس غیر سنقل کا بین دورس غیر سنقل کا بیاء رستقل کا بیاء رستقل کا بیاء رستقل کا بیاء رستقل می بین رستقل کا بیاء رستقل صاحب شریعت این بین کا فردا قائب کی طور آیا نیا و رست کا فردا کا فردا قائب کی طور آیا نیا و رستان کا فردا کا فردا کا بوت میں مستقل انجاء و معرف ایران کا فردا کا بیاء رستون ایرانیم رستون کا در معرف کا در کا در معرف کا در معرف

آبک اورشہاؤت: آبک اورشہادت بڑی کرے اس صد معنموں کوخت کرتے ہیں۔اڈیٹر صاحب 'کوکب بنڈ' نے بر سے فرے سے کے کہا ہرکت بہائے لکھ کر تم کو ناوا قف بتایا ہے۔ا میں لئے ہم اپنے نفصان علم کا اعتراف کر کے خود اڈیٹر موسوف می کا کاام بٹی کرتے ہیں۔ آپ تلسخ ہیں:

''مطرت بها والله نے صاحب شریعت جدید داورصاحب کتاب جدید ہوئے کا دعویٰ کیا ۔'' (کرک بابت فروری ۱۳۳۳ء م ۹۰

ناظرین! اصطلاحات بہائیہ ہے ہم داقف ہیں یا ڈیٹر صاحب اس کا فیصلہ ہم آپ پر چھوڑ تے ہیں۔ ہم صرف اتنا کہتے ہیں:

، اینہوں نے خو برو شکلیں تبھی دیکھی نہیں شاید وہ جب آئینہ دیکھیں گے تو ہم اُن کو بتادیں گے

ہاں ہم مانے بین میں اللہ کی میں میں اللہ کی میں میار اول کے انداز کی الو ہیت ہوتا ہے۔ کین اللہ میں مار اول کے انداز کی میں میں اللہ ہوتا ہیں وقت قاتل اللہ ہوتا ہے۔ جب وہ عظم کی اتھر یمات کے خلاف شاہ ہوتا ہے۔ جانا تھی کہ اللہ ہیت کوصل فی اللہ علیہ میں در کرتا ہے۔ جانا تھی کہتا ہے:

" میں میں مجھ میں کہ بیٹھی ضاف کی کا دوگری کرتا ہے۔ اور ادھ میں کا میں ہے کہ اس کے خدا پر بہتان یا عمالے ہے۔ سوار آتی کی ہلاکت ہے۔ اور دہ خدا کی رحت ہے۔ دور ہیں گیں ہے کہ اس کے خدا پر بہتان یا عمالے ہے۔ سوار آتی کی ہلاکت ہے۔ ادر دہ خدا کی رحت ہے۔ دور ہیں ۔'' ( تربر تیابات معند بہام اندی رہ

اس عبارت میں دعوی الوہیت کوصاف فنطوں میں بہتان قرار دیا ہے۔ ناظرین! فور فرمائیں ہم نے اپنا دعویٰ بادجود دوگرہ ہوں کی مخالفت کے ایسا نابت کیا جیسا چودہویں رات میں چکتا قر۔ ایک آسان طریق سے: قاضل اللہ یٹر کوکب بہائیہ نے ہم کو مضورہ دیا ہے کہ پہلے اصطلاحات بہائیم علوم کریں چرکھیں۔اس لئے بعد فورد فکر ہمائمی کے کلام سے نبوت بہا واللہ دکھاتے ہیں۔آپ لکھتے ہیں:

(صغری) "میریج ہے کہ صفرت بہا ، اللہ کا دعویٰ تھا کہ میں مامور ہوں۔ تک موٹور بہیں اور البہام دی کامور دوبوں۔ " (کبری)" (صطلاح شریعت میں دق اللہ یا کر ضوائی تجرین دیے دالے لونزی

و معلقان مربیت بن وی این پار مودی برین دست و مرکد ( کوکب ارچ ۱۹۳۲ء می ۲)

بی ہے۔ تہذیب قباس: بہاواللہ نے دمی پائی بھودی پائے دی ٹی ہے۔ تیجینا۔ اللّٰم کے سامنے ہے۔ بھے:

نالہ کرنے سے میرا یار نفا ہوتا ہے

اب تو ایٹر بیٹر صاحب کو کب ہم کو بَہَا کی کٹر پچر اور اصطلاحات بہائیے سے واقف مان جائیں گے۔ کیوں ؟۔

ٹازک کلامیاں مری توڑیں عدد کا دل میں وہ بلا ہوں شیشے سے کھر کو توڑ دول

# ان دونو ں نبیوں کی نبوت کا ثبوت

ہم نے ان دونوں کی کتابوں میں یہ غیب بات پائی ہے کہ یہ دونوں صاحب وگوے میں متعق ہونے کے ساتھ میں دلیل بیل مجی متعق ہوتے ہیں۔ ان کی چیچید وباقوں کو ہم ڈکرٹیس کرتے صرف دلیلیں ان کی بیان کرتے ہیں۔ جو انہوں نے خود بیا اُن کی تعلیم سے ان کے اُتبارگ نے بیان کی ہیں۔ اور ووزامش ہیں مجمی قالمی خوراور اواقع قدر۔

میلی ولیل : (جودرامل دلیل افی ب) یہ بدید الله کانفریف وری دیا میں تمام خاب مث کر ایک می طب حقد ، وجائے گی۔ تمام دیا بیل بدوی مث کر دیداری المانت صلاحیت امرهم کی گیا افتیار کر کے لوگ لیک ، وجائی گے۔ نفاق وشقاق کی بجائے محبت واقعاق پیدا ہوگا۔ وفیرو۔

ليد "بي" مجي توب بير (معنف)

ہم اس دلیل کی دل سے قد راور خیر مقدم کرتے ہیں۔ اس کے متعلق عبد اہم اعمال آ آفتری دلد شخ بہا ماللہ کے افغاظ قائل دیدوشنیہ ہیں:

" بجود مل ما ما مختظر و فلهور مستند كه آس دو فلهود باید بایم با شده کل موجود با نزر به بهود در تو رات موجود برب الجود و دمي مستند - و در انجیل موجود بر بوش مي وایل استند و در شریعت مجدی که موجود بهدی و تنظیم مستند - و بهم بخیل زر شمتال و فیرو - آر تنصیل و یم بطول انجامد - مقعدا نیست که کل موجود بدو فلهور ندک به در به ای شود و اخرا نووند که دورای دو فلهود بهان بهان دیگر موور و به این بهان دیگر مود و معدات به بدو به شود و مل و حقا بنت جهان دا اعاظ کند - وعدات و به بدو بخشر و مدل و حقا احت و ایم استن از میان دورو - و تا که که سبب بینعه از آن شود - در آن می که سبب جدانی مها ندت باش مواند که مها بوینا کرد ند که با منتوا شده می که رود - و تا که که سبب گرد عمر معضه اشفال بند - مرز با زنده و تو بد بینک مهدل بستام شود - عدات مقل بخریت کرد و با می است و معدات با مود - ملک آئین مکارت شود و سالوت مربر لا بهوت کرد و دکل در از برائی برشر معادت می مام شود - ملک آئین مکارت شود و سالوت مربر لا بهوت کرد و دکل مل ملت وا معده خود و کل ندایپ غدیپ واصد را مات به بسب و احد گرد و دستات عالم تکم کمی قطعه یا بدواد با مات به بسب ها ترکه روند کل خداید با بدواد باست به بسب و احد کرد در کس و طال به بسب به است به مارود و یک دود کل و تا پید از باست به بسب ها ترکه روند کل خداید با بدواد باست به بسب ها در می در در کس و طال به باست به بسب ها ترکه روند کار ندایت به بسب ها ترکه روند و کسید و دست به بسب ها ترکه روند کار نداید به بسب ها ترکه روند و کسید و ساز بدور یک دود در می در ساز بدور بید و دون که در در کس و طال به در میان و دستیات امام بید و ترکه و تنها بت ایام بد و ترکه در می در می در میان که در می در در کسید و ترکه باشد با بدور و که در می در می در در کسید و ترکی در می در در کسید و ترکه در می در در کسید و ترکه و ترکه بی از بدور با کسید و ترکه باشد و ترکه در می در می در در کسید و ترکه و ترکه بی در در کسید و ترکه بید و ترکه و ترکه باشد و ترکید و ترکید و ترکه و ترکید و ترکه و ترکید و ترکه و ترکه و ترکه و ترکه و ترکید و ترکید و ترکید و ترکید و ترکید و ترکه و ترکید و ت

(مفاوضات عبداليها وص٢٩ ٢٩)

'' (ترجہ) تمام المل دنیا دوظہوروں کے ختطر ہیں۔ یہ دوظہور کل ادیاں کے موقود
ہیں۔ یہود کو تو رات میں رب انجو داور سح کا وعدہ تعاب اور انجیل میں سح اور ایلیا کے آنے کا۔
شریعت جمہ یہ مہدی اور سح کا وعدہ ہے۔ ای طرح زر دشتیوں فیم وکو تکی وعدہ ہے۔ آگر اس کی
تعقیم میں جائم آئی تو طول ہوگا ۔ تعمد مون اتبا کے دوظہور موقود یہ دیے ہوں کے اور انہیا ہے
نے بتایا ہے کہ ان دو موقود دوں کے زانہ میں دنیا برقاب دیگر ہو جائے کی سعل اور سجا کا المی دنیا کی عدل اور ہوا کہ اور کھا کا المی دنیا کو استحق کا مقال میں انہوں کے اور کھی اور ہوا کی معمد اور ہوا کی اور کھی انہوں کے گا۔ خافل
باعث نعاق وشقاق ہیں سب دور ہو جائیں کے اور کھی انجو اور انقاق پیدا ہو جائے گا۔ خافل
باعث نعاق در موس کے گئے ہولیں گے۔ پیارا چتے ہو جائی کے اور کھی انہوں کے دور موس کے جنگ مبدل
بعد کی جو اس کے بیارا وعدہ کی کے اس باب زائے وعدال سب دور ہو جائیں گے۔ اور
انسانوں کے لئے ہولئی کا حاصل ہوگا۔ انسانی مک فرح ہوں کے ملک جیسا ہو جائے گا۔ کا انسان کیک خاتوں کے ملک جیسا ہو جائے گا۔ کتام

مناتے ایک ملاقہ کی طرح ہموجا کیں گے جنٹنی لونٹی تھی لمانی ادوسیا کی اقتیاز مب دور ہوجا کیں گے رسالیجو در اور موجود ) کے سابید میں حیات البدید پائی گے۔'' مذکلہ رسالید میں مرحق میں کھی ہے۔ ور انداز میں کئی گئی ہے۔''

ناظرین! اس بیان و تحفوظ رکیسی اور در قی فان مرزا قاد بیانی کا بیان کی سنی جوای مقصد کے لئے بے سرزا قادیاتی نے زمان تصفیف برالین اجربیش سی موقود کے ذماندگی برکات کا ذکر بین کیا: خصر الله بی ارتباط کی ایس کی کی طور پر مصرت سی کے حق شی بیشگر کی ہے محبیجہ بیا ہے ہے جسمانی اور سیاست کی کی طور پر مصرت سی کے حق شی بیشگر کی ہے اور جس خلیکا ملدوین اسلام کا وعدادیا کیا ہے وہ خلید کی کے ذریعے ظہوا رشی ہے تو ان اسلام کا وعدادیا وہ اس ویا بیس کی تقریف لائمی کے وان کے ہاتھ ہے ویں اسلام تھے آ ماتی اور اقطار شی گیل جائے گا۔"

(برامین احربیه طاشیر ۳۹۹٬۳۹۸ نزائن ج احاشیم ۵۹۳) مس

اس کے بعد جب اس عہدہ ( سمج موجود ) کا چارج خودلیا تو اس رائے میں تر میم میں کی بلکہ حریدتو منح فرمائی۔ چنا نچہ کی کے الفاظ میہ میں:

ل بيلفظ يادرب (مصنف)

عالکیرغلبہ تخضرت ﷺ کے زبانہ میں ظهور میں نہیں آیا اور مکن نہیں کہ ضدا کی پیٹلوئی میں پھی تخلف ہو۔ اس کے اس آیت کی نسبت أن سب حقد میں کا افقاق ہے جو ہم سے پہلے گزر بھے بیں کے سیالکیرغلبہ می موجود کے وقت ظہور میں آئے گا۔'' (چھے سعرفت ۸۳۸، فیزائن ج۳۲ میں ۱۹۴۹) میں ۱۹۹۰

اس معنمون کی حزید تاکید کرنے کو ایک اعلان مرزا قادیائی نے شائع کیا۔ جس کے این:

"دیرا کام جس کے لئے اس میدان علی گفراہوں یک ہے کہ شی میٹ کرتی کے سنون کو آؤ دوں اور بجائے مشیشہ کے قومید کو چیا کاں اور آخضرت بھی گئے کی جالت اور عظمت اور شان دیا پر طاہر کروں ۔ پس اگر جمعہ کروشنان جی طاہر ہوں اور بیطات قائی طعور میں نہ آؤ ہے کہ وہ برے انجام کو طبور میں نہ آؤ ہے کہ وہ برے انجام کو کیونیشن دیکھتی ۔ اگر میں نے اسلام کی جانب میں وہ کام کردکھیا یا جو تی موقود ومبری معبود کو کردکھیا یا جو تھا تھی ہوں ۔ اور اگر کہ کھ نہ ہوا اور میں مرکبا یا تھ تھی مسب کوا ور میں کہ میں کہ میں جو تا ہوں ۔ اور اگر کہ کھ نہ ہوا اور میں مرکبا یا تھ تھی مسب کوا ور میں کہ میں جھی جو تا ہوں ۔ اور اگر کہ کھ نہ ہوا اور میں مرکبا یا تھ تھی مسب کوا ور میں کہ میں جھی تا ہو تھی مسب کوا ور میں کہ میں جو تا ہو تھی ہوں۔ "والسلام ۔ قام احد"

(اموری سونس ۱۹ و بول که ۱۹ و مقول از الهدی انبراس ۱۳۹۳ ترکیم همستان قادیا گلاموری) حضرات! با معنان نظر دیکھنے کہ براین احمد بیسے زمانہ سے ۲۰۹۱ و (وقات سے دو سال قبل) تک مرز اقادیاتی مجی ایک بی بات کہتے میے لیسی شمیح موجود کے زمانہ میں کل ادیان مشکر ایک دین اسلام ہوجائے گا۔

لے بیلفظ سب کی آخر تا کردہا ہے کرسب کھرم زا تاذیائی کی زندگی ہے وابستہ ہے جولک پہلو پھلے کو کی موجود کا زید نرخی میرسال تک کئے ہیں وہ اپنے تا طر کی کو موکد ہے ہیں۔ اگرم زا تاویائی خوالیا کمچھ ہیں آوا پنے کام عمری تاقعی پودا کر کے آپ کر کے "لو کان من عنداللہ لو جدو افیدہ اعتمالاتا کھیوا" (نمار ۸۲) کے تحق خود آتے ہیں جو وادائیں تقود ہے۔" (معند)

کرایک اور مرف ایک علی ہے جس می کی ایک کو می اختلاف جیس کہ بیم ورت و نیا عمل آج تک جیس ہوئی بلک اس کی گفتی ترتی ہر ہے۔ کفریہ گرک فتق۔ فجورے شراب فوری نہ تا کاری دیگر بدا محالی و نیا عمل آج جس کثرت سے جی اان معمان سے پہلے نیکھیں۔ آج و نیا عمل افعال قبیعہ جس معران ترقی ہم جی ان کو اس شعر عملی بتانا کوئی مواندیس

> خرص و عدادت و حمد و کینه و ریا سه چه مو را مرد در ه

این جله شد حلال محبت حرام شد

اس شاہرہ کے خلاف دفوے کرنا بداہت کا افکار کرنا ہے۔ کیچ بات بھی ہے کہ آئ دیا میں ظلم اور خلات کی اتی ترقی ہے کہ میشقتنی ہے کہ کوئی مرد مسلم آئے جواس حالت میں انتقاب پیدا کرے نہ یہ کہ ایران مسلم پیدا ہو کہ اس خرابی کو بد شورچیوز کر چانا ہے۔ اور ہم اس کو مسلم ظلم مان کر دل میں توثق ہواکریں۔ جیسے کوئی پیاسا پانی کے لفظ کورٹا کرے اور تیجے کہ بھری پیاس بجھ حائے گا۔

\_ این خال است و محال است و جنوں

امارے نزویک مجی ایک (آئی) دلیل ہے جو ان دونوں صاحبوں کے دعاوی کے ابطال کرنے کو کافی ہے۔ حضرت میچ کا قول'' درخت اپنے کچل سے بچچانا جاتا ہے'' امارے ولوے کی تائید کرتا ہے۔

يج من الله كالأحت كى كاب ين الى آلى ب

إِذَا بَدَآءَ نَصُرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَوَاَيَتَ اللَّهَ يَا لَمُعُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اللَّهِ الْفَتَحُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

یہ ایک ایک علامت ہے کہ دیا کا کوئی واقت ماوانف اس کی محذب بھی کرسکا۔ کیونکر استخطارت منطقات نے انتقال اپنے وقت میں فریا کہ آپ کے اور گرو کی قومیش جوق ور جوق واضل اسلام پوکٹین جس کومولا ناجا آن مرجع نے بیل وکھایا ہے۔

وہ کیل کا کڑکا تھا یا صوت ہاوی عرب کی زمیں جس نے ساری ہاا دی

نئ اک گلن سب کے دل میں لگا دی اک آواز سے سول استی جگا دی پڑا ہر طرف عل سے بینام حق سے کہ گونڈ اٹھے دشت وجمل نام حق سے

پر طلاف اس کے میدونوں مدعمان آشریف لائے اورانہوں نے اپنی اپنی جائی کا دنیا کو ' جنشان بتایا دوخہ کور ہوا کیا جا ہو ہی جو کی شاعر نے کہا ہے \_

جو آرزو ہے اُس کا متبجہ ہے انفعال

اب آرزد یہ ہے کہ کوئی آرزو نہ ہو دوسری دلیل .....بہای کی تفصیل اور تحلیل

شخ بہا واللہ کے طلبے کو ال عبدالیما و آفدی نے یہ بیان کی ہے۔ دہل اوّل کے بعد اس کی تفصیل جوکی ہے۔ وہنصیل کو یا خوددکل ہے جو دکیل اوّل سے زیادہ کلیف ہے۔

آپ کی اُس دلیل یا تصیل کا ظامیہ ہے کہ تھڑت دانیال نے دوفیر میں دی ہیں۔
ایک تھڑت کی اس دلیل یا تصیل کا ظامیہ ہے کہ تھڑت دانیال نے دوفیر میں دی ہیں۔
ایک تھڑت کی ہے اس کا معاوہ ۱۹۹۹ سال ہے۔ اور جوشی ہما واللہ کے تن میں ہے اس کی میعاد
میک دو برار تین سوسال (۲۳۰۰) ہوتے ہیں۔ جوشی ہما واللہ کے بین کا اللہ ہے۔ یہ ظامہ
ایک دو برار تین سوسال (۲۳۰۰) ہوتے ہیں۔ جوشی ہما واللہ کے بیادا تلک کا در بیار تین معاق کی گئے در بیج الفاظ نے جوام اِن معاق کی گئے در بیج
ایک تاریخ کا سے ایک معاق کی صاحب کے اپنے الفاظ نے جوام اِن معاق کی گئے در بیج
زلف کے تین ۔

قبل ازمیلا دصا درشده .. واین درقصل جفتم عزراه ندکوراست \_فرمان رابع از ارتحشستا درسه ۴۴۴ قبل از میلا د صاور به این ورفعل دومٔ تمیاست به مقصد حفزت دانیال اثر ثالث است که ۳۵۷ قبل از میلا د بود۔ منتاد ہفتہ۔ ۴۹۰ روز ہے شود۔ ہر روز سے بتفریج کتاب مقدس یک سال است ـ درتو دات ميفر ما كديوم رب يك سال است ـ يس ۴٩٠ روز ۴٩٠ سال شد فرمان ثالث كهاز ارتحشيتا ست ۴۵۷ ميال قبل از تولد سيج بود \_ وحفرت ميح وقت شبادت وصعودي وسه سال داشتند ہی وسدراچوں بر پنجا**ہ وخت ضم کی ۴۹**۹ ہےشود کہوانیال ازظہور حفزت میے خبر داد ہ ۔''

(مفاوضات عبداليها يس ٣١٤)

(رَّرَجمه) "أب كتب مقدسه ب دوظهورول برجم دلالل لات بي دلالل عقليه بهل شائع ہو چکے ہیں۔ دانیال کی کتاب میں بیت المقدس کی تجدید عارت سے حضرت سے کے ایم شہادت تک ستر ہفتے مقرر ہیں۔شروع ان ستر ہفتوں کا تجدید تقیر بیت المقدل سے ہے۔اس خالص امر میں چار فرمان تین باوشاہوں کے دارد ہیں۔ پہلاتھم کورش سے ہے جو ۲۳۵قبل سیح صادر ہوا تھا۔ اور یہ کتاب عزراء کی بہلی فصل میں نہ کور ہے۔ دوسرافرمان دار یوس فارس سے ہے جوا ۵ قبل میں میں صادر ہوا۔ بینکل فصل عشم عزراء میں فہ کور ہے تیسرا فرمان ارتحضہ تا ہے جو ٨٥٥ قبل من صادر بواقعا۔ بيساتوي فصل عزراء من درج ہے۔ چوتفا فرمان ارتحد منا سهم تل مسے میں صادر ہوا تھا۔ بیفسل دومنحمیا میں ہے۔ان چارفر مانوں میں سے حضرت دانیال کا مقصود تیسرافر مان ہے جو ۲۵۷ قبل سے میں صادر ہوا تھا۔ستر یفتے ۳۹۰ دن ہوتے ہیں۔ ہرروز حسب تصریح تورات ایک سال ہے۔ ہیں۔ ۴۹ روز ۴۹۰ سال ہوئے فیرمان ٹالٹ جوارتحشیتا ے جاری ہوا ہے، ۲۹ سال قبل تولد مسيح شن ہوا تھا اور حضرت مسيح كا دنيا سے آسان برصعود ۳۳ سال کی عمر میں ہوا تھا جب ان ۳۳ کو ۵۵۷ ہے ملا کمیں تو ۴۹ ہوتے ہیں۔جودانیال نے حضرت مسيح كےظہور كا دفت بتايا ہے۔''

مصنف:۔ اس کے بعد عبدالبهاء آفندی نے اسے مقصد خاص بر توجہ کی ہے۔ یعنی شخ بهاءاللہ ک صدافت کی دلیل بتانے لگے ہیں۔ چنانچیفرماتے ہیں:

'' حال با ثبات ظهور حصرت بهاءالله وحصرت اعلى بردازيم ونا بحال ادّله عقلى ذكر كرديم حال بايداد لنقلى ذكركنيم رورآ يرسيز دبم فعل مضم ازكتاب دانيال ميفر مايد دمقدس متحكم راشنيدم دہم مقدس دیگرے را کہ از آ ں متعلم ہے برسید کہ رویائے قربانی وائی وعصیاں خراب کنندہ تا ہے۔ ميرسدو مقام مقدس ولشكر بإئمالي تشليم كرده خوامد شد وبمن گفت كه تابده بزار و سدصد شإندروز

آ نگاه مقام مقدس مصنی خوابد گردید تا آ نکه میغر ماید این رویا نسبت بزمان آخر دارد \_ لینی این فلاکت وایں ٹراہیت وایں تقارت تا کے ہے کشد لیعنی مبح ظہور کےاست بہ پس گفت تا دو ہزار و سه صد شاندروز آنگاه مقام مقدس مصفی خوا بدشد \_ خلاصه مقصداین جاست که دو برار دسیصد سال تعیین میکند ۔ وبھس تورات ہرروز ہے مکسال است پس از تاریخ صد در فرمان ارتحشستا بہتجدید بنائے بیت المقدر تا پیم ولا دت حضرت سے ۲۵۶ سال است واز بیم ولا دت حضرت سے تا پیم ظہور حضرت اعلاء ۱۸۳۴ سنداست \_ و چول ۲۵ سمال داضم براین کنی دو بزاروسه صد سال مے شود کیجنی تعبير رؤيائے دانيال درسنه ١٨ ٣٣ميلا دي واقع شد\_وآن سنظهور حفزت اعلى بود بنص خود دانيال\_ ملاحظة نما كيدكه يجيصرا حست منظهور دامعتين عفر ما كدر" (مفاوضات عبراجها يم ٣٢١٣) (ترجمه)'' اب ہم حفزت بہاءاللہ کےظہور کےشبوت میں نقلی دلائل پیش کرتے ہیں۔ کتاب دانیال کی فعل بھتم کی تیرہویں آیت میں دانیال فرماتے ہیں۔ میں نے کسی مقدس بولنے دالے سے سُنا کہ دائی قربانی اور خراب کرنے والے کی بے فرمانی کب تک پہنچے گی۔ مجھے اس نے کہاد و بزار تین سودنوں تک۔وہ مقدس صاف ہوجائے گا۔تورات کی تصریح سے تابت ہے کہ ایک روز ایک سال ہوتا ہے پس تاریخ صدور فرمان ارتحضتا برائے تجدید عمارت بیت المقدى سے يوم ولا دت من تك ٢٥٦ سال موتے ہيں۔ اور يوم ولادت من سے ظہور بهاء اللہ تك ۱۸۳۴ سنہ ہے۔ جب ۴۵۲ سال کو دو ہزار تین سوسالوں میں ملائیں تو تعبیر خواب دانیال ۱۸۴۴ میں پوری ہوئی ادر وہ سنہ شخ بہاءاللہ کے ظہور کا ہے۔ ملا حظہ کیجئے کہ س طرح صراحت سے ظہور کے سنہ کو معین فر ما تا ہے۔''

ے سودس ( وہ باہد الکو کی تاہد کی ایال ہے جما ہوگا اس وقت ان کو کھنے والا کو کی ٹیس ہوگا۔
کیون میں اس سے چندال مرد کا فریس ۔ ہم تو بکا نیون کے دیل ( ختے عبد المہاء معاس آندی ) کے
لیان پر توجد رکھتے ہیں۔ آندی صاحب نے صفرت کی علیہ السلام سے حق میں دانیال کے بتا ہے
ہوئے ۹۹ سال اس طرح پورے کئے کہ ان کی دنیادی زعد کی کے بنائیس ۳۳ سال صعود تک طا
لیے سبحت اچھا کیا۔ لیکن جب شخ بہاء اللہ پر اس کو چیال کیا تو ان کی مدت کو تلد مک شخت مردیا۔
اور ان کی زعد کی کے چھو سال چھوڑ گئے۔ حالا تکہ دونوں کے تق عمی لفظ ( خبور ) ایک ہی ہے۔
فور کیلیے میں دلیری سے کھا کہ:

"ازیم ولا دت حفرت سی تابین ظهور حضرت علی (بهاءالله)" پس چاہیے تھا کدوانیال کی بیکی پیشگوئی متعاقد سیح ۹۰۰ والی جس طریق سے پوری کی تھی دوسری (متعلقہ بہاءاللہ) بھی ای طریق ہے پوری کرتے۔ ید ندکتے کہ معرت سے کی متعلقہ چینگوئی ٹس تو ان کی دنیاوی زندگی ہے ایام بھی داخل کر لیتے اور بہاءاللہ دائی میں ہے ولا دت مراد لیتے اوران کی عربے مجمع سال چھوڑ دیتے۔ تلک اذا قدسمة صنیزی.

گیں انصاف یہ کے چنگا آپ نے پہلے بیان میں سی کی دنیاہ کی موسم سال کودا خل کیا ہے تو دوسرے بیان میں بھی شخی بہا ما انشد کا ہم کے گھڑ سال داخل کر کے بجائے دو ہزار تین سو کے دو ہزار تین سو چھڑ سال کئے ۔جس سے دانیال کی بیڈگلو کی بوری طرح تفاط ہو۔ اوراگر بہا ما اللہ کے چن میں ان کی زندگی کے ایام نمین ملات تو حضر سے تھے کے باہم میں ندایے۔ جس سے دانیال کی پیٹی بیشیو کی اچھی طرح ظاط تا ہے بوکر دوسری کو تھی اعتبارے کرا دے۔

علاوہ اس کے آپ نے کمال کیا کہ من اس (مفاوضات) پر حضرت سیح کے بیان میں - قبل از میلا درکتا چار موستاون ۲۵۷ سال ککھے ہیں۔ من ۳۳ پر ۲۵۱ بتائے ہیں۔ کیا ہیں جووٹسیان بینے یامقدس نطاط بیانی۔

معذرت: ایک سال کی بھول چوک پرہم گرفت ندکرتے لیکن چونکہ آفدی صاحب نے لکھا

'' لما حظه نمائيد كه بچه مراحت سنظهور رامعتن مے فر مايد'' رس سال كر ميشي رسي جي مرجم ورسي

اس لئے ہم ایک سال کی تم بیٹی کیا ایک دوز کی بھی نہ چیوڈیں محے تا کہ صراحۃ بیان معلوم ہو جائے۔

صافی حیاب: بہت کہ بقول آپ کہ اقتصاعا کے فرمان سے چار خوستاون ۱۳۵۵ مال . اید حضرت کی بدیا ہوئے کہ ۱۸۱۵ء میں بہاءاللہ پیدا ہوئے تو جملہ شین پانچس موج ہر (۲۳۷۳) ہوئے ۔ اورا گر حضرت سمج کی دنیادی زندگی کے ۳۳ سال ملائم وقائل کہ باءاللہ کے تیمنز سال ملاکر دو ہزار تمین موانچاس (۲۳۳۹) سال ہوئے ہیں ۔ غرض دونوں طرح سے دانیال کی چینگو کی خلط ہے یا سمج اور بہاءاللہ دونوں اس کے صعداق ٹیس ۔ ہم صال بداونٹ مید صافعیں چیشر کیا۔

بے کیوکر کہ ہے سب کار اُلنا

بم ألے بات ألىٰ يار ألنا

حضرات! بيةوبورى ايرانى كت محتفاق بيشكوكى اب شئة قاديانى كتي خودكيافرمات بين وقل يد ب كدايرانى صاحب كابيان جيب به قوقاديانى حضرت كا جيب تراة اظرين فررادل لكا كرفور سينين كيونكريا اباميون كما بقس بين -

# مرزا قادیانی نے دانیال کی پیشگوئی اینے حق میں لی ہے

ہمارے بنجائی سی مرزا 5 اورائی امرائی کئے کیا ہے کچھ جائز دارے میں کہ ان کی ہمرچیز پر بلاغوف قبضد کرتے ہیں۔ چتا نچہ دانیال کی بیش کوئی مے تفلق آپ کے الفاظ مید ہیں: ''درا الے نمی کاری میں مجمع میں کا کھیسکان ارد بھی لک اسر میس میں میں از مجمع

از کس کہ یہ مغفرت کا دکھاتی ہے راہ تاریخ مجمی یاغفور نگلی وہ واہ

ایک میں پنجانی دومرے بے علم شعر کوئی میں دکھا دیتے میں جوہر اپنا

ے دن سے مراددانیال کی کتاب بھی سال ہے اوراس جگہدہ فی جمری سال کی طرف اشارہ کرتا ہے جواسلامی فتح اورغلہ کا پہلاسال ہے۔(حاشیاز مرزا)

ع خداہارے بنجائی شاعراقبال اونظفر دغیرہ کو کراہ نجر دے جنیوں نے بنجاب کیال ج دکھ لی۔ ورنہ مرزا قادیا تی نے اپیے شعرائھ کراہل دفی کا افوام میچ کرنے جس کوئی کمریہ چھوڑی تھی جو کہا کرتے ہیں \_

مودانیال نی کی کتب میں جو تلیور کے موجود کے لئے بارہ موفو سے (۱۲۹۰) پر کا کھنے
ہیں اس کتاب براہین احمد ہیں جس میں جر کلوف سے سامور اور شخبانب اللہ ہونے کا اطلان
ہے مرف سات پر کس احمد کے زیادہ ہیں جس کی نسبت میں ایک بیان کر چکا ہوں کہ
مکالمات البریکا سلملان سان تاریخ سے پہلے کا ہے۔ لینی بارہ موفو سے (۱۲۹۱) کا۔ مجرآ فری
زماز اس کے موجود کا دانیال تیم وہو پہنٹیس (۱۳۳۵) کلکھتا ہے جو میں اتحالی کے اس البام سے
مطاب ہے جو میری عمری نسبت فرما ہے۔
(هیود اوری میں ۱۳۵۹) میں در اقاد یائی نے دانیال کی عمارت سے دومطلب تکا لے ہیں جو
دوفول اپنے پرمنطق کے ہیں۔

(١) .....يركر حسب بيشكو كي دانيال ١٢٩٠ هد منس مامور موار

(٢) ..... دانیال کی پیشکوئی کے مطابق میں ١٣٣٥ جری تک زنده رہوں گا۔

پراس کی تا کید کرنے کواپی عمر کے متعلق اپنالہام می لکھنا ہے کہ یش اپنے الہام کے مطابق میں ۱۳۳۵ جمری تک زندور ہوں گا۔ ل

اس عبارت کی مزید تشریح اور تائید ہم مرزا قادیانی کی ایک اور عبارت ہے کرتے ' ہیں۔ آپ کتاب تحد گولا ویدش ککھتے ہیں:

''دانیال نی نے تالیا ہے کہ اس ٹی آفرائر بان کے طور سے (جو محمطان اللہ لیکھیے۔ ہے) جب بارہ سونو سے (۱۳۹۰) پر گزریں گو وہ محک موقود ظاہر ہوگا اور تیرہ سو پینٹس (۱۳۳۵) جمری تک اپنا کام چلائے گا لین چودہ یں صدی ش سے پینٹس برس یا برکام کرتا رہےگا۔ اب دیکھواس پینٹلونی بھی کس قد رفعرت سے سے موقود کا ذیار چودہویں صدی قراردی گئی ہے۔ اب بتا اکرایا اس سے اٹھا کر ماالھا اعلان ہے۔''

( تغذیگر دیرهاشیم ۱۱۰ نیزان ن عاهاشیم ۱۹۹۳) مرز الی دوستو! اس پیشگوئی هم کس د ضاحت ہے تئے موکود کا سندوفات ۱۳۳۵ هقر اردیا ہے۔ کچر جو ۱۳۳۷ هشرم جائے اے تئے موکود ماننا:

ل مرزا قادیانی کا البهام ہے کرمیر کا تو کہ ہے کہ 2 عدال ہوگی۔ (برا بین اتو بیٹیم مدھ بیٹم م عدہ بڑا کن ج ۲۵ مر ۲۵۸ سے بی آئی ہیں کیا اگر الدے کرمیری پیدا کش ۱۳ اوشل ہو کی آئی اتا ہیں ۲۸ بر فرزائن ج ۲۵ مرد کا کہ کا اس حراب سے آپ کی آئی را سے الے کی ۱۳۳۵ ھٹری بودی ہوئی تھی بھر آپ ہسال پہلے ۱۳۲۷ ھٹریف کے گئے (وہال کی خورورت ہوگی)۔ (معشف)

### ۳۱۸۳/ کبو تی کون دهرم ہے؟ ......ناخ .....

مرزا قادياني كامزيدكمال

ہمارے بنجائی تیج نے دائیال کی چینگوئی کے تعقق ایک خاص کمال کیا۔ جس میں یہود محرفین تر دات کو بھی طرحندہ ہونا پر اسرازا قادیائی نے کتاب تحدیدگز دمیہ میں داخیال کی کتاب کا باب بھی پتایا ہے۔ اور عمارت جرائی اوراس کا ترجمہ خودسا ختہ آدرد بھی لقل کیا ہے۔ ہم اس مرزائی ترجمہ کو صلح ترجمہ سلمیہ نصاری بائیول سے بالشائل نقل کرتے ہیں۔ تاکہ ناظرین اندازہ دکا سکیس کہ چرائے مجف داشتہ کون جارہا ہے۔

# مرزائی ترجمه(دانیال باب۱۱)

"اوراس دقت ہوگامبعوث وہ جوخداکی مانند ہے حاکم اعلیٰ دہمبعوث ہوگا تیری قوم کی حمایت میں اور ہوگاز ماند دشمنوں کا۔اییاز ماند کہ نہ ہوا ہوگا امت کے ابتدا ہے لے کراس وقت تک اوراس وقت الیا ہوگا کہ نجات یائے گا تیری قوم میں سے ہرایک کر پایا جائے گا لکھا ہوا كاب يس اوربهت جوست يزے بي زين كاندرجاك اللي عربي بيشك زندكى كے واسطے اور بیا نکار اور ایدی لعنت کے واسطے اور مال دانش چکیس مے مانند چک آسان کی۔ اور صادتوں سے بہت ہوں کے مانندستاروں کے ہمیشہ اور ہمیشہ اور تو اے دانیال پوشیدہ رکھ ان باتوں کو اور سر بمبرر کھاس کتاب کو دفت آخر تک جبکہ لوگ زیٹن پریشلطو ہوں گے اور إدهراُ دهر دوڑیں مے اور سیر کریں کے اور ملیں مے اور علم بہت بڑھ جائے گا۔ اور نظر کی میں دانیال نے اور د کھے دواور کھڑے ہوں گے ایک اس طرف دریا کے اور دومرا اُس طرف دریا کے دریا۔ اور کہا اس آ دى كوجس كالباس ليبتا كول كا تفاجو كه او يردرياك مانى كے تفار كب بوگا انجام مصائب كا اور ميس في سناس آ ومي كوجو ليج تا كول والالباس بين تقاجو كداوير بايتول دريا كے تقا۔ اوراس في بلندكيا ابنادايان اوريايان آسان كى طرف اورقتم كمائى ابدى زنده خداكى كداس زماندكى مدت ب دوز مانے میں اور ایک زباند کا حصد اور بد پوراہوگا۔ اور مقدس جماعت می تفرقد بڑاے گا اور ان کا زوراوث جائے گا۔ اور بیسب باتن بوری ہوں گی۔ اور میں نے ساپرنہ جانا اور میں نے کہا اے خداوند كياب انجام انسب باتون كاادركها جلا جادانيال كونكه بوشيده ريس كى اورسر بمرريس كى يه باتين وقت آخرتك بهون كابراكياجائ كاور بهون كوسفيدكيا جائ كاور بهول كوآ زماكش

شی ذال جائے گا دو فریشر ارت ہے شور و تو جا پائیں گے اور فریوں ش ہے کوئی نہ سجھ گا پر
ایل موقف ہوگی اور میں اور ت ہے جہد دائی تر بائی موقف ہوگی اور متوں کو تباہ کیا جائے گا۔
اس وقت تک یا دو سوف دن ہوں کے سمباد کے ہے جہا تظار کیا جائے گا اور اپنا کا موجت ہے
کر کے گا تیم و سوچنیش روز تک ۔ اور تو چا جا آخر کے اے داخیاں ۔ اور آرام کر اور آب چھر پر
اخیر کو کھڑا ہوگا خامی ہو جا تیم ہے آگا۔ جزیر واحم از مرفوم میز ہوگی اور قوت کیلئر گی
و تے ترب بیٹین کے مجر سبا ایک بائے پر شنق ہوں گے ہم تھی (فیصلہ ) کے قریب آئم میں
و تے ترب بیٹین کے مجر سبا ایک بائے پر شنق ہوں گے ہم تھی (فیصلہ ) کے قریب آئم میں
کے مرز کا گے قو موں کو اور بادشاہوں پر اے حاکم کیا اس نے کر دیا خاک کی ما نداس کی تو اور چاس باند بھوے آڑے جو نے کی اس کی کمان کو سائل کیا اس نے کر دیا خاک کی ما نداس کی تو اور چاس جس پر کہ دو اپنے پاؤں پر پیش چار کی کے دیا جا کہا ہوا دو آئر کیا سائل سے ایک روا ہے

( تحفه گواز و يص ۱۱۲ تا الفرائن ج ١٥ ص ٢٩٣٢ ٢٨٨)

### بائيبلى ترجمه

"اوراس دقت میکا ایل دو بزامر دارج تیری توم کے فرزند دلی جماعت کے لئے گوا ہے آشے گا در ایک تکلیف کی وقت ہوگا جواست کی ابتدا ہے گئے آس دفت تک مجی شہوا تھا۔ اور اُس دفت تک تیرے لوگوں ش سے جرا کیہ جس کا نام کا اس میں کھیا ہوگا رہائی یا وسے گا اور اُن میں سے بہتیرے جوزشن پر خاک میں سورے ہیں جاگ اٹھیں کے پیضے حیات اہدی کے لئے اور بھی رسوائی اور فات اہدی کے لئے رہائی دائش قلک کی چک کے ان جہتی ہے ۔ اور وسے جن کی کوشش سے بہتیرے صادق ہو گئے میں ارک کی انتخاب اگا بادتک کیے آت ہے ۔ ان ایل ان ہا تو آس کی بند کر رکھا ور کرا ہے ہے گئے اور کی دانشا ہوا گا بادتک کے آت ہے گئے اور ا وائش زیادہ ہوگی۔ اور میں دائی ایل نے نظری اور کیاد چکے اور کی دواور کھڑ سے تنے ایک دریا برک

یا اس آیت کا مطلب ہے کرکٹ موجود جم آخری زیاد نشل پیدا امراد اوشرق میں میٹن ملک ہور میں طاہر ہوگا۔ اگر چہال آپ شدر انسرائیس کرتا یا جنوب میں میوٹ ہوگیا ہندوستان میں میگر دومرے مقامات سے طاہر ہوتا ہے کہ دونوائٹ میں تاریخوٹ ہوگا۔ (مرز)

(بانروانان می کا تباب اب)

اظرین کرام! ہم نے تقلی عبارت میں کُلُ نیس کیا تو آپ پڑھے میں کیوں دل چک جول گے۔

پڑھے اور شرور پڑھے۔ گر بتائے کدوانیال کے بارہ ویں باب کا مرزائی ترجہ بائحل کے ترجہ سے کھی گفتان مکتاب عمرزا قادیاتی کیا کہ صنعت کاری کے تعلق میں کہا گیا ہے:

مند میں وی کی تھیں مند فرجاد کریں گے

تام طرز جنوں اور میں ایجاد کریں گے

تادیاتی ۔ بُناکی دوستو! ہے چندروفتر ولیسی تمہاری ہم نے دکھائی ہیں۔ باتی اگر کھے ہے تو:

تیاس کن و کی تیاں کون کھیاں مرا

دونول مدعمیان کی تثیسری دلیل سرزا قاربانی بی معداقت براه جودهافت که بی کاسرایی دلیل لایا کرتے تھے۔یہ

.....☆.....

مرزا قازیان کی صدافت پر با وجود محالفت کے اپنی قامیا کی اور میں لایا کرتے تھے۔ یہ ولیل بھی درامش بھائی کرنچ کے ساموز ہے۔ عبدالهم و آخری فی بها والله کی صدات پر عقلی دلیل لائے میں۔ اور اس کو بہترین و لاجواب دلیل کیتے میں۔ آپ کے الفاظ مع ترجہ در دن قبل میں:

( ترجمہ) " ایسی ( بہا داللہ کی معداقت پر ) ایک عظی دلی ہم بناتے ہیں اللی انصاف کے بیٹی اللی انصاف کے بیٹی اللی انصاف کے بیٹے بی دلیل کا فرق الافروس کرسکتا ہے وہ کہ اس دلیل کا کرتی الافروس کرسکتا ہے وہ کہ اس بر رگ اس کی حضوں ( بہا داللہ ) کے بعد اور شروراس کا چیکا ۔ اور آ واز اس کی جہائتے ہوئی اور اس کی بدرگی کا شہوان کی اور قوراس کا بیٹیا ۔ اور شرورا و بنا ہے آئ تھا ہے اکرتی واقت بیٹی ہو اساف نیٹیل واقع بیٹی اس کر انصاف نیٹیل واقع بیٹیل ہو اس کرتے ۔ اللہ اس کے بیٹیل میں مطاوی کی صاف تیں اس کر انصاف نیٹیل میں مطاوی کی صاف تیں آئے بہا واللہ کے بیٹیل میں مطاوی کی صاف تیں آئے بہا واللہ کے بیٹیل میں مطاوی کی صاف تیں آئے بہا داشت مجوات و کرکروں تو شنے والا کے دائے۔ اس کرائیل کی سال تیں اس کے بیٹیل میں مطاوی کی صاف تیں اس کے بیٹیل میں مطاوی کی صاف تیں اس کے بیٹیل میں اس کی سال تیں آئے بہا جات کی کہا ہے گئے کہا ہے ۔ اس کرائیل کے اس کرائیل کے۔ "

لَقَتْصُ اِجْمَالِی: آفندی صاحب نے اس دلیل کی بری تعریف کی ہے مالانکدید دلیل ایک ہے کدان کارتیب (قادیانی سی ایمی بخی ثویش کرتا ہے۔ چرکیوں نداس کو بھی صادق سمجا جائے۔ خورے میں مرزا قادیانی فرائے ہیں:

" براہین احمد بیش بیش بیشگوئی ہے۔ " بیر فیفو ق ایسکیڈو اُلو دالله وافوا معیم و الله مندم المد اللہ مندم اللہ ا مُدیم اُلود و وَلُو تَکسو اَلْکَالِورُون " بینی کا اُلود اواد کر س کے کو وہ اوالی مدرکی ا پھڑئوں ہے بجاء ریکن مندا ہے نورکو ہودا کر سے گا اُلود محرالاک کراہت ہی کریں۔ یاس وقت کی بیشگوئی ہے بجدکوئی کافف نہ تھا بلکہ کوئی میرے نام ہے بھی واقف نہ تھا۔ پھر بعداس کے حسب بیان بیشگوئی ویاش محرت کے ماتھ میری مثہرت مونی اور بڑاروں نے چھے تھول کیا۔ تب اس قدر واقاف ہوئی کہ کم معظم سے اہل کہ کے پاس طاف واقعہ یا تھی بیان کر کے جرسے کے کفر کے نوے منگوائے گئے۔ اور میر کی تخفیرکا و نیا ش ایک شور ڈالا کیا آئل کے نوے دیے گئے۔

حکام کو اُکسایا گیا۔ عام کو لول کو جھے اور میر کی تخفیرکا و نیا ش اکسی کے خاص کر ایک طرح کے

حکام کو اُکسایا گیا۔ عام کو لول کو جھے اور میر کا کی مطابق بیتام مولوی اور ان کے

ہم جس اپنی کوششوں ش بامراداور تا کام رہے۔ افورک کی نقد رخالفا تھا تھے جی ان پیٹیکو ئیول

محاص کے کوشش و کیمنے کہ کس زماندی جیں اور کس شوکت اور قدرت کے ساتھ پوری ہوئیں۔ کیا

بجو ضاد تعالی کے کی اور کا کام ہے۔ اگر ہے تو اس کی نظیم بیش کرو۔ کیش موجے کہ اگر بیانسان کا

کارورار برنا اور خدا کی موسے کے خالف ہوتا تو دوا پی کوششوں ش بامراد در رہے کس نے ان کو

نامرادر کھا؟ آئی خدا نے جو میرے ساتھ ہے۔'' (ھید انوق ہی۔ ۱۳۔ فرائن ہے۔ ۱۳ سے ۱۳۰۷ سے ۱۳۳۷ سے ۱۳۰۷ س

اَتَبَانَ مِرْدَا اللَّ بِاَتَ رِيرِ الْاَنْ بِأَلَّ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْمَرْزَا قَادِ بِاَنْ فَيْ الدِجْوَةُ وَاللَّهِ عَلَى مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنَامِ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُ

معلوم ہوا کہ بدد کیل ایس ہے کہ دونو ل فریقو ل کونو دستم نیس۔ ہمارا جواب شئے! ہم اس بات کوشلیم نیس کرتے کہ چند لوگوں کو اپنے چیچے لگا لیما

ہمارا ہوب ہے: ہم ان بات و ہم ایس کر سے اندینلو کول والے بیچ لا میں ا صداقت کی علامت ہے۔ ہندوستان سے مسلمول اور فیر مسلموں میں اس کے فلاف بہت مثالیں کمتی ہیں۔ شلاً:

۔ شائل زمانے سیداتی مر میڈلی خالفت بلکد دارد کیر حکومت کی طرف سے کئی ہوئی ۔ کئی دفعہ گرفتاء بھی ہوا۔ تا جم وہ اپنے ارادہ شن کا مریاب ہوا۔

دومرے درسے رسوای دیا نئد بانی آرسیان ہیں۔ بندوقوم نے ان کی بخت ترین مخالفت کی کین موامی تی نے ایک بوی جماعت اپنے چیچے لگا کر آرسیان قائم کر لی جو ہرطرح ان دونوں (بہائیں اومرزائیں) سے طاقتور ہے۔

آ گرہٹس را دھا سوائی نے او جو دخالفت شدیدہ ہنود کے بڑئی جماعت اپنے ساتھ ملا لی۔ جو تجارت سنعت و حرفت کے علاوہ کینے کام بھی کائی کرتے ہیں۔

لاہور ش دیو ہاتی ( دہریہ ) ہیں جن کے گرد نے خداکی غلامی سے آزاد ہونے کا پیغام لوگوں کوسایا۔ مخالف شدید یود کی ساتھ ہائی کہ اپنے والی ایک ہزی جماعت ہوگئی۔

سب سے بوی مثال: ب سے بوی مثال مارے سائے آج گاندھی جی کی ہے۔ جو باوجودمصائب شدیدہ عدیدہ کے اپنے ارادے پرمضوط میں۔اوران کے اُتباع بھی بکثرت ند صرف موجود ہیں بلکہ مصائب جھیلتے ہیں۔

ية وبالانتصار غيرمسلمون كي مثالين بين -اب سنع مسلمون كي:

سيد تحد جو نيورى: جس في شاى زمان من مهدويت كادوك كيابا جود مصائب شديده ك آج ( جارسوسال) تک بھی ان کے نام لیواؤں کی بہت بڑی جماعت وکن میں ملتی ہے جو بظاہر يابندشر بعت إن-

تستب تاریخ میں طاش کی جائے تو ایس مثالیں بکثرے لتی بیں کدء عیان فے ایل ان تھک محنتوں سے بڑی بڑی جماعتیں اپنے ساتھ کرلیں۔ ہاں ہم مانتے ہیں کہ رسول انتعاقبہ نے جو جماعت تیار کی تھی وہ ضرور صدافت کی دلیل تھی۔ کیونکداس جماعت کی وجہ سے وہ پیشگو کی یوری مولى جويتا كي كي تقى غور سے سنتے:

إِذَا جَاءَ نَصُورُ اللَّهِ وَالْفَتُحُ وَرَايُتَ النَّاسَ يَدُخُلُونَ فِي دِيُنِ اللَّهِ الْهُوَاجًا فَسَبِّحُ مِحَمِّدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. (صورة النصر) ( لینی جب اَللّٰہ کی مدواور نفرت آئے گی اور تو ( اے رسول ) و بکھے گا کہ لوگ وین اللی میں جوق در جوق داخل ہور ہے ہیں تو تو اللہ کی بیج وتمید میں مشخول ہو جائیو۔) اس مورۂ جامعہ میں پیشگوئی مرکب ہے دواجز اءے

> فتح اورنفرت کے آئے ہے (i)

لوگوں کے بکٹرت داخل اسلام ہونے سے۔ (r)

پس رسول عربی ﷺ کے صدق کی دلیل میہ ہے کہ آپ کو باوجود مخالفت کے مؤمنوں کی جماعت مع کامیابی کے لمی لیعنی جوفر مایا تھا کہ ہماری مد دموگی ہم فاتح اور منصور ہوں گے۔ ونیا نے د کھولیا کہ ویے بی ہوئے۔ سیاس کہ:

'' بتایا تھا ہمارے آنے ہے مسلمان متقی بن جائیں گے اور تمام اویان باطلعہ مٺ جائيں گے۔" (جيسا كهابراني سيح وقادياني كہتے ہيں) گرجوہوااس کی تصویر بہہے جومولانا حاتی مرحوم نے سینچی ہے: يوچها جو كل انجام ترقى بشر باروں سے کہا پیرمغال نے بنس کر

باتی نہ رہے گا کوئی انسان میں عیب ہو جائیں مے جھل چھلا کے سب عیب ہنر

ان دونوں صاحبوں کا دعا ہم پہلے بتا آئے ہیں یہاں ایک حوالہ مرزا قادیائی کا مزید

بتاتے میں جوفیصلہ کن ہے۔ ہمارے منجائی تا کی انتشریف آدری کے مقاصد بتاتے ہیں: ''میرے آنے کے درمقصد میں۔ (۱) مسلمانوں کے لئے سیکما مل تقو کی اور

ری اور ایس میں ایس میں اور ایسے بیٹ کا وی اور طہارت پر قائم ہو جا کی وہ ایسے سے سلمان ہوں جو سلمان کے مفہوم میں اللہ چاہتا ہے(۴ )ادر میسائیوں کے لئے تحر صلیب ہواوران کا معنوقی غدانظر ندآئے

د نیااس کومجول جائے اور خدائے واحد کی عبادت ہو''

(مقول مرزادرا خبارافكم ج المبره المارجولا في ١٩٠٥م٠١)

ناظرین کرام! بینتیگوئی ہے یا خواب پر بیٹان جود مجھنے والے اور سننے والے دور نو کوچران کر رہا ہے۔ اور وہ دنیا شرم سلمانوں کی ایسے دین بدئی اور بداخلاقی اور سیجی لوگوں کی کھڑے اور عیسیٰ مسیح کی مجادت روز افزوں نیا وہ وہ کچھ کر بے ماختہ کہتا ہے

انچ مع بينم بربيداريت يا رب يا بخواب

قادیانی درستو! تسمیس به سال واحد کرتم به جوتمام زیبا کاخالق و مالک بے جس کی مطالب کی سومت ذرہ ذرہ پر بے جو برگئے اورخلاخیال اور تیجے ادرشن افعال کی سزا و جزادیے پر قادر ہے۔ اس خدا کو حاضر وناظر جان کریتا و کدم زا قادیانی کے آئے ہے یہ دول ستھد پورے ہوگئے میں ڈاگر جواب شدود کے تو میدان مشریش تھی بھی سیال تمہیں چی آئے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ وی جوان شعم میں خداورے:

> بجب حراہو کہ محشر میں ہم کریں عکلای وہ منتوں سے کہل چپ رہو خدا کیلئے

> > تاوی*ل ادراس کا جواب*

ع قریہ ہوئا کے مقابر ہوئی تاہویل آئے جمیل آجو بھی ہوئا کے کھیل آجو بھی ہوئا کے کوئیر جب مقام خردل میں موجود'' دھنی'' سے مراد'' قادیان'' کہ سکتے ہیں تو ہاتی امور میں کیا کہ فیمیں کہ سکتے۔ زمین کوآسان کیس یا آسان کوز مین' مب جائز ہے۔ ہاں ناظرین کی اطلاع کے لئے ہم ان عمارات مریحہ کی تادیات متاتے ہیں۔

٩١م مرزاصا حب كاس كلام كامطلب قاديان سيمتايا كيام كدمار مسلمان مراد

نہیں بلکہ اپنے مرید مراد ہیں۔ چنانچہ قادیانی اخبار' الفصل' کے الفاظ یہ ہیں:۔ کہ میں ان مسلمانوں کواعلی درجہ کامتق بنائے آیا ہوں جومیری پیردی نہ کریں۔حقیقت یہ ہے کہ جس طرح جسمانی طبیب اس فض سے مرض کودور کر کتے ہیں جوان کے پاس آئے ان کی تشخیص کے مطابق نسخہ استعال کرے اور پر ہیز کرے۔ای طرح خدا کے انبیاء بھی جو روحانی طبیب ہوتے ہیں اس فحض کی بیاری کو دور کر سکتے ہیں جوان کے پاس علاج کرائے آئے اوران کی بدایات بر مطے۔ ادر حضرت میچ موعود (مرزا) نے ان لوگوں کوجنہوں نے آپ کی غلای اختیار کی ا نقاء کے اس اعلی مقام پر پہنیایا جس پر پہنیاتے والوں کے لئے قر آن مجید میں پیڈو شخبری دی گئی ہے كەن برخدائے تعالیٰ كی طرف ہے الہامات نازل ہوتے ہیں۔ جینے فرمایا۔"ان السذیب قالو ا ، ربنا الله في استقاموا تتنزل عليهم الملاتكة" (الفنل قاديان ١٩٣٣، جراا في ١٩٣٣، مرس) ال طرح تو ہر پرخواہ شرک ہو یا بدعتی کہ سکتا ہے کہ میں سیح جواب الجواب(١): موقود ہوں۔ کیونکہ جن لوگوں نے میر براتھ بعت کی ہے وہ کامل مومن ہیں۔ میر مے سے موقود مونے کی میں علامت اور میں دلیل ہے اس کا جواب کیا؟

ووسراجواب: دوسراجواب اسكايه بكريدا يرسلمه فريقين بكرونيا على انبياء كآمه ک غرض بیہوتی ہے کہ وہ اہل و نیا کا خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا کرا کیں ہم اوجوداس کے امر واقعدیہ ہے کہ ساری دنیا کے مقابلہ ٹس وہ بھٹکل معدودے چندلوگوں کا خدات تعلق بیدا کراسکتے ہیں۔ عر پھر بھی ہم ان کونا کا منہیں کہ سکتے۔ ہاں اگر مولوی شاء اللہ صاحب کے اعتراض کو درست تسليم كياجائة ان سبكونا كام مانتارية البيخصوصاً حفرت مسح عليه السلام كوجن كم تعلق مولوى

صاحب خودايي كتاب "جوابات نصاري "ص ۵۴ مراكعة مين ـ

والحصرت مسح اورحضرت محدرسول التصلى الشطيدوآ لبدمكم كى خد مات الهبيكا مقابله كر ے فیصلہ کرلوکد دنیا ش مفوضہ ضدمات ش کامیاب کون ہوااور نا کام کون؟ یادنہ ہوتو سفتے معرت مسي دنيا سے كي تو صرف باره ياسولية دى آپ كيفن سے متعين تھے جن جل سے بحى بعض كزوراور ضعيف الخيال - حضرت منع كي خدمات بمقابله خدمات عجديدالي جين كدان كوناتمام اور نا کمل کہنا بھی ان کی عزت افزائی ہے۔ اگر حضرت مسج ناصری باد جود اس ناکا می کے مولوی صاحب کے نزویک خدائے تعالی کے سیے نبی تھے۔ تو مجران کے خیال کے مطابق حعرت میے

(الفضل ذكور) موعودعلیہ السلام کی نا کا ٹی قابل اعتراض کیوں ہے؟'' جواب الجواب (٢): حضرت عیسیٰ سے نے بیدو کوئی نہیں کیا تھا جومرزا قادیانی نے کیا ے- امارااعتراض عدم محمل تبلغ رئیں . بلکه حسب وعدہ عدم تبلغ پر ہے . جس کو مجیب نے یا تو سمجھا نبس يادفع الوقتي كى بـ مار عاعر اض كالمئي مشهور مقوله بـ" يؤخف المعرء باقراره" تبسرا جواب: تستيرا جواب بدے كه آنخضرت صلى الله عليه وآلبه وسلم كي غرض بعثت ميە قراردي كُنْ بِهَ كُما آپتمام اديان باطله پردين البي كوغالب كرين - چنانچيفر مايا: "مُعُهوَ اللّه ذي أَوْسَلَ وَسُولَةَ بِالْهُدَى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُطْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ " ابمولوى صاحب ى بتلائي كدكيا آب كاس اصل مع مطابق آنحضرت صلى الله عليه وآله وملم في تمام اديان باطله يردين الى كوغالب كرديا ـ كيابت يرست دنيات نابود موكة ياديكر فرابب باطله مثلاً يهوديت عیسائیت وغیرہ ناپد ہو گئے۔اصل بات بدہ کہ نی کا کام دنیا کے سامنے صدافت اور خدا کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کے ذرائع بیان کرنا ہوتا ہے۔ اور جولوگ ان کے بیان کر دہ صداقت اور تقرئ كاصول يرطح بين وه كامياب بوجات بين ادر جونيس طيح وه كمزاى مين رجتي بين -ای طرح حضرت میچ موعود نے دنیا کے سامنے اصول رکھ دیئے۔جنبوں نے ان کواختیار کیادہ متق (الفضل ٢٣٠رجولائي ١٩٣٣ء \_ص 4) بن گئے اور جنہوں نے انکار کیاوہ گمراہ ہے'' جواب الجواب (٣): قاديانى مجيب كوقاديانى لشريح برعبور ، ونا توييجواب ندديتا اس آیت کے متعلق ہم مرز اکا قول بہلِ نقل کر آئے ہیں۔اس آیت کے ماتحت تمام ادیان پرغلبہ عاصل کرنا مرزاصا حب نے اپنے حصہ میں لیا ہوا ہے۔ بلکہ اس مضمون کوا یے پیرائے میں لکھا ہے

جس ہے معلوم ہوکیا آتا ہے۔ کی ذخشہ تغییر مرزا قادیا ٹی بی میں کے قرائر کی تخیل قبیری ہوئی قواس کا انزام مجس ززاقادیا ٹی پریسے کی اور پڑتیں نید مدیر اور انجی انزام اور انزام در زندار انڈی کی ساتھ اس میں میں سے اس مصحومید

نوٹ نے بہاں تھی اعمل اعتراض مرزا قادیائی کے اپنے قول پر ہے۔ آیت یا صدیف کے مصنعے پرٹیس کیونکہ آیت کے مصنح تو بیس میں کہ شدا اسلام کو باق کل ادبیان پرغلبددے گا ندکہ ''الل ادبیان' پرسان دو مفہوس میٹرفرق تھنے کوایک ہی مثل کافی ہے کہ:

"آ ہے ہم سلمانوں پراگھریز عالب ہیں گھراسلام پر عالب میں بکداسلام ان کے دین (سیحیت) پر عالب ہے۔ کیا جال کہ بتھا بلداسلامی قوحید کے مثیت نصار ڈکاٹھی نے کے "

بن اصل معنی ہی ہیں ۔لیمن مرزا قادیانی نے اس آیت کے جومعے کے ہیں کہ میری

( متح موجود کی) دجہ ہے اسلام تمام دنیا میں چیل جائے گا۔ چونکے ٹیس چیلا بس اس کا الزام مرز ا قادیا تی ہے ۔ بچ قوبیہ ہے کہ اس وعدہ خلافی کا جواب مرز الورا تباع کم رز اسے کی طرح ٹیس ہو میکا۔ اللّا ای صورت میں جوم ہے مدنہ ورشاع شتی نے اپنی مجو بہ کی وعدہ خلافی کا دیا ہے ۔

اذا غيدرت حسياء اوفت بعهدها ومن عهدهها الايدوم لهما عهد

و مسن عهسا عهسا جس کامهنمون اُردوشاعرنے یولادا کیا ہے:

وہ نہ آئیں قب وعدہ تو تعب کیا ہے رات کو کس نے ہے خورشید در خشاں دیکھا

مختصریہ ہے کہ مرزا قادیانی جن مقاصد عالیہ کو لے کر آئے تھے اُن میں بالکل ناکام رہےاورنا کام ہی واپس گئے۔بالکل کے ہے:

کوئی بھی کام سیجا ترا پورا نہ ہوا عامرادی میں ہوا ہے ترا آنا جانا

.....☆.....

تیسراباب....شخ بهاءالله کی تعلیمات مخصوصه اس سے پیلے دوبایوں میں دنوں مدی شریک تھے۔اس باب میں مرف بہاءاللہ کا

נ'\ *פול*ים ו

چونکرشی بها دالله دی موسه متقل یعی شار باشریدت متحاس کے ضروری تقا کدوه احکام شرعیه سنقله بیان کرتے۔ اور اس بیان کرنے ش سابقه شرائع بالخصوص قرآن جید کے ماتحت میں بکد نبوت مستقلد کے ماتحت الخیاشریعت کے احکام بیان کرتے ہیں۔

ضرورت ہے: چنگدا نظام شرعہ کا ذکر کیا جائے گا۔ لہٰذان ادکام ہے پہلے ایے شارع کی حثیت اور قریف آوری کا مقعمہ بیان کرنا ضروری ہے تا کہ ناظرین اس مثیت ہے ان ادکام کا انداز والکائیں۔

گوہم گذشتہ صفحات پر بہاء اللہ کی میٹیت موقودہ کا ذکر کریے ہیں تا ہم ادکام سے پہلے حاکم کی میٹیت کا ذکر مونامنید ہے۔

بَيَالَى كروه من فشيك مآب الوافضل محمد بن محد رضا الجرفارة في مصنف" القرائد"

بزی شخصیت کے عالم میں۔میدان علم کے واقف شکلم خوش کلام آپ اپنی کتاب' الفرائد' میں شخ بها مالٹری حیثیت بتائے ککتھتے ہیں۔امل فاری اور تر جمیار دو خلاحقہ ہو:

" اعلم ابها المناظر الجليل ايدك الله بروح منه " كرائل بهاراعقيرت اين است كه جميع صحف البيد كتب ماديد كدور عالم موجود است براس بشارات عظيمه باطق وشفق است كه درآ خرالز مان بسبب طلوع ودنيرّ اعظم درساء امرالله عالم رتبه يلوغ يا بدو دورهُ اد مام و خرافات طےشود د ظلمت اختلافات ویدیه و ندمبیداز عالم رّائل گردود جهان برکلمه وا صده و دین واحد استنقرار بإبد صغائن كامنه درصد ورمحوثو دوعداوت وبركاتكي امم بحبت واخوت تبديل يابد جنك دجدال بروند مل آلات حرب باد دات كسب مبة ل كردد \_ حقائق مودعة دركتب ظهور يابد دمقاصد اصليد مستوره دربطون آيات ممثوف گرد دمعارف دعلوم نقدم يذير دوانوار تدن هيتيه كهبلسان انبياء بديانت معبراست جميع اقطار دامنور فرماييتيم رحمت بوز دوغمام عدل سامير مسترد وامطار فضل بيار دو غبارظكم وقمام ستم درجيع اقطار عالم فرونشيند وخلاصة القول سلوات اديان مختلفه منطوي كردوو جهان آ راَتْ نُو گيردوعظام رميمهُ وين نشأ قاجديده وحيات بدايد پذير دُمعني و سيسوي الارض غيرالارض آ هُكارثودوعيّقت واشـرقـت الا رض بنور ربها بمويداً رددوّنير والامر يومندذ لله فابرآ يد وصير اقرب لذاس صابيم وبم فى عفلة معرضون جهان دافروكرفت . وحديث شريف انساعلى نسم المساعة تلوب طلاب بدايت دابقرب ورودساعت وانتضائ دورارياب ظلم دشرارت مطمئن ومتبشرسا خت وكتب والواح از بشارات وعلامات يوم اللهمملوو مدة ن گشت دولها برین امید بنم ار و دویست دشصت سال بے ارمید تا آ ککه آ ل جم ورّی الّبی از افق فارس بتابيد وشعلهٔ نورانيه نارهتيقيه ازشيراز برافر دخت دعلامت صبح صادق آشکاراً کشت دصيحه ظهور قائم موعوداز جميع بلادارتفاع يافت وندائ جانفزائ بشسوى بشسوى صبيح المهدى نسنف سن آفاق راا حاطة موو .... وبالجمله لين ازشهاوت آنخضرت ودر دوميعاد منصوص ليوم الله ويوم الملكوت فرارسيدوآ فتاب هنيقت طالع ونيز عظمت مشرق گشت و جمال اقدس ابهي جل اسمه الاعز الاعلى برامرالله قيام فرمود وموثود جيج انبياء ومرسلين وبشادات اوليا ومقربين بقيام مقدسش تحقق يذيرفت. ... وصيح قبد ظهر السموعود وتبع الوعد مسورً صغيروكبير وللي وتقريشت زلال حقائق ازقلم مبارکش جریان یافت دانهارمعارف از بیان مقدسش منهمر گشت ما کده ساویه که جمیع ملل برآ ل جمع توانند گشت بمستر دوشر بعت مقدسه كه اصلاح عالم و تهدين امم جز بران معقول ومتصور نیت تشریع فرمود کتاب ستطاب اقدس که تریاق اکبراست برائے دفع امراض عالم و

مغناطیس اعظم است برائے جذب تقوب امم از ظم اعلیٰ نازل شدوشا ہراہ مقدس کیر مؤود انہیا است ظاہر گشت " (الغرائد ، ۲۰۰۷)

(ترجمه)"ناظرين!ال بهاو كاعقيده بيب كهتمام كتب الهيد بينوڅنجري دينه ميں متنق بیں کہا خیرز مانے میں دونیر طلوع کریں گے۔دورہ او ہام اور خیالات خام سب ختم ہوجا کیں کے۔ دین اور فرہی اختلافات کا اندھیراد نیاے دور ہوجائے گا۔ اور جہال ایک بات پر اور ایک دین پرسپلوگ پختہ ہو جا کیں گےادرسینوں میں جوفنی کینے ہوں گے سب دور ہو جا کیں گے۔ قوموں کی عدادت اور برگا تھی محبت اور برادری ہے میدل ہوجائے گی۔ جنگ وجدل بند ہوجا کی<u>ں</u> کے بلکہ آلات جنگ آلات کسب ہے بدل جا کمیں گے۔ کتابوں میں جوتھا کُن مُخفی ہیں وہ ظاہر ہو حائيں گى۔مقاصد اصليد جوآيات شرخفي ميں سب فاہر ہو جائيں مے۔معارف اورعلوم كل جائیں گے۔اورانبیاء کی تعلیم میں جس دیانت کا ذکر ہے وہ تمام دنیا کوروٹن کردے گی۔رصت کی ، ہوا چلے گی اور عدل کے بادل سابیہ ڈالیس کے اور فضل کے بادل پرسیں گے۔ ظلمت اور ظلم کا غبار تمام عالم میں بیٹھ جائے گا۔ حاصل کلام او یان مختلفہ کے آسان لیپٹ دیئے جا کمیں گے۔ جہان ٹی زينت يائے گا۔ دين کي گلي موئي مُريال تي خلقت اور حيات مجيب يا کيس گيا در آيت (نيسسري الارض غير الارض!) كمعنى ظاهر مول كراوراً بت (الشوقت الارض بنور ربها ع) ك حقيقت واضح موك اورآيت (والامر يوهنذ لله ٣) كتفيرظام موجائ كي .....(\*\*) اورة يت (اقترب للناس حسابهم ع) كي آواز في جهان يراثر و الااور حديث انا الخف طالبان مدایت کوقرب قیامت اورظلم وشرارت کے ذور کا خاتمہ ہونے ہے مطمئن اورمسر در کیااو ركتب الواح بشارات اورعلامات يوم الله بحركتين \_اورلوكوں كے دل اس اميد يرباره سوسا تھ تك تملی باتے رہے بہاں تک کہ چکتا ستارہ خداوندی نے فارس کے افق سے تائیدالی اور شعلہ نورانيد كساته تارحقيقت كوروش كيااورعلامت صحصادق ظاهر بوئي ادرقائم موعود كظهوركي آ وازتمام شرول سے أنفى اور جان افزام رو بخش آ واز نے تمام اطراف و گھرليا۔

· " موجود هي خاهر هوكيا " اور " وعده پورا هوكيا" كي آواز چيو في بزے معزز غير معزز

لے آو کیکے گاس زیمن کے بدلے میں دور کرن ٹین۔ ع زشن الف کے نور کے ساتھ روٹ ہوجائے گا۔ علج القارائی روز سار اللہ کا کو گا کا حالب زو یک آئیا اوروہ فقطت میں میں گھیررے ہیں۔ ( \*\*) بمان تک قوام فوٹنجری کا بیان ہے اس کے آئے مام ریادا اللہ کا قرارے کے اس کی اس کے اس کی اس کے اس کی اس کے اس کی اس کے اس کی کی اس کے اس کی کر اس کے اس کی کر اس کے اس کے اس کے اس کی کر اس کے اس کی کر اس کی کر اس کی کی اس کی کر اس کے اس کی کر اس کی کر اس کے اس کی کر اس کی کر اس کی کر اس کے اس کی کر اس کے اس کی کر اس کے اس کی کر اس کے اس کے اس کے اس کی کر اس کے اس سب نے پئی۔ اُس (موجود بہا دانشہ) کے مبارک قلم سے صاف قان روال ہو پی اوراس کے مقدس ایس قبی روال ہو پی اوراس کے مقدس بیان کے معارف کی ہمائی وستر خوان بیجا ہمائی وستر خوان بیجا ہمائی وستر خوان بیجا ہمائی وستر خوان بیجا ہمائی وسل کی وصدت دیتی بخیراس شریعت کے محقول اور مکن ٹیجس ۔ (بہاءاللہ کی) ''محمال القرس'' جو تمام جہاں کی بینا دیاں دور کرنے میں تریاق کا بیجہ ہمائی کی بیار بیاں دور کرنے میں تریاق کا بیجہ ہمائی کی بیار بیاں دور کرنے مقدس شاہراہ کا سب انجیاء کرام نے وعدو دیا تھا وہ اس کیا بیا کے کہ دور دیا تھا وہ اس کیا بیا کے کہ دور دیا تھا وہ اس کیا بیار کیاں دور کرنے مقدس شاہراہ کا سب انجیاء کرام نے وعدو دیا تھا وہ اس کیا ب

ناظر بین کرام! آئی ہی گخصیت کا دعو یدارسلسله انبیاه شرکو کی ٹیس ہوا۔ ہوتا کیے جبکہ بیرکن ٹی نے کہا ہی ٹیس کہ شرایخ سے پہلے نبیوں کا تصورہ وال۔ ان میں سے ہرایک بیکی کہتا رہا کہ میں پہلے نبیوں کی روثری پر ہول۔ فیھیڈا کھیم افضاف فی ہے۔

فیر ہم اس بحث کو چھوڑتے ہیں کہ سابقہ انبیاء کرام نے کیا دعویٰ کیا اور شخ بہاء اللہ نے

ان سے خالف کیایا موافق بلک ہم یمال دو ہاتوں کوسا سنر کھتے ہیں۔ اول:۔ یہ کر شخیم اواللہ کی "کیاب القرین" کی تعلیم کیا ہے؟ دوم:۔ اس پر مگل کر کے سبادیان ایک دین پر جمع ہوگئے؟

تعليمات بهائيه

عقائد بہائیا لے

اصل الفاظ

 (1) يا معشر العلماء اما تسمعون صرير قلمي الاعلى واما ترون هذه الشمس المشرقة الابهى الى اعتكفتم على اصنام اهوائكم دعوا الاوهام وتوجهوا الى الله (ص ۱۲)

> ا تقلیم اوراتقاب اماری منت کا نقیب بیشی بها والله نے سبتھو والکھا ہے۔ \*\* بیسفیات" کتاب الدین" کے ہیں۔ (مصنف)

ا ہے اور اس میں جا حت کیا تم میں ہے اطلاقام کی آواز فیص سنتے ہوگیاتم اس چیکئے روژن مورج کوئیل و کیکھے ہوئے آلوگ کب تک اپنی خواہش کے بنول پر بھے رہوگے۔ انداز کا جمعہ ندار اخرار کا خداجہ میں۔

اوبام کوچوز داوراندگی طرف، متویه و. (۲) یا معشر العلماء هل یقدر احد منکم آن بسیقنی فی میدان

المسكاشفة والعوفان او يعول في مبدان العكمة والنبيان (ص ٢٩) اسه برًا وسنطاع ثم ش سے كوئي طاقت ركما ہے كرميدان مكاهد دومرفان ش تحريراً كئيز هريك ماريدان طحت اور بيان شكر كريد

(٣) ان عدة الشهور تسعة عشر شهرا في كتاب الله. (ص ٣٣)

مبينوں كا شارالله كى كتاب ميں أنبس مبينے ہے۔ ع

|               |                      |         | كام يدين:     | راً نیس روز کاہے۔ان مبینوا |         |
|---------------|----------------------|---------|---------------|----------------------------|---------|
| تاریخ انگریزی | بہائی مین کے نام     | تمبرثار | تاریخ آنگریزی | بہائی مہینوں کے نام        | تمبرشار |
| 28-34         | مشيف                 | Ħ       | 11-105        | أنماء                      | - 1     |
| ١٧_اكۋير      | علم                  | fr      | وماريل        | إجلال                      | r       |
| مهم ر تومیر   | قدرة                 | 11"     | 14_ابريل      | يحال                       | ٠ ٣     |
| ۲۳_نومبر      | قول                  | 10"     | 14_گ          | عظمة                       | 17      |
| ۱۲_دسمبر      | ماكل                 | 10      | ۵_جون         | آور                        | ۵       |
| ۳۱ دیمیر      | شرف                  | FT      | ٣١٠- جون      | 7.71                       | ۲       |
| 19_جنوري      | سلطان                | 14      | ۱۳_جولائی     | كلمات ·                    | 4       |
| ۷_فروری       | 4                    | IA      | مج اگست       | st-1.                      | ۸       |
| ميم مارچ تک   | ایام اعطا۲۷ فردری سے |         | ۲۰ اگست       | . كمال                     | ٩       |
| 7-11-5        | عُلا م               | 19      | ۸_تتبر        | الات                       | 10      |
| ( . A         |                      |         |               |                            |         |

(رسالدگوكب مندوقل بایت جنوری ۱۹۳۳ وس ۱۰)

سوال بیدے کر موی میجنوں کی تعیم موم کی ماہ ہے۔ شنا سان معادق و فیر ہدا در قری میجنوں گی تعتبم قدرتی نشان (درئے ہال) کی ہے۔ بدیکائی تعیم نیمی میچنوں کار پر مجیدنا نیمی روز کا کس ماہا ہے؟ کیا برمینے کی میکن تاریخ کو آسان پر کوئی فٹان نظر تا ہے؟ یا سوم کی تبدیلی ہوئی ہے؟ اگر پیکوئیس جیسا کہ بمو مجھتے ہیں کہ کوئیس تر مجر بیا بجاد کہا اس شمر کی صعبوات ہے؟ ہیں کہ کوئیس تر مجر بیا بجاد کہا اس شمر کی صعبوات ہے؟

نہ بیرون قبی نہ فراد کریں گے ہم طرز جوں اور عی ایجاد کریں گے (٣) يما مهدى ان الكتاب على هيئة اسمى الاعظم ينطق بين العالم انه لا الله الا انا العزيز الوهاب . (ص ٥١) -

اے مہدی کتاب تیرے اسم عظم کی صورت پر دنیا میں اظہار کرتی ہے کہ میں غالب دہاب ہی معبود ہوں۔

(۵) طوبئي لك يا هدى مما اقتلت الى الله ما لك العرش والثرى قل يما ملاء الامكان تالله قد فتح باب السماء واتى مالك الاسماء على ظل السحاب قل لك الحمد يا منزل الآبات. (ص ٢٥)

صفی عن مستاب میں سب استعمال ہے۔ اے ادی تیجے خوشچری ہوائی وہیہ ہے کہ آؤ اللہ کا طرف متوجہ ہوا جو عرش اور تحت الموخ کیا کا الک ہے۔ آئا سان کا دروازہ محمولا کیا اور آسان کا مالک بادل کے سائے شمن آیا ہے کہا ہے آیا ہے آتا رہے والے تیمری آخر ہیں ہے۔

(٢) قبل هذا يوم بشر بـه محمد رسول الله. من قبل ومن قبله
 الانجيل والزبور. (ص ۵۷)

کرریز بانددہ ہے تھر سول اللہ ( ﷺ ) نے پہلے جس کی خوشجری دی تھی۔ اور اس سے پہلے آئیل اور زبور نے۔ سے

(2) تىمسكوا بالكتاب الاقدس الذي انزله الرحمٰن من جبروته الاقدس. (ص ۲۲)

اس کتاب اقدس کومضوط کار خدائے رحمٰن نے اپنج جروت اقدس سے اسے آثار اہے۔

> (۸) هذا كتاب انزله الوهاب اذاتى على السحاب (ص ٢٤) بركاب الله واب ناس وقت أتارى جب وهاول برآيا قاص

(٩) يا عيسمى افرح بما يذكرك مالك العرش والثرى بعمر الله هذا مقام لا يعادله شيء في الارض. (ص الا)

ا ہے بی بسب اس کے خوش ہو جو مالک العرش والمثر کی تجھے یاد کرتا ہے تیم بخد ا بیدھام ایساعالی ہے کدونیا کی کوئی چیزاس کے برابڑ بیس ہوسکتی۔

سے بی وع فی مرزا قادیانی کا ہے کہ میری ہابت سابقہ کتب جس پیشکوئی ہے۔ دونوں صاحبوں کے اَجاری ایسی پیشکوئی میں دکھا ئیں اقد بم مشکور موں گے۔ (مصنف)

(- ۱) قبل يد مبلاه الفرقان قد اتى الرحمن بسلطان محمود. قل يا مبلاء إنجيل قد فتح باب السماء واتى من صعيد اليهاو انه ينادى فى البر و البحر ويبشر الكل بهذا الظهور الذى به نطق لسان العظمة قد اتى الوعد وهذا يوم الوعد وهذا هو الموعود. (ص ۵۳)

التی الوعد وهدا یوم الوعد وهدا هو الدموعود. (ص ۱۲) تو کبهائے آر آن والوا خدائے رکن تہارے پاس قائل ترفیف خلبہ الا ہے۔اے انجیل والو! آ سان کا درواز کا کمل کیا ہے اور آ گیا جواس کی طرف نرخ حاقبا اور دو ہا تا ہے تھی اور تری ش اور سب کو اس تلار کی خوتھری دیا ہے۔جس کو خدائی زبان نے ظاہر کیا ہے۔ وعد دا گیا اور بیریم الوعد ہے اور سکی موجود ہے۔

(1) قبل هذا يوم فيسه ظهر كل اصر حكيم وهذا يوم وبع فيسه المقربون والمشركون في خسران مبين هذا يوم ينادى الله بلسان العظمة يدع الكل الى صراطه المستقيم قل تالله قد ظهر ما هو المستور في كتب الله زب العالمين. (ص: 20)

تو کہدیدوں ہے جس میں ہرا کیکہا تحصہ کا م ظاہرہوا ہے۔ اور یدوں ہے کہ اس میں مقربان خدافا کہ رہ اُٹھا کہ ہے گا ور شرک اُوگ واضح نصان پاکس گے۔ یدون ہے کہ خداا تج عظمت کی زبان ہے ساتھ اس کی منادی کرتا ہے سب کو سید ھے راستہ کی طرف باتا ہے تو کہدانشدی خم ہے جوانشدرب العالمین کی کما پوں میں موجود کھھا تھا وہ خلاج کو کہدانشدی خم ہے جوانشدرب العالمین کی کما پوں میں موجود کھھا تھا وہ خلاج کو کہدانشدی خم

(17) انه هوالمذي مسمى في التورات بيهوه وفي الانجيل بروح القدس وفي الفرقان بالنبأ العظيم. (ص ٧٤)

ب حمك بدون ب جس كا مام قرات يموه سى اورانجيل ميس دوح القدس اور قرآن مجد ميس (م) مظلم م) بدي فبرركها كياب

(۱۳) قبل سبحانك به اله الوجود من الغيب والشهود استلك بالاسم الذي به تزلزلت الارض. (ص ۸۹)

تو کہدا ہے موجودات غائبہ اور حاضرہ کے معبودیش تیرے اس نام کے ساتھ سوال

ع تورات می میجود الفرتغانی کانام ہاورائیل میں دوح الفدن بقول میسائیان مثیث کا ایک اتوم (مصر) ہاور قرآ اس مجدومی مانا عظیم روز قیامت ہے۔ (مصف) ۵۰۰

. کرتا ہوں جس کے ساتھ زین بھی بل جاتی ہے۔

(١٣) تبالله اني انبا الصراط المستقيم وانا الميزان الذي به بوزن

کل صغیر و محبیر . (ص ۱۰۰) قتم ہے ندا کی ش سیدھارستہ ہوں اور ش وہ تر از د ہوں جس کے ساتھ چھوٹے

م ہے طلا کی میں سیر علی اور میں وہ حرارہ ہوں۔ بڑے اعمال تولیے مائیں گے۔

(۱۵) قل الهي تعلم ما عندي ولا اعلم ما عندك اشهد ان زمام العلم في يمينك. (ص ۱۰)

الو کہا ہے میرے معبود جومیرے پاس ہے قوجات ہے اور جوتیرے پاس ہے میں

تبين جانباعكم كى باك بشك تير ب باته شم ب-(٢) والذى اعرض عن الامر انه من اصحاب المسعيو. (ص ١٠٨)

جواس دین (بَهَا لَی) ہے مشر پھیرے بے شک وہ جہنمی ہے۔ (۷) ہذا یوم فیسہ ظہر الکننز السنخزون وموت الجبال کھو

السعاب. (ص۱۱۳)

یددن ہے جس میں مخفی تروان مطاہر ہوااور پہاڑ شل بادلوں کے چلے۔ ہے

(۱۸) انی انا السساء التی صعد البها ابن مویم. (ص ۱۵۷) پس تی وه آسان بول جم کی طرف شیخ این مریم چرخ ها تھا۔ سخ

(١٩) يا ايها المجاهل اعلم أن العالم من اُعترف بظهوري وشوب من

قرآ ان شريف شراك آيت ب:
 تُحْسَبُهَا جَاهِدَةً وُهِي تَمُرُهُ مَنَّ السَّحَابِ (النحل: ٨٨)

" تامت كى بىلى حصر ميس تم يمارون كود كيوكر مجموع كدايك جائي وي عال تكدوه

بادلوں کی طرح علیتہ ہوں گے۔'' چکھٹٹے بہاءاللہ اپنے آپ کو قامت کہتا تھا اس لئے قامت کی ملامت اپنے پر چہاں کرلی۔

لِ خَبره المِن السِيدَ آبِ كَوْآ مَان پِر تِي حَدُ والابتايا وادرا آن نِبره المِن نُودُوَّا مَان قرار ديا ـ اي طرح مرزا صاحب اَد ياني في الله عَلِي المُعالِين مِر يُجرينا بكرش عالمه والمُعرض مؤود دينا ـ (مَثْنَ أوح) ـ

كيا فوب! \_ "فودكوزه فودكوزه كروفودكل كوزه"

بقیه طاشیه استخلے صفحہ پر دیدہ بىحىر علىمى وطار فى هواء \* حبى ونبيا. ما سوائى وابحا. ما نزل من ملكوت بيانى البديع . (ص ٢٠٢)

اے چانل انسان تو جان کے کہ جو بیرے ظہور کا اعتراف کرے اور بیرے علی سمندرے ہے اور بیری عجت کی ہواش اُن کے اور بیرے مواسب کوچھوڑ دے اور جو بھر پر بدئ بیان نازل ہوا ہے اس کو قبول کرے کس وہی عالم ہے۔

(٢٠) كذالك يعلمك من علم (دم الاسماء كلها أن ربك هو المقتدر القدير. (ص ٢٥٣)

ای طرت سکھا تا تی تھوکو وہ خدا جس نے آ دم کومپ نام سکھا ہے تیرارب بزی قدرت والاقدیر ہے۔

### اعمال متعلقه عبادت

(1) توضؤا للصلوة امرا من الله الواحد المختار. (ص ) نمازك لئة وضوكيا كروائد واحد مخاركي طرف \_ \_ ل

(٢) قد فرض الله عليكم الصلوة تسع ركعات اذا اردتم الصلوة ولوا وجوهكم شطرى الاقدس المقام المقدس الذي جعله الله مطاف الملاء الإعلى. (ص ٣)

الله نيم بونو (٩) ركعت نماز فرض كى ب جبتم نماز برهن چا بومندا بنامير

#### بغيه حاشه كذشته منحه

عالم من كرام ("كتاب اقد من "كون الدصال كرحسب حال بهتر ين تقيم كم كرقر آن بجيد كاناخ كم باجاتا ب كما الن حقائد كما فاظ سناس شمال كوكن مويذ في بيجوناخ قرآن او يسك ما حالكر خدا كاوات اور صفات محتصل قرآن شريف نه جمع تفسيل سے تقيم وى بسياس كونلو كار كدر "كتاب اقدس" كوما شال عابالكل اس مثال كرها يدب: "شرقالين وكراست شروح الدوكراست شروح الدوكراست"

لطف يدب كدان لوكون كاعام اعلان ب

" اصول تر بست الخیمانیک تی چی وه بدل تین سکته" (کوکب بهند بایت اگست ۱۹۳۱ و ۲۵ ( مصنف ) (\*)" هواه ۱۳۳۰ میزند ترکی گین - (مصنف )

ا وصور كنسير فيس بتاني كون كون سامتموه وتاجا بيغداد كرس كونس سيد موثوث كرجديد كرما فرش بيد (مصنف)

عدام کی طرف چیرا کروجس کو فعدائے طا والحیٰ (فرشتوں) کے طواف کی جگہ بنایا ہے۔ ع

(٣) قد فرض المله عليكم الصلوة والصوم من اول البلوغ من لم يجد المعاء بذكر خصس مرات بسم الله الاظهر الاطهر. (ص ٣) تعدائم مُن أز اوروزه مُروم بلوغ عن فرض كيا بيج بوكوكي بانى ته ياك وه پائى مرتيبه م الله الأمرالالم يزه الياكر ك.

(٣) قَلْد عَفُونَا عَنَكُم صَلَّوَةَ الأَيَّاتِ افَا ظَهِرَتَ اذْكُووَا اللهَ بِالعَظْمَةَ (صَ ٥) بم حِنْمَ سَنْهَا تَاسَكُمْ مَا زُمَانَ مَا فَى مُرَارَعُونَ مُرَى جَبِ وَهُثَاثًا تَا (حُشُ مُوفَ خُوفَ وغِيره كَابَرِيونِ وَالشَّرَقِ فَيْ يَرُوكُ كَمَاتُهَ بِإِذْكِيا كُورٍ مِنْ

(۵) كتب عليكم الصلاة فوادى قد رفع عنكم حكم الجماعة الا في صلوة العبت. (ص ۵) نمازاكيدا كيك ريشي تم فرض كائل ب- بتاعت كاهم أشاديا كيا طريب كي نماز (جنازه هي) على برتاعت ب-

(٢) قد عفاالله عن النساء حين يجدن اللم الصوم والصلوة ولهن

ع رود موات کانتیم کی نشود و طوفات آن داد قات بتائے (تقس بیان) اپنی طرف مدی پیرے کا تھم دیا۔ مجر ا آپ می اس کو تقدر اور فرشتوں کا جائے طواف قرار دیا کتا طاف شان ان بائیا کے امامیٹیم اسلام ہے۔ (مصف) علی میڈی میڈا کر مید و کرموف و شوک کا محمد تا میں اور اور و ان کر انتش میان)۔ (مصنف) علی موانی بیوفرش یا وجو ہے میون ہے حال کا سام میں کموف شرف کی نماز شرق ہے تھا۔ اور مصنف) کیا ہوئی ۔ اگر سنت کی معانی ہے تھوٹا کی بہائے حوصا یا کو تھا ہونا جا ہے تھا۔ (مصنف) ھے اسلام میں فراز باجات مقر دکر کے غیر میں مکتب ہے کہ تیک و بدشر کے بوار خدا کی مواد سکر کی اور میسیند مجمع "ایک فضائہ وابالاک نستینٹ " اہم سے بیری ہیں نرگی کرتے ہیں اور تھیتی ہے در انگلے ہیں اضواد

"رشته والی ندوم برکه کو برے کیرد"

خدا میں عرض کریں۔ اگران میں کوئی ایک محی قبولیت کے لائق ہوتو ہاتی کے لئے بھی بھکم

تولیت کی امید ہے۔ اس محست کے علاوہ نماز باتھا است متدان زندگی گزاد نے کی قیام و بی ہے جوآج متدان مما لک کا عمران کا ل جائے ہا بھسے اور مندیز بن عمران افرار کیا کیے نماز پر منے کو مار کا اور مندی کہنا اس شعر کا معداق ہے:

#### بغدعاشه كذشته منحه

(١٠) واللذي تعلك مائة مثقال من الذهب فلتسعه عشر مثقال

لله. (ص۲۷)

ناز ہے گل کو نزاکت یہ چمن جس اے ذوق اُس نے دیکھے عی ثبیں ناز د نزاکت والے

ال اسلام على حائضة و فعاز معاف ب اور دو دولال على المتناف في بها دائلة في دولول معاف كرديد آنمه بهرول على المح بها توسيد فقد تعيين بن شدة كاعم بالمرتقعيل في التي المالية الميد دوسارى برح ل منظر المور برج هيد (معنف) كما الم معدد واسته كاشهرا وتعين مجيس كل، يم تأكس بتايا كديدا م فود رسكتريب تعمل بعون محمد بالمنطق (معنف) (معنف)

السول کا فائل بین شمس بی طواری دوجین به اس کا فائل اگر سوری موسکا به دیم می بود کی بودگی به دیگی به به گلی به دیگی به در بر دارد بر دارد در کی دید به در بر دارد با در بین به دیگی احد اش به دیگی در دهند)

جوكونى سومثقال سونے كامالك مواس ير برأيس مثقال يرايك مثقال الله كام ير دینافرض ہے۔ ال

# اعمال\*مدنتيه

(١) قد كتب عليكم النكاح. اياكم ان تجاوزوا عن الاثنين والذي اقتنع بواحدة من الاماء استراحت نفسه ونفسها ومن اتخذ بكرًا بخدمة لا باس عليه. (ص ١٨)

خدانے تم پر نکاح کرنافرض کیا ہے۔ خبر دار دو سے زیادہ نہ کرنا۔ جوایک لوٹری پر قناعت كرَےاُ سفخض كا اوراس لونڈى كا ( دونوں كا ) نفس آ رام يائے گا۔اور جو کوئی خدمت کے لئے کواری رکھ کے اسے حرج نبیں۔ ا

(٢)" قد كتبنا المواريث منها. منها قدر لذرياتكم من كتاب الطاء

و في البيت من البيت " على مراد ب والى بيت ب جس كى طرف بوقت نماز مندكر في كاعكم ب ( يعني مكان بهاءالله ويموتبر ابابية إياده البيت بيجور آنى اصطلاح (لله على الناص حج البيت ) من المبست كها كيار ببرحال تقص بيان بير عورتول ي جمعاف كرنا بحي قا بل غور برجس صورت مي آج عورتیں حق ووٹ میں مساوات مانگتی ہیں اور لئے بھی رہی ہیں اسلام نے بھی ان کو ہر کام میں مردوں کے ساتھ شريك ركهاب- ١٢ (مصنف)

اليستلدزكوة ب-اسكامنيم كرمالكا أنيسوال حدديا جائي جواسلاى زكوة ( جاليسوي هي ) -بهت زياده نا قائل المرقر آن شريف عن ناسخ كى علامت بتائى ب "فسات بىخىسو منها او مثلها". (منسوخ ہے اچھا یا کم سے کم شل ) گریبال نامج بحثیت عمل کے بہت مشکل ہے۔ گھروہ یو نیوس ( تمام دنیا کے لئے قابل عمل) كوكر بوا۔ لهُ الحمد

ناظرين كرام! بيادكام متعلقه عبادت إلى قر آن تريف كي نسبت ان من كياخوني بياس كافيعله بم الم علم و الل انصاف رحيور تي س (مصنف)

\* احكام دنيه براده واحكام بين بزمته دراً دمول بي تعلق ركع مول- ١٢ (مصنف)

ل عاشيا كلے مغربر لاحظ فرماكيں۔

على عدد المقت. وللإزواج من كتاب الهاء على عدد التاء والفاء. وللأباء من كتاب الهاء على عدد التاء والكاف وللامهات من كتاب الواء على عدد السين. الواو على عدد السين. وللاخوان من كتاب الهاء عدد السين. وللاخوان من كتاب المجيم عدد القاف والفاء. قد سمعنا ضجيج الذريات في الاصلاب اذ ما نقصت مالهم ونقضا عن الاخرى. من مات ولم يكن له ورثة ترجع الى بيت العدل. يصرفوا امناء الرحمٰن في الايتام والارامل وما ينتفعوا به جميع الناس والذى له ذرية ما لم يكن دونها عما حدد في الكتاب يرجع الثلثان مما تركه الى المدية والنلث الى بيت العدل والذى له ذرية ما لم يكن دونها بيت العدل والذى له ذوية ما لم يكن دونها بيت العدل والذى له ذوا لقربى من ابناء بيت العدل والذى له دولاخت وبنساتهما فلهم الثلثان والا للاعمام والاخوال

والعمات والخالات ان الذى مات فى ايام ولده وله ذرية اليك يرثون بسالابيهم فى كساب اللسه كل ذالك بعد اداء الحقوق والابون. (ص ١٩/٤)

الا من من آباب موارث کھی جرتبهاری اولادی تست میں ہے۔ آباب الظاء اور مدون من ہے۔ آباب الظاء اور مدون من ہے۔ آباب الظاء اور مدون من اور بعد والد قالد فی سید من اور بعد والد قالد کے اور اول کے لئے آباب الراء ہے اور بعد کا اور کافی کے اور اول کے لئے آباب الراء ہے اور بعد کا اور باتوں کے لئے آباب الراء اور بعد کی کے اس اول بعد کا اور باتوں کے لئے آباب الراء اور بعد کی کے اس اور اس کے اور باتوں کے لئے آباب الراء ہے اور باتوں کے لئے آباب الراء اور بعد کی کے اس اور اس کے اور باتوں کے لئے آباب الحجم سے معروف اور وہ کے جارک کی جمال سیس کی (الا معا نے قصصت ماللم میں اور اس کے وارث منہ بول ان کا اور کہ بیت کے اور اس کے وارث منہ بول کا اور کہ بیت کے دور ت کو را بیا ہے گا اور آباب اللہ میں منہ گور وہ کی من کے دور ت نہ ہول اور اور سے وارث منہ بول اور اور کی اور قال اور کا اور کی اور قال اور کا اور کا اور کی اور قال اور کا اور کا اور کی اور قال اور کا اور کی اور قال اور کی اور قال اور کی اور قال کی اور قال اور کی اور قال اور کی اور قال اور کی اور قال کی کا بول کی اپنے کا کہا کہ کے کا اور کیا مور کی اور اور دور دو وارث ہول گیا ہے۔ باپ کی کا اور کیا ہوگا اور اور حدود وارث ہول گیا ہوگیا ہوگیا ہے گوگیا کہ کا اور کیا ہوگیا اور کیا ہوگیا ہوگیا

(\*\*)اس کا ترجمہ بم نیش کر بچتے۔ (\*\*\*) یہ زیر علاتر جمہ یکا کی رسالہ" کوکب بھڑ" کے افیار صاحب کا کیا ہوا ۔

ع اس تشیم کوشی با داخد یاان کے خاص لوگ دی مجھے ہوں کے اس تشیم میں جرافطاق میں وہ الل طم سے تخل نمیں۔ خاطر میں کرام اس مجارت کے ساتھ قرآن ان جمید کا ارشاد سانے رکھ کیس جو چرت کے بارے کے تم ہو میں رکوئی سے شروع ہوتا ہے۔ شرکا طور کی ہی ہے " بھو صب بھے اللہ فئی او لاد تکھ الآ ہے" دوٹوں کوسائے رکھ کردیکیس کے تو سے ساخت مذہرے کل جائے گا

> بس شک نہ کر ناصح نادال مجھے اتنا یا جل کے دکھا دے دئن ابیا کر ایک

جوکوئی دانسته کھر جلائے تو اس کوجلا دو۔اور جو کسی جان کوٹل کرے اس کوٹل کر دوسیں (٣) كتب الله لكل عبدا اراد الخروج من وطنه ان بجعل ميقاتا لصاحبته في اية مدلة اراد ان اتى والا اعتذر بقدر حقيقي فله ان يمخبر قرينه ويكون في غاية الجهد للرجوع اليها وان فات الامر ان فلها تسعة اشهر معدودات وبعد اكمالها لا باس عليها في اختيار الزوج. (ص ۱۹ ۴۰۰۱)

ہر بندہ جواینے وطن سے سفر کو نکلے خدائے اس پر فرض کیا ہے کہ وہ اپنی واپسی کی مدت مقرد کرے کہ کب آئے گا۔اور اگر سفر میں واقعی معذور ہو کر مجبور ہو جائے تو ا بی بیوی کواطلاع دیداوروالهی کی کوشش کرے۔اگر پچھنہ کرے نہ وقت مقرر کر کے جائے اور ندا طلاع دیتو اس کی بیوی کوانفتیار ہے کہ نو مہینے انتظار کر کے خاوند ان سے تکاح کر لے۔ سے

(٥) قد حكم الله دفن الاموات في البلور والاحجار المخضعه والاخشباب البصلبة اللطيفة ووضع الخواتم المنقوشة في اصابعهم

انه لهو المقدر العليم. (ص ٣٣)

خداوندتعالی نے مردوں کو بلوراور تخت پھروں اورمضبوط زم ککڑیوں بیس وفن کرنے كاتهم ديا ہے اور منقوش انگوٹھيال جو أفكيول ميں ہوتى جيں ان كومروول سے أتار لين كأنكم ديا ب تحقيق وه خدامقدر عليم كل بـ ه

(٢) قد كتب على السارق النفي والحبس وفي الثالث فاجعلوا في جبينه علامةً يعرف بها لئلا تقبله مدن الله و دياره. (ص ١٣)

خدا نے چور کے جن میں جلا وطنی اور قیدلکھی ہے اور تیسری مرتبہ (چوری کرے تو)

س م محر جلانے کی سزایش انسان کوجلانا ندسرف انبیاء کرام کی تعلیم کے خلاف ہے بلکہ آج تمام دول کے والیشن کے بھی خالف ہے۔ کسی جان تے آل کی مزاہمی تنسیل جاہتی ہے جوہم نے نمبرے میں بیان کی ہے۔ (معنف س برایک خلاقی تمدنی تھم ہے۔ آ سن شریف نے اس مضمون کواس سے ایٹھ لفظوں میں بیان کیا ہے۔ ارشاد ہے۔ عَنْ وَهُنَّ بِالْمَعُوُونِ (بِ٢٠٣) (عورتون المجي طرح برتاة كياكرو) في نزفرا إو لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعُورُ وَفِ (البقرة:٢٥٨)(مُورتُول كے خاوندوں پرائے حقوق ہیں جننے خاوندوں كے ان پر ہیں )۔ عاشیدا کلے صفحہ بر ملاحظہ فرما کیں۔

اس کے ماتھے پرنشان لگاؤجس کے ساتھ وہ پیچانا جائے تا کداس کوشمر اور دیار ش مدر ہے دیں۔ لیے

(2) قد جعلنا للث الديا**ت كله** الى مقو العدل . (ص ١٢) بم ئے ہورت (خول برا) كائك مكومت كرانے كے لئے مقرد كيا ہے۔ ك

(A) من قصل نفسا خطاء فله دية مسلمة الى اهلها وهي مائة مثقال من اللهب. (ص ٩٣)

جو کسی جان کو بھول کر مارے تو سو (۱۰۰) مثقال وزن سونا مقتول کے ورٹا کو . . . ۸

.....☆.....

ھے تمرفا کی جکہ ہاس میں آتی ہنگی کا خیال کرنا کہ بروہ باوری وغیرہ مندوق میں فرن کیا جائے بھی فرنائش اور فضول کا م ہے۔ عارفان خدانے تو دیا کی اساری زندگی کوئی تا تالی احتاد قرار دیاہے۔ چنا نچ تکھا ہے ۔ عال ویل را ہر مربع میں از فرزانہ:

حال دنیا را پیر سیدم کن از فرزائد گفت آل خواب است یا بادست یا افسانه

محرشنی ہا ماللہ ( ٹنا پر پورپ کی تقلید ہے ) بلور کے صند دق میں دفائے کا تھم دیتے ہیں جوتما مسلسلۂ رمالت ونیوت کے خلاف ہے۔ (مصنف)

لا پیرچیس ترتیب به پنگی دفته (نقی) جلاوشی کے بعد قیے کیے بوگ ۔ جس کرجل وال کیا گیا اس کوتید کے کریں گے۔ پھر تیسری سرچیس پرکس آنے گا کہ اس کے باتھ پر نشان الگا کریں۔ حطوم ہوتا ہے تھی کہا واللہ کے دل بھی پیر مشمون آپا کہ'' محکی دفتہ چکھ حدت قد کرد و دو مری سرچیشان تکا کردیال دو '' کمر بیکیا ظلف ہے کہ نشان اس کئے لگا کر دو مرسے جمود ان اور مکن والے الے اس تجدو کو اپنے الل دیسے ندویں ۔ زشن کے جب اس کو تیک بدلی تو کہاں دب

مناند بندے بھڑے کو یار قباتی رکے ہے ہاتھ ابھی ہے رکے گوباتی

یے خون ناش ہونے نے تصان او ہوادار ڈان مقول کا۔ دیت ان کے نقصان کا فوش ہے مکومت کو اس مثل ہے۔ بیٹ کیول دیا جائے سوائے اس کے کہ مکومت ایران کوخی کرنے کا ایک ذریعہ بنایا گیا ہے۔

🛆 حاثيرا نكل سخه پر....

۵۰۹ احکام شخصیه

جائے کی اور ایک علام از داد سرکا ہو اسان اسر کریں کا طریع ہو چوبدر کی ہوئے کے بھٹ کا راب کا سیانا) عاظم ین! قرآن ان شریف میں بیٹھیسل اور قرآن کا رسٹسون کرنے والی کا کب بھی وہ انتقال۔ دونوں عملی پھڑ کو ان ؟ مائے کے لئے بھی میں عاشر ووری ہے قرآن! کیا جائے تھے میں کیا ہے کہ اور نے تھے میں کیا ہے کہ لوٹ نے ہے تھے ہے تی

کیا جانے تھے میں کیا ہے کہ لونے ہے تھے یہ جی یوں اور کیا جہان میں کوئی حسیں نہیں

ا مرک بال منذا نے سئ کیا گردادھی کے منذا نے سئٹ دیک مالا کا دینت کانا عدد وال بھیوں کے بال براد بیں بلکدوادھی کے بالوں ش ایک عزیت ہے کسروکے لئے بلوفت اور مردا کی کی طامت ہے۔ موسائی شرواط ملام نظامت ہے کہا تھی بیان ہے باہر فیافٹن کا تائید؟ الشائم (معنی) ع یا تھ کوسونے کے برج ہی کیا ستھی اکر مااور اتھ دند وہافائل کی طاقت سے اور مادی بجھ سے باہر ہے۔ کوئی نبکائی صاحب سجھے ہوں وجس مجھائی۔ (معنی) خدائے برمبینے ممن تم پرخیافت فرش ک بے جائے پائی ہے ہو۔ س (۳) اذا اوسلتھ الحبوارح الى الصید اذکرو ا الملہ اذا يحل ما امسكن لكھ . (ص ك ا)

جب تم شکاری جانورد کوشکار کی طرف جیجو تو اللہ کا نام بہت بہت یاد کیا کرو۔ پھر جوتہارے لئے بحالیں وہتم کوطال ہے۔ سم

(۵) قد كتب عليكم تقليم الاظفار والدخول في ماء محيط هياكلكم في كل الامبوع وتنظيف ابدانكم ادخلوا ماء بكرا والمستعمل منه لا يجوز الدخول فيه. (ص ٣٠)

اللہ نے تم رحم کیا ہے کہ ماخن کو اوادو چید پائی میں اپنے جسوں کو ہر ہفتے واقل کرو۔ اور اپنے بدنوں کو پاک صاف کیا کرو نے پائی میں واقل ہوا کروشتنول میں واقل ہونا تم کو طال نیمن سے ہے

(٢) اغسلوا ارجلكم كل يوم في الصيف وفي الشتاء كل ثلاثة ايام موة واحدة. (ص ١٦)

موة واحدة. (ص ۱۳) ایخ بیرون گوگری مردی برتش یوم شما ایک ایک مرتبر دیویا کرد. ک (۲) قد حرم علیکم شرب الافیون (ص ۵۰ ۱۲۷) انجون کا پیماتم پرکزام کیا گیا ہے۔ کے

سے قرآنٹریف کی بی تعلیم ہے۔

ھے ناخن کو انا بھی امر بہاں ہے کون الکار کرے حرصل کے لئے پائی مجد ہونا مردی ہے وقطس خاند میں بدان پر پائی ادال کر قطس کرنا کا فی ندہوگا۔ نئے پائی کی خرورت ہے قو تالاب میں (جا ہے اسر کر کاستوک سر ہویا مجو پاک تا الاب ہو )نہائے ہے اس تھم کی آھیں ندہو تھم کی کیاہے تھم یا حکمت ہے:

ل قرآن مجید علی مردند پانچ دفعه بصورت وضوی دن کودمونے کا عظم ہے۔ ہاں اگر ملک سرد یا موسم سرد ہوتو سمزے پی کر آخر عبد بھروں شن ایک دفعہ دعو نا شر دری ہے۔ کیا بلانا خاصات قرآنی تفتیم اضل ہے پانچائی ؟

یے الحون تلور سے منتقی نہیں تاہم اس کی تر میں کو کی احتر اس نہیں۔ محرشراب وغیرہ منتیات و معرات کو ذکر نیر کا تلقعی بیان ہے۔ ۱۲ (مصنف) يادوبإنى

اس کے ہم نے اس پہلو سے جثم ہوٹی کا سگر تاظرین کواس عمارت کی طرف ایک دفعہ پھراتب دلاتے ہیں۔ جس کو ہم حم تر جمد نشل کر بچھ ہیں۔ جس کا طاح صدیدے کہ: ''دور بڑیا کی شان ندس اور ایست سے پھرجائے گئ

موال: - انسان منہ باتر آق بہت بنا سکار در پیا ہے۔ رہا ہے۔ ہوا جہاب ہو چیتے ہیں۔ ہمارا موال مرف سے ہے: '' کیا دور بَہّا کی شن ڈیمنو دائیت ہے جُرگیٰ؟'' اللّٰہ اکبر! اس کا جماب ہی اور مرف بھی ایک ہوگا کہ نومانیت کی بجائے ظلم اور ظلمات سے جمر پورے المی اجر بورے کہ مولانا عالمی مرحوم کی رہا گی کی معدات شی کلام کیس جو بہے ہے

اوچها جو کل انجام ترقی بشر یاروں سے کہا چیر مغال نے بس کر ہاتی تہ رہے گا گوئی انسان میں عیب ہو جا کی کے چیل چھا کے سب عیب ہنر ای طرح حضرت تی طیب المبارائ افراد کی تھے ہے۔ "دوخت نے کیا بالمبارائ افراد کی تھے ہے۔ "دوخت نے کیا تا جاتا ہے"

میں ایک صورت بُہائی اور قادیانی وعوے کی چھان مین کے لئے کافی ہے۔ معمد وقا مدا

ئېا كى اورقا ديانى دوستو! \_ سېمى فرصت بين ليا بدى بے داستال ميرى

خادم دین الله ابوالو قا ثناءالله کفاه الله

نوٹ: کیا کی تغییم میں وضویمی چی دھونے کا تھم معلوم ٹیس ہوا۔ (مصنف) (\*\*) مثنی بہا والقدنے کو لیاز بان نہیں پڑھی تھی۔

## حکیم اِلعصر مولانا محمر پوسف لد هیانویؓ کے ارشادات

🕁 .......هاری غیرت کا اصل نقاضا تویه ہے کہ دنیا میں ایک

قادیانی بھی زندہ نہ ہے۔ *بکڑ بکڑ کر خبی*وں کوماردیں۔



## اباطیل مرزا آه!نا در شاه کهال گیا؟

(از الحديث اسمرقروري١٩٣٣ء)

بسب الله الرحین الرحید، معده و نصلی علی دسوله الکوید، اما بعد.

اس علی اس که الله الرحین الرحید، معده و نصلی علی دسوله الکوید، اما بعد.

مرحم کی شدد کے موقع پر نکال کر مرزا تادیائی کا صدات کا ثبوت دیا گیا۔ اس سرزائی اور الله ورک می دوخوال الم بورون کی کی صدات کا ثبوت دیا گیا۔ اس سرزائی اور سرح دوخوال المؤیدی نہ کر سروی توجہ میں ایر الاور سرح موری میں ایر کی الله میں ایر کی میں ایر الاور سرح کا کی کیک مرزا تادیا گیا۔ میں میں ایر کی تعدال کی

ر کئی تن اس کے مطابق بچرمقہ کو ایک جماعت کے ساتھ جو تعداد میں اسحاب بدر کے مطابق تن لینٹون کل تین سوسیا ہی تنے امان الشرخان کے مقابلے کے گئے کھڑا کر دیاور پھر دوبارہ برر کی جنگ کا نظارہ دنیائے دیکھا۔ یعنی تین سوٹا تجربہ کاراور بے سامان سپاہیوں نے ایک حکومت کا جوٹلھوں میں محفوظ تھے تند الٹ دیا۔''

(رسالہ ایک تازیشان کا تھیوں سر (میلہ ایک تازیشان کا تھیوں سر (میلہ ایک تازیشان کا تھیوں سر (م) اسلمانوں کے لئے سمی قدرول حمل تحریب ہو آء اس قدر قدو خوتی پر بنی اور جا بنا تد
تقریب کہ و آوکوں اور مثل کون کی ٹولی اوسمایہ بند (رضی اللہ تنہم وارضا ہم) سے تشبید وی
جائے اور ان کے خال اللہ خلیکو فتح نبویہ کے ساتھ مشاہبت وی جائے ۔ لفظ سے یہ کر دیشہ موجا کہ
ہوتا ہے کہ قاد و بائی امت کو مسلمانوں کے تیم وشر ہے وئی واسطہ بی تبیش بلکہ تھی اپنے قد م کی تجر
منا نے سے مطلب ہے ۔ ای کے بغداد کے تقو طریر جس وقت و نیا کی گل سلمان ان روب سے اسلمان
کے دل میں مخت رین کی مورہ اجازے آو دیاں سے بڑی مرب کا حقاد ہے تو کہ ان کی تعرب میں اگریز کی فتح پر
انظیار سوت کرنے کے علاوہ ترکی کا کورند راور کو ترا روز چاہ

س سے آ گے مطلب کو دیکھنے کہ ای انہام ( ناورشاہ ) کو پہلے اس وقع پرنگایا گیا تھا۔ جب پچہ حقہ فوٹاکر کے ناورشان مرحم نے کا مل پرانشوف کیا تھا۔ چنا تچہ طلبہ صاحب کھنے ہیں: '' آ و! ناورشاہ: اس میں بہتایا گیا ہے کہ اس پہلے واقعہ ( پچہ سقہ ) کے بعد

نادرشاه بادشاه افغانستان كاموگار" (ايينا ص١٠)

بہت اچھا۔ معلوم ہوا کہ پچہ تھ کے زیانے میں افغانستان کی حکومت کے لئے الل کا ٹل پکارر ہے تئے۔" آوا ڈارشاہ کہاں گیا" ؟۔ لیٹن وہ آئے اور بادشاہ ہی کر حکومت کرے۔ چنانچہا درخان بادشاہ ہو گئے۔ بیشگولی پوری ہوگئی۔ گراسے پر کھنایت کرتے تو " مرزانی" کیے کہلاتے اور نادرخان مرحوم کی شہادت کے موقع پر کیڈکر پولئے ؟ اس لئے انہوں نے پچہ تھے۔ پ چہاں کرنے کے علاوہ فدکورہ الہام وسٹے کر کہ آگے ہو طایا۔ تن کراسے شہادت نادرخان تک

''باوشاہ بننے کے بعدایک آفت نا گہانی کے ذریعہ۔۔اس کی موت داقع ہوگئ ہے حتی کرسب ملک \*\* حیلااف کیآ و ! در شاہ کہاں گیا''(ابینا ص۱۱) ایک آردد شاعر نے اپنے مسئو تی کومشورہ دیا تھا کہتم وصل ہے انکار ند کیا کرو بلکہ یوں

کیا کرو:

مجھ کومحروم نہ کر وصل سے او شوخ مزاج بات وہ کہہ کہ نگلتے رہیں پہلو دونوں

یجی مشورہ مرزا قادیائی کے الہام کنٹدہ نے ان کو دیا ہوا ہے کہ جو بار کی کہا کرو کر حسیسموقع اس کے نگل معالی اکالے جاکمیں ۔ چتا نچے مرزا قادیائی کا الہام (آوا: نادرشاہ) اس مشورے کے ماتحت ہراکیک پہلو رچیاں کیاجا تا ہے۔

ناظرین کرام! آپ آرزا قادیانی کس گول مول البام سے حجب ندیول ابن کا مثین ش ای هم کرالبام بهبدهٔ و هلاکرتے تھے۔ اس کی شال بلکدا انال میں اس سے بھی جیب تر البام "مؤولوئ" میں اس سے بھی کا میں در (مذکرہ میں اعلی سے بدری، نہرار مدامر کرار

کیمافتی ادر کھا بلغ اور کیما بلغ اور کیما باسمی الہام ہے" فرنوئی "میمنا آجر" مرگیا" سمجے ہے۔
" فرنوئی" میتدا نجر" بہیدا ہوا" محکے " فرنوئی" میتدا نجر " بکال میں دریے ہوا" بالکل سی ۔
" فرنوئی " میتدا نجر" بہدور مین ملد کرنے آیا تھا" ۔ کب تاریخ گواہ ہیں۔ فرنوئی میتدا امرتہ میں ایک ماعمان ہے الکل ٹھیک ہے۔ یہاں تک کہ فرنوئی کی فجر" پر مقدمہ ہوگا" بھی درست ہے۔ چنا نچہ ملاوی اسامی فرنوئی پر بھی میں مقدمہ بڑار رہا ہے جس کی بیٹی میں مقدمہ بڑار رہا ہے جس کی بیٹی میں المبارئ کو میں مرفق وزنوئی سے فرنوئی پر بھی میں موقع ہوگان ہوان سب پر بیدالہام کی خرنوئی سے فرنوئی سے فرنوئی سے فرنوئی ہے۔ بیالہام چیا ہول بڑی کو کی غرنوئی سے نوئی ہوان سب پر بیدالہام چیا ہول کردیا جائے گا۔

<sup>(\*\*)</sup> خليفه ماحب في خود كلها بكرسب ملك جا الهادر كيمونوث سابق -

آواز کی بوری تر برمانی کرسکتے۔ ہم جمران میں کدسب سے پہلے تکلیف تو پنچے الل کا مل کو مرزا قادیانی کا البام کشدہ اس کی حکامت کرے اور زبان فادی چی جان ہولیکن البام کرے اردو شی؟ چیڈش! یاب بات ہے۔

شوخ من ترکی دمن ترکی نے دائم

اس سے صاف نابت ہے کراس الہام کوشاہ کا بل کی وقات سے کو کی تعلق نہیں۔ اصول مرزاز۔ تادیاتی ممبروا تم خلیفہ کا حدود کیعتے ہو یہ تباری تلطی ہے ہم پڑے میاں مرزا معرفی کو بائے والے میں۔ پس مندوا مرزا قادیاتی فرباتے ہیں:

' بیٹاولی سے مرف یر مقصود ہوتا ہے کدود دوسرے کے لئے بلورد مل کے کام آتک کے لیکن جب ایک بیٹاولی خودد کمل کی تائی ہے آو کس کام کی ... ؟ بیٹاکوئی عمل آوردا موریش کرنے بیائیس جن کو تھلے تکھل طور پر دنیاد کیے سکا اور پیچال سکے۔''

(تحفية كوازور ص ١٢٣ ١٢١ خزائن ج ١٤٣ ص ٣٠١)

تے تا کا '' آ ہ نادرشاہ' والی پیشکو گی اس معیار پر پوری انز سکتی ہے؟ یادر کھوجب تک' الحدیث' کے ہاتھ مل قلم ہے۔ انشا ماللہ تم دنیا کو ہو کہ ٹیس و سکتے۔

، مخترید کرمرزا قادیائی نے جوالفاظ بیوع میچ کی مجمل پیشگوئیوں کے میں میں ایکھے ہیں

وه قائل فور میں۔ چنانچہ آپٹر ماتے ہیں:

'' أَسُ وربائده ( اليوط من ) اأن ال پيشگو يال كيا تھي ۔ مرف بي كدؤلا لے
آئي گُن الله فقا بريس على الزايال بول گی - پس أن دلول بي خدا كی لعنت جنول نے الي الى
آئي گئي ال اس كي خدا كي برد لسل تقربا كي اور اليك مرد كو اينا خدا بنا ليد كيا بيشر زلز ليائيس آيا
کرت كيا بيشر قوائيس بي تے - كيا كين د كين لا الى كا سلد شروع ثين، جنا - ليس اس خادان
امر تكل نے ان معولي اتو ل كا بيشكو كى كون نام كھا كھي بيدو بي سے كھ كرنے ہے ۔''

(ضميرانجام آئتم ماشيص إخزائن جياا ماشيص ٢٨٨)

مادائ بيس كماكا عارت كوموبيورزا قاديان رچال كرئو ول كن

''انوں درماندہ انسان (ذیا بیٹس اور سنریا اور مراق کے دمائی بیتار مرزا) کی پیٹکوئیاں کیا تھیں بینی کر' غوز فوئ' اور'' آہ دار رشاہ کہاں گیا'' کہمان دلوں پر خدا کی گفت جمہوں نے ایک پیٹکوئیاں اس کی صداقت کی دلیل بنا کی اور بقول خود بیچے کے سامنے جموعا ہو کرمرنے والے لئی بنالیا''

### حلف مؤ كدبعذاب كانقاضا

#### یےحیائی تیرا آسرا (از"الجديث"۸ارئي۱۹۳۳ء)

مارے مخاطب قادیانی دوست ایسے کچھتم کھائے بیٹھے ہیں کہ ملتے ہی نہیں بوے میاں اپنے اعلان کے موافق (کہ جموٹائے سے پہلے مرے گا) انتقال کر گئے۔ جے آج رابع صدی (۲۵سال) گزرچکی ہے۔اس کے بعد بیلوگ مباحثہ میں مغلوب ہوئے۔ تین صد جرمانہ دیا تاہم آج بھی اکڑ کر بڑے زور ہے اعلان کر رہے ہیں کہ مولوی ثناء اللہ مؤ کد بعذ اب حلف اٹھائے تو دی ہزار بلکہ اکیس ہزارا نعام لے۔اس کے جواب میں کہا گیا بندہ خدا جدید شریعت نہ بناؤ \_ بلكة شريعة محمديد شن وكهاؤكه مكر (كافر) برحلف آتى بيا اورحلف بهي مؤكد بعذاب - بهلا ان باتوں کا جواب کیا دیں گے۔ پھر بھی ہم وعدہ کرتے ہیں کداگر ہمارا مطالبہ ثابت کر دیں تو ہم ان کوملغ ایک سورو پیدنقذ انعام دیں گے جومسلمہ منصف کے فیصلے کے بعد ان کے حوالے کیا

آج جس مضمون پرہم بینوٹ لکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم تقاضا کرتے ہیں کہ ہم تمہاری مطلوبه حلف اٹھانے کوطیار ہیں بشر طیکہ تم خلیفہ 'قادیان سے اعلان کراوو کہ بعد حلف مولوی ثناءاللہ اگرایک سال تک زندہ رہاتو دوسرے سال کے پہلے ہی روز میں (محود احمد) اینے والد کو دعویٰ میعیت میں جمونا جانوں گا۔اس کے جواب میں ایک نی پیج نکالی گئی ہے جس سے یقینا معلوم ہوتا ب كديدلوگ مير ے مقابلے ہے واقعی اتناد وڑتے ہیں جتنا شير کے مقابلے ہے نہۃا انسان بلا گيد ڑ دور تا ہے۔ ناظرین بغور برهیں کہ جواب کیادیے میں ادر کس عقل وقیم سےدیے میں کہ:

" تم مولوی ثناه الله اللم کے کم ۲۲ بزارابل حدیثوں کے وستخطا کرا کرہم کو کھیج دیں کہ مولوی ثناء اللہ اگر ایک سال کے اندرمر کئے تو ہم سارے ۲۲ ہزار اہل مدیث احری ہوجا کیں گے۔" . (الفضل كم مئي ١٩٣٣ء ص ٨ كالم٣)

گران تقمندوں نے بینہ مجھا کہ ہم کن دویش دخل دیتے ہیں اور کس ہے ۲۲ ہزار کا

ا ۲۲ بزار کی تعداداس کے کہ بقول خودسرزائی ۲۲ بزار ہیں۔

مطالبہ کرتے ہیں۔ او حظمہ وابسوا بھی وہ فضل ہوں جس (اسکیے) کوتہما وائی تخاطب کرتا رہا۔

یہاں تک کر '' آخری فیصلا' کی چیگوئی میں خاس اپنی اور صرف یہ بی فضیت کی موت کو حدار

قیصلہ اور یا تھا کی ایک بھی تنفس (المل صدیف یا الحماسام) کا بیرے سراتھ شمیر ٹیس لگایا۔ بس قیصلہ اور یا تھا کی ایک بھی تنفس (المل صدیف یا الحماسام) کا بیرے سراتھ شمیر ٹیس لگایا۔ بس میں تو دوں جو دوں جو پہلے تھا۔ دور کی طرف اس وقت وہ فخصیت ٹیس دی جو پہلے تھی کہ اس الدی کا میں نیاد سان کے گھری فیس کو شمال کا طب کر کے دوں نہیت تشاہم کرتا ہوں جو پہلے ہم دونوں (مر زادا در

بادشاہ دونوں جو پہلے کی اس کی بھی اس کے ایک ایک دونا بادشاہ انگلے تان و بندوسان دورے

بادشاہ حضور جارج بنجم اس کے تاکم مقام بھی کا کا بی نے کہا دشاہ کی لا بعید بالاک سرید شرط کے موجودہ

کی طرف سے بوئی مکارشن تاکم مقام کی کا فی تھی اس کی پہلے تھی اس کی طرف سے کوئی مزیم شرط ہوئی ندان

کی کوف سے بوئی کا بیش میں تو اس کے بس تو اب میں کے مائی کھی کا ایک طرف سے کوئی مزیم شرط ہوئی ندان

کی کوف سے بوئی کا بیش ہوئی۔ اس کے بس تو اب میں جا بسی دی بیس جو پہلے تھی اس کے باتی باد ٹی بیش کر میں جو اب کے کہا تھی کہ کا بھی کہا کی طرف سے بیس بیا گیا تھی بھی ہیں ہوئی بیس کی بیس جو پہلے تھی ہیں ہوئی بالی بالے بالے ان کا قائم مقام نام بغیر کی شرط کی کی تھی کے انداز کی خواد کے اور کی تاک طرف کے دور کوئی کی تھی کے اس کے دور کوئی کی بیس کی بیس جو پہلے تھی جو بالے کے دور کوئی کی تھی ہے بالے کا طال کر کے دور کو کا ہے دوران دو باتوں میں بھی کے کا اطال کر کے تو جواب لے۔

گا۔ جوکوئی مزیع شرط لگا تا ہے دوران دو باتوں میں میں بھی کی کا اطال کر کے تو جواب لے۔

گا۔ جوکوئی مزیع شرط لگا تا ہے دوران دو باتوں میں میں بھی کی کا اطال کر کے تو جواب لے۔

ہ۔ بوبوں مزید مرطرط کا گائے وہ ان دوبا دل مل ہے ایک اعلان مزے و بواب کے۔ (۱) مرزا قادیائی ہائی سلملہ قادیانیہ نے غلطی کی جو جھے ۲۲ ہزار کے دشخط نسائگے۔

(۲) میان محودگا درجہ اپنے باپ نے بڑا ہے اس لئے تبہاری ( نثا واللہ کی )شخصیت ان کے لئے کانی نہیں ہوئتی ملکہ اس کی تلائی کے لئے ۲۲ ہزار اشخاص کے وشخطوں کا اقرار

تامە بونا جائے۔

اگران دو صورتوں میں ہے کوئی می منظور ٹیس تو پھر ایس کا گانے کا سب سوائے برول اورخوف قبلی کے کیا ہوسکتا ہے؟ تھے ہے

خودسو كے ما تد يدوحيار ابهاندساخت

یس قادیاتی ممبروا استے ظیفہ ہے ہمارے مطالبہ کا اطلان تھلے کھلے الفاظ عمر کرا اور میدان عبدگاہ امر ترس آ کر کا فر (منکر ) پوطف کا طبوت چیش کرداور ساتھ ہی ہم ہے صلف لے لو۔ کھی جاری کران اور کا کہا گھڑ کہ کا بھی ساتھ کے ایس کا میں کا بھی استعمال کا میں استعمال کے استعمال کا میں کا م

دىجھوجلدى كر داليان ہوكەنوگ كېنېڭگ جائيں \_

مرزا نداشت تاب جدال ابو الوفاء شخ گرفت و ترس خدارا بهاند ساخت

# زلزله بهارموعوده قاديانی نهيس

(از"الجنديث"۲۵ مرکي ۱۹۳۳ء)

مارے ناظرین خوب جانتے ہیں کدونیا شرکوئی محکی آفت آئے یا کوئی میں مصیت انسانوں پرنازل ہو قادیائی بسی فورائس کو اپنی صداقت کی دلیل بنالیتا ہے۔ اس کے مقالبے شام مماری حقیق ہے ہے کدیم ہرایک واقد عمل ان کی کلانے ہائے ہیں۔ جیسا کسی عادف ضوا کا قول

> وفسى كسل شسىء لسه ايةً تــدل عــلـــى انـــه كـــاذبُ

> > لین جمیں ہر چز میں دلیل ملتی ہے کدری مسیحت جمونا ہے۔

ز ترک برار نے بوید بیت اور خونک جائی کے دنیا کی نظرین اپی طرف بھیر لیں۔
است مرزائید کی نظر میں بھیر کی محر دونوں نظرون میں فرق ہے جید بھیم اٹی بھیں کوئی مکان گر
پڑنے قو ہدروان ان نے بعد بھر دردون بھا کے جائے ہیں محر کیے ہے۔
دوڑ ہے جائے ہیں۔ زلزلہ بہار کے متعلق ''اجلامہ جا' اور 17 مارچ ۱۹۳۴ء دروان میں مفصل انکھا
مور انکی اور خام جی ؟ اجرائی علی کر زلزلہ بہار مرزا قادیانی کی تکٹر یہ کے لئے کائی ہے۔ محر
مرزائی اور خام جی ؟ اجرائی حسر میں کا طرح با محمل ہے۔ چنا تیجہ ۱۹۳۹ ہو ہواب ہے۔ اس مقدم کائل ہے۔ محر
میں مارے مفعمون کا جواب کا جائے جواب کیا ہے کہ یا جواب ہے۔ جواب کیا ہے۔
میں مارے مفعمون کا جواب نگلا ہے۔ جواب کیا ہے کہ یا جواب ہے۔ جواب سے جواب ہے۔ تم نے زلزلہ
سے معنان مور لکھے تھے۔

(1) حسب تفرح مرزا قاد یانی زلزلهان کی زندگی میں آ ناجائے تھا جو میں آیا۔

(۲) حسب تصریح مرزا قادیانی موم بهاری آ نا چاہنے تھا جوٹیں آیا۔ برعس اس کے ۱۵جنوری کو آیا جیسرخت مردی کا زیادہ وہتا ہے۔

(٣) حسب تفريح مرزا۔ زلزله موثوده مح کے دقت آنا چاہئے تھا جوٹیس آیا۔ بلکه بعد د دپیر از حالی ہے آیا۔ یہ تین امور الیے صاف اور صربی میں کہ نہ قیاس سے تعلق رکھتے ہیں نہ استباط سے بلکہ مرزا قادیاتی کی عمارات سے صاف صاف منہوم ہوتے ہیں۔ چنا تی وہ عمارات ہم محولہ بالا پرچوں شمانقل کر بیچے ہیں۔ آج ہم جیب منصصوں کی ردت اغذ کر کے جواب دیتے ہیں۔ ناظرین محوفا اور افراد امد سرزائیہ خصوصا تورے پڑھیں اور شین بھر جواب چی کرنے سے پہلے انا کہتا ہے جانہ ہوگا کہ ہمارے اعتقاد ہیں ایک ایساون آئے والا ہے جس کی شان میں وارد

اس دوزسب بيديمل جائيس م چرند كى ميں مدافعت كى قوت ہوگى ندكو فى كى كا مدد گار ہوگا۔

پس برایک ناظراس آیت کوسائے دھ کر ہمادامعنمون پڑھے۔ مجیب سے معنمون کی دوح آئی جی ہے کہ:

"مرزاة ویانی نے اپنی زندگی ش ڈلاسے آئے کی خبروی تھی گر بودازال دھا کی تھی کہ: "د ب اخو و فست ھانما" ۔ اے خدار پڑلا کے پیچی ڈال دے ۔ ہی بتاریخ ۱۸ برارچ ۲۰۹۱ مآپ کوالہام ہوا" انصوہ السلعہ المبی وقت صسیقی" میشن اللہ نے اس میں تا خبر ڈال دی ہے وقت عمر دوکیا" (افسال ۲۰۱۹ پر ۲۰۰۳ ویس ۵۰۰)

مجیب اس دعا اور جواب سے تیجہ نگالاً ہے کردلزلد بھار ہے تو دی موجوہ ذلزلد جومرزا قادیاتی کی زندگی میں آتا جاہے تھا لیکن حسب دعا اور حسب تلو لیت دعاء حیات مرزا سے پیچھے ڈالا گیا۔ بہت خوب!

اب مادافرش بر كرحس مادت فو دمرزا قاد بانى بنى كرفريات سد دكما كي كرر زائدا بهارموكوده والرافيس بم مجعة بين كدامادا جواب بره كرناظرين دو باتون كافيصله باسانى كرليل عمر

(1) "الجديث" كلام مرزا كوامت مرزات زياده جائے والا ب

(۲) امت مرزائر الرامارا فی کرده حوالد جانی به قواس کو چیپانے نے کال بدویاتی کا مظاہر و کرتی ہے۔

پس منے! مرزا قادیانی نے جس زلزلد کے مؤخر ہونے کا اعلان کیا تھا اس کے متعلق

کیماور بھی کہا تھا بھی اس زلزلہ کواس شرط کے ساتھ شرط کا کیا تھا کہ پیرمشور محد لدھیانوی کی بیوی ٹھری تیکم کے بطن سے ایک لڑکا بشیر الدولہ پیدا ہوگا ۔ پیشروری شرط ہے جب تک پیڈ کا پیدا نہ ہو زلزلہ و فرون آئے گا۔ واقعہ یہ ہے کیٹری تیکم ڈکورہ کے بطن سے ایک لڑکی کے سواکو آن لاکا پیدا نہ جوا بلکہ وہ محرصہ کی سال سے فوت ہو چکل ہے۔ ہمارے اس بیان کا شبوت مرزا آفادیائی کے الفاظ میں شئے۔ مرزا آفادیائی فرماتے ہیں:

" يبليروى الى بوكى تقى كدوه زلزلد جونمونة قيامت بوگا بهت جلداً في والا باور اس کے لئے بینشان دیا گیا تھا کہ پیرمنظور محد لدھیانوی کی بیوی محدی بیگم کولڑ کا پیدا ہوگا اور وہ لڑ کا اس زلزلہ کے ظہور کے لئے ایک نشان ہوگا اس لئے اس کا نام بشیر الدولہ ہوگا کیونکہ وہ ہماری ترقی سلسلہ کے لئے بشارت دے گاای طرح اس کا نام عالم کباب ہوگا کیونکہ اگر لوگ تو پنہیں کریں كے تو برى برى آفتيں و نيايس آئيں كى ايباس اس كا نام كلمة الله اور كلمة العزيز موكا كيونكه وه خدا کا کلمہ ہوگا جووفت پر ظاہر ہوگا اور اس کے لئے اور نام بھی ہول گے مگر بعد اس کے میں نے دعا کی کہ اس زلزلہ نمونۂ قیامت میں کچھتا خیرڈال دی جائے۔اس دعا کا اللہ تعالیٰ نے اس وحی میں خودؤ كرفر مايا اورجواب بحى ديا ب جيراك وه فرماتا ب رب الجو وقت هذا. اخره الله الى وفت مسمى \_ يعني خدانے دعا قبول كر كاس زلزل كوكس اور وقت برڈال ديا ہے اور بيوحي اللي قریا جار اوے اخبار بدراورافکم میں چیپ کرشائع ہو چکی ہاور چونکد زلزلہ نمونہ قیامت آنے میں تا خیر ہوگئی اس لئے ضرورتھا کہ لڑکا پیدا ہونے میں بھی تاخیر ہوتی۔ لبذا پیرمنظور محد کے گھر میں ۷ ارجولائی ۱۹۰۲ء کو بروز سه شنباز کی پیدا ہوئی اور سیدعا کی قبولیت کا ایک نشان ہے اور نیز وحی الٰجی ک سیائی کا ایک نشان ہے جولڑ کی پیدا ہونے ہے قریباً چار ماہ پہلے شائع ہوچکی تھی تحریہ میرور ہوگا كه كم درجه ك زاز لي آت ري عي الح اور ضرور ب كرز من نموية قيامت زاز لي سير كى رب جب تک دہ موعودلڑ کا پیدا ہوئیا درہے کہ بیرخدا تعالیٰ کی بڑی رحت کی نشانی ہے کہ لڑکی پیدا کر کے أكنده بالعني زازله تموية قيامت كي نبست لل وعددي كداس مس بموجب وعدوا حدوه الله الي وفت مسمى ابحى تاخير بادرا كرامى لأكابيدا موجا تاتو برايك زلزله اور برايك آفت كروقت تخت غم اورائديشردامن كيرمونا كه شايدوه وقت آگيااورنا خير كا يجها متبارنه مونااوراب تو ناخيرايك شرط كے ساتھ مشروط موكرمعتين موكئي۔منه (هيقة الوي من ١٠٠ حاشيہ نزائن ٢٢٥ حاشيد س١٠٠) ناظرین کرام! خورفرما کی کہ تحقیق اس کا نام ہے یاس کا جومرزائی مجیب کرتے ہیں کہ کام مرزابقول شخصے اَ دھائیتر اَ دھائیر۔ کتر پیونت کر کے خراب کرتے ہیں۔ پھر یہ بھی نہیں سو چتے کہ

STT

سائے کون ہے۔ مارا خیال ہے کدمرزا قادیانی عالم ارواح میں کی کولیس تو یمی شکایت کرتے سے جا کیں گے کہ:

" بائے میری امت نے مجھے بونام کیا"

پس زلزلۂ مَوْ ٹرہ بعید نہ پائے جانے شرط کے بالکل غت ربود ہو گیا۔ کیونکہ محمدی تیگم زوجہ پیرمنظور مجدکے بال لڑکا پیدانہ ہوا یہال تک کردہ فود دنیا ہے کوچ کر گئ

قادیا فی دوستو! کوئی ہے جو ہمارے ٹیش کردہ داقعات کی داقعات ہے (ند صرف زبان ہے) تر دید کرسکے۔ یا در کھو

> انا صخرة الوادى اذا منا زوحمت واذا نبطقت فينانني الجوزاءُ .....هُ.....

### محری بیگم کا آسانی نکاح سیح ہے اور اعتراض غلط (از الدیث ۲۵ مرکز)

پہلے بزرگ سے مراد ہماری لاہوری جماعت کے الخلی کُن ڈاکٹر بشارت اجمرصا حب جیں جوال جماعت میں مصنف ہیں۔ قرآن مجید کے مدرک ہیں ' پٹش یافتہ اسٹنٹ سرجن ہیں۔ علادہ بریں آپ مولوی مجمد علی صاحب امیر جماعت احمد بیدا ہور کے ضر ہونے کی ویہ سے بقول ''فاورن'' ٹاٹا کے بیغامیہ ہیں۔ فرض آپ بہت ک مو توں کے مالک ہیں۔ آپ کی شہادت کا معنمون ہے ہے کہ تھری بیگم ہے مراد کوئی خاص بورٹیمیں بکہ مراد اقوام بورپ ہیں۔ مرز اقادیا ٹی کا ان سے ٹکاٹ ہونے ہے مراد ہیے ہے کہ ان کو مسلمان کر کے ان کی اولاد کو خاد مان اسلام بنایا جائے گا۔ چنانچ آپ کے اپنے الغاظ ہیہ ہیں:

چوں مرا نورے پنے قوم مسیحی دادہ اند مصلحت را این مریم نام من نبادہ اند

اور یکی وہ محری کیگم ہے جس سے یو ورج و پاد لا کے اقت معلوم ہوتا ہے کہ عالم
کیاب نے پیدا ہوتا ہے بی موسی کی موسی سے یو ورج و پاد لا کے اقت معلوم ہوتا ہے کہ عالم
تعلق روحانی سی موجود (مرزا) ہے کی تقیم الشان انسان کو پیدا کر سکا ۔' (بینام کم جرزا ۱۹۷۷ء)
کو بیا کہ عن شہارت ایک ہے کہ مدھرف کافی بکدا کی ہے تا ہم دومری شہادت می ہم
تیش کے دیے بی کیونکہ دور ہے اور فضیات میں یہ کالی کوائی ہے باتم دومری شہادت کی بید شاہد
صاحب وی تی اور درمول بیں ۔ان صاحب ہے تاری مرادم وادی شکل حان ساک پر کالیکال شلع

'' محیدی بیگیم کا زکاح حضرت سے موعود (سرزا) ہے مورخہ کم جون ۱۹۳۳ء کو بہشت میں میرے رو بروہو چکا۔'' (مقولہ مولوی فضل خان سرید مرزا جدید می می ا مقام چگانگیال شطع راد کپیش کی۔ ماخوذ از رسالہ 'میرے جنون کی داستان' ۔ مؤلفہ شخ خلام مجد احمد کیالا ہونری (حد می البام) ناظر میں کرام! ہم جائے میں کر ما ماہ دفقہ کو اس کا حرب ہمتر احمد احمد سوچیں گے ان سب کا جواب آیک بن ہے وہ یہ کہ میر سب تمہاری اصطلاحات بیں۔ امت مرز اان بدگی اصطلاحات کی قائل میں کیونکہ وہاں کی زعر گی اور موت اور بن ہے جس کا اس شعر میں ذکر ہے ۔ بیا در بزم رعداں تا یہ بنی عالم دیگر ۔ بہشت دیگر و ایلیس دیگر آدم دیگر

پس ہم ان دونوں شہادتوں پر پورادو تن کھتے ہیں بلک اس بات پر بھی یعین لاتے ہیں کر ''ملآ دو بیاد سے کی کس دنیا میں انجی باتی ہے۔''

.....☆.....

# مرزا قاديانى فيل

(ازاخبار''المحديث'اارْئی ۱۹۳۳ء)

ہم سنتے میں کرمرا قادیانی اوجود کرت تخالفت کے بڑے کا میاب ہوکرد نیا ہے گئے تو ہمیں خت جب ہوتا ہے۔ قادیانی لوگسروا کا کا میانی کا اظہار کرنے کے لئے بہت ہے ہوائی قلعے بنایا کرتے ہیں گریمی می تخاان کے مند ہے مجھ نگل جاتا ہے۔ چنا نچہ میال محمود طایقہ قادیانی نے اپنی الک بوری تقریر میں ایم بات بالکل می تھی ہے جہ ہمار سمنموں کی بنیاد ہے۔ پس ناظرین اے بغور پڑھیں کیس بہتر ہیہ ہے کہ اس کے پڑھنے سے پہلے مرزا قادیانی کے آنے کا مقصد خودان کی زبانی شین اور فورسے شی مرزا قادیانی خود کھتے ہیں کہ:

"میرے آنے کے دومقصد ہیں مسلمانوں کے لئے بیک

(1) امل تقونی اور طہارت پر قائم ہوجائیں۔وہ ایسے سے مسلمان ہوجائیں جو مسلمان کے منہوم میں اند تعالیٰ جا ہتا ہے۔''

(٢) اورعيسائيول كے لئے كرصليب بواوران كامصنوعي خدا (ميح) نظرنة و

د نیااس کو بھول جائے اور خدائے واصد کی عمادت ہو۔''

(انگھرچہ قبرہ اس اے ماجراب قر عیسائی اخبارات نورافشان ۔المائدہ۔ انجاج او فیرہ س ا۔ ساجرہ انی ۱۹۰۵ء) نمبرددیم کا جواب قر عیسائی اخبارات نورافشان ۔المائدہ۔ انجاج او فیرہ در ہے گر کہ اس کی الوہیت دیا ہے اٹھر گئی یا جوز ہاتی ہے۔ بظاہر او تی پذیر ہے۔ گر ہماری خوش پہلے نمبر ہے۔ پس ناظرین نمبرالول کو چھراکیل دفتہ تورے پڑھرکر ذین نظین کرلیس اور متدرجہ ذیل بیان میاں تحود اجد کا پڑھیں جوانہوں نے لاکھ در کے جلسے میں فریایا

"اپنے نفس کوٹولوکیا ہی سے سلمان وہی جی جورسول کریم می انشدھانے ملم پیدا کرتا چاہتے تھے۔ بحث اور ہار جیت کے خیال کو ول ہے نکال کر چڑھ مطفی صلی اور والے ہندگر کے جیٹے اور نگلے بالتی ہو کر قور کرنے کیا میں وہی سلمان ہوں جوجوب دے وہ آگر تھے بتائے۔ پھر کرتا چاہتے والوں آپنے شلم اور صوبہ والوں کے متعلق میں سوال کرنے کہ کیا ہے وہی سلمان جیں جو رسول کریم صلی انشد علیہ دلم بنانا چاہتے تھے۔ جس ایسی طول کرنے کہ کیا ہے وہی سلمان جی جو بیسے جواب سے کا کہ برگر تیس اور جب سے صالت ہے تو مسلمان غیر سلموں میں تیلئی کھیے کہ سیک جواب دے گا کہ برگر تیس اور جب سے صالت ہے تو مسلمان غیر سلموں میں تیلئی کھیے کر سکے جواب دے گا کہ برگر تیس اور جب سے صالت ہے تو مسلمان غیر سلموں میں تیلئی کھیے کر سکے جواب دے گا کہ برگر تیس کی جواسلام ہیدا کرنا چاہتا تھا تو ہم ان سے درائیل سی بی

ناظرین کرام! میاں ثمود قادیائی کے اس بیان میں ذرہ می فلطی فیس۔ بینک آئے گل کے مسلمان ایسے بی چیر کدان کے اسلام پر کفر فحر کرسکتا ہے ندان کے مقائد کھیک ندان کے انجال درست ندان کے معاملات می شوان کے اخلاق معقول سماجدان سے خالی۔ قمار خانے اور شیل خانے ان سے بحر بور۔ کہاں کہ مسلمانوں کی حالت کا فقتہ بتایا جائے۔ بہت بری حالت ہے۔ اس مار سے مصرور میں مسلمانوں کی انتخاب مالک کے حد میں میں مالت ہے۔

اس نے ہم کتبے ہیں کہ بیان مجود صاحب نے بقترات بالکن کی کئے ہیں۔ یہی ..... احمد کی ممبروا: ذرصو پی میدان محشر پر ایمان ہے قوائے یاد کر کے فورکر وکر سلمان ہاں وہ مسلمان جن کا ذکر طبیعة کا دیان نے بہت مختصر لفظول میں کیا ہے ہوئی ہیں جو خفا کے نزد کید مسلمان ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے موال کا جواب دینا کیا مرزا کا دیائی اسپے مقاصد یس پاس ہوئے یافس؟ بیں۔ اس کے بعد ہمارے موال کا جواب دینا کیا مرزا کا دیائی اسپے مقاصد یس پاس ہوئے یافس؟



بسم اللدالرحمن الرحيم

### مكالمهاحمربيه

#### وجهُ تاليف

#### الحمد لوليه والصلوة على اهلها

ناظرین کرام! اس رسالہ میں بعضا و معلق میں بھی جائی اور لا ہوری) بمناعق کے باہمی مقالات درج کئے ہیں۔اس ہے ہماراتھود کیا ہے؟ دوشئ! مرزا صاحب قادیاتی کا دیوئی تھا کرئیں مسلمانوں کو اکل درہے کا مسلمان بنانے آیا ہوں۔۔۔۔۔اعمر آنام ہوا کہ مہاری دنیا کے مسلمان بین دور بداخلاق ہیں۔ جواب ملیا تھا کرجنہوں نے مرزا صاحب کو مانا ہے وہ کیکھٹی مسلمان ہیں دوس ہوگئے نقیب۔ بہت خوب ایس شے!

(۱) ان متی اور پاکیزه اخلاق (احمدی) لوگول کے روسے پیلک کو آگاہ کرنا ہمارا مقصود ہنا کرنے یقین کا اوران کے ساتھ ہمارا مقصود بھی حاصل ہو سکے۔

(۲) پڑنگہ جماعت احمہ یہ (مردوصنف) مناظر ہاں لئے سلسلہ پُدا کے پہلے حصہ بھی ہم ان کی وقت گننگٹو پیلک بھی پہنچاتے ہیں جوان کے باہمی ایک مناظرہ ( نبوت مرزا کے حتملتی ہے۔

(٣) چنگدایے مضایشن شائع کرنے سان کی قرض کیاتھی اور ہوتی ہے کہ ماظرین ان کو پڑھیں اور طالات پرمطلع ہوں گر ان اخبار دل بش شائع ہونے سے دہ غرض کھل طامل تیں ہوئی۔

(اقل)اس کے کمان کیا شاعت خاص طقہ میں محدود ہے۔ (دوم)اس کے کیا خباروں منصر آتے ہیں۔ نہ بندان سے مجمع بنش کر اور اس میں کیا خاش

کی زندگی دراز ٹیمل ہوتی۔ انبہا ہم نے ان فریقین کی ٹیمل غرض کے لئے بدسلہ جاری کیا ہے۔ امید ہے کہ اتھ بہت کے دونوں صنف بکلہ جملہ اصاف اس کام شاں ہمارے شکر کر اور ہوں گے۔ ناظرین ان کے اعدود فی حالات ہے بخو بی مطل ہوکر مرتب کے لئے دعا کریں گے۔ انبالو فارش دارشہ

جمادى الأول ١٣٥٨ هـ جون ١٩٣٩ء

## مسكه نبوت كے متعلق ايك اور فيصله كن تحرير مولوی محمداحسن صاحب امروہی کی سچی گواہی

اہل پغام کوتر رہی اورتقر بری مناظرہ کے لئے کھلاچیلنج (الفضل - قادیان)

جماعت احمد بداور غیرمبایعین کے درمیان سیدنا حضرت سیح موعود ( مرزا قادیانی ) کی نبوت کے متعلق اختلاف ہے۔ اس مسئلہ کے حل ہوجانے ہے دیگر اختلافی مسائل مثلاً خلافت اور کفرواسلام کابآ سانی فیصلہ ہوسکتا ہے۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ مارچ ۱۹۱۴ء لینی حصرت محمود کے ضلیفة المسيح الثاني فتخب مو أو تك غيرم بالعين بهي حضرت مسيح موعود (مرزا قادياني) له كي نبوت ك باره بیں وہی عقیده رکھتے تھے یا کم از کم ظاہر کرتے تھے جو ہماراعقیدہ ہے سپاری جماعت حضرت میح موعود (مرزا قادیانی) کے آنخضرت تھی کے طفیل غیرتشریعی نبی ہونے کی قائل تھی اور آج بھی ہارا یمی عقیدہ ہے۔ جناب مولوی محمد علی صاحب برید یفنٹ انجن اشاعت اسلام لا بور (لا بوری مرزائی) نے اپنی سابقة تحریروں میں صاف طور پر تکھا ہے۔

" حضرت م زاصا حب مدگی نبوت بین - " (ربالدیویوآ ف بلیجزی ۱۲۰ م ۱۲۰ م ۲۵۲۳) "حفرت مرزاصا حب کوانبیاء سابقین کے معیار پر پر کھو۔" (ریوین ۲۵ س۲۷)

"حضرت مرزاغلام احمرصاحب قاوياني بهندوستان كيمقدس ني بين" (ربويوج ٢٠٠١) علادہ ازیں مولوی محرعلی صاحب اور جملہ وابستگان اخیار'' پیغام صلح'' نے دومر تیہ حسب

(1)

ذيل طغيه بيان شائع كبابه ''ہم حضرت سے موعود (مرزا قاویانی) کے خاویین الاولین میں ہے ہیں۔ ہمارے باتھوں میں حفرت اقدس ہم سے رخصت ہوئے۔ جارا ایمان ہے کہ حفرت مسع موعود مبدی موعود (مرزا قادیانی) الله تعالی کے سیچ رسول تھے۔ اوراس زماندی بدایت کے لئے و نیاش تازل ہوئے اور آج آپ کی متابعت میں بی دنیا کی نجات ہے۔اورہم اس امر کا اظہار ہرمیدان میں کرتے ہیں اور کسی کی خاطران عقائد کو بفضله تعالى نهيس جهور سكتة -" (بغام صلح ، يرتمبر ١٩١٣ )

ا اتا ع برزا کی اصطلاح میں سیج بروود ہے مراد مرزاصا دے ہیں۔ یداصطلاح یادر ہے۔ (مؤلف)

(۲) "جم حضرت می موجود دم بدی معبود (مرزا قادیانی) کواس داشکا نی ، رمول اور نجات و بند دمانت میں اور جو درجہ حضرت می موجود نے اپنابیان فریائے ۔ اس سے کم ویش کرنا موجب سب ایمان مجھتے ہیں۔ مارا ایمان سے کہ دینا کی نجات حضرت نی کرنیم بھی اور آپ کے ظام حضرت می موجود پر ایمان ال سے بغیر بھی ہوگئی۔''

(پینام میدارات این واقع بیانات کے بعد آج غیر میافعین کا حفرت کی موجود (مرزا ا قادیانی) کی نیوت قبلی انگار کرتا کیوگر درست بوسکل ہے؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ بے شکل پہلے ہم نے حضرت می موجود (مرزا قادیانی) کو نجی کسلیم کیا اوراس کا اطالان کرتے رہے ہیں گئیں اپسیا ہم اس سے کی خاص مصلحت کے اتحت رجوع کرتے ہیں۔ تو شاید ہم ان سے زیادہ تعرش ند کرتے کیوگر چرتی کی وفات کے بعد ایک گروہ "لے بین الحقال قویت کرافل پینا مہائی رحمت قبور کا کا اعراف کرنے کی بجائے تھی تی خداک کہ اللہ دینے کے لئے یہ کید رہے ہیں کرافل قادیان نے حضرت سی موجود (مرزا قادیاتی) کی طرف وکوئی نیوت از فود شوب کردیا ہے کہ بیکھر بقول ان کے بعامت احمد سے الاء ایک میشن ان کے قادیان مجبور کرالا بور جانے تک حضرت می موجود (مرزا قادیاتی) کی نیوت کی تحقیقی۔

آماری طرف ہے اس اختاف کے ہائی سالد عرصہ میں 'اہل بیتا م' مرحدد طرفیق ہے اتماری طرف ہے اور الشرفان کے فضل ہے بہت کی سعید دو ہول نے تن کی
طرف رجورع کیا ہے۔ 'اہل بیتا م' میں دو ہم کے لوگ ہیں۔ (۱) وہ جنہیں حضرت کی
مومود (مرزا قادیاتی) کی نحیے مجلواورائی بیٹارتوں کے اتحت پیدا ہوئے والے حضرت کود (مرزا
محمود) سے بلا جدِ عداوت ہے اور وہ اس نخص میں انجنا تک بچھے کیے ہیں۔ ان کے دول می
حضرت کے مومود (مرزا قادیاتی) کے کتام کے لئے کوئی عظمت بیس جو بی جل سلما اجمد ہے کو
ترقی عاصل بورجی ہے۔ ان کا مرض اور العالی تبور ہاہے۔ (۲) وہ لوگ ہیں جو اپنی اعظم ہوجائے تو
کے قولی ایفلی مقالد دینے کے باعث ویا متدان انسان میں انہیں اپنی تعلی کا تم ہوجائے تو
دہ چائی کو قبل کے لئے تار نظراتے ہیں۔

میں ان سطور میں آی دوسری فتم کے لوگوں سے خطاب کررہا ہوں۔ان غلطی خوردہ

بھائیوں نے دردمنداند ورخواست ہے کہ دو اس مضمون کو بغور ملا نظافہ فرما کیں۔ بھائیوا سیدنا حضرت کے موجود (مرزا قادیاتی) کا وصال ۲۷ ترق ۸۹ وا کو دوا۔ اس وقت تک بتماعت میں کوئی اختراف بتقاریب نے صدیق حاتی حضرت موانا نورالدین اعظم کو حضور علیہ السلام کا پہنا ملیفہ حسلیم کیا۔ حضرت میں موجود (حرزا قادیاتی) بہٹی مقبرہ میں ڈن یو کے اس وقول بہتی مقبرہ کے حسلیم کیا۔ حضرت میں موجود اس ما حب امروی نے بین سے حسلی فیرم باعثین کو بہت فیر رہا ہے۔ اور جن کا قول ان کی نظر میں زیروست جمت ہے۔ مولوی تجدات موجود کی درخش میں مقبرہ سے میں حضرت میں موجود (مرزا قادیاتی) کے نام کے سامتے کیفیت کے خاند میں اپنے تام سے مدارجہ ذیل موارت کی ہے ۔

"احضومت موجود ادم مهدي معجود جوصداق يدهد نهم بدو جاتهم في الجند كم المجتدة كم المجتدة المحدث موجود ادم مهدي المجتدة كم المجتدة المحدث المحدث

مزیز بھائی اس عارت کو باربار پر حور بیتمام زائے کے ایک فیعلہ کن تریہ ہے۔ دیکھنے مولوی صاحب موصوف نے س صفائی سے حفرت سے موجود (مرزا قادیائی ) کی تحر اردیا ہے۔ اور سنت انبیاء کے مطابق آپ کو بھٹی مقبرہ کا دکھایا جانا ضرودی بتایا ہے۔ اس تریس سے بھٹی مقبرہ کی مقدس شیشیت بھی طاہر ہے۔

بعض غيرماليع اپن تقرير و تحرير مين يه دعوكه دييني كي كوشش كرتے بين كه جماعت

احمد بیدان سے مناظرہ کرنے سے گریز کرتی ہے۔ حالا کا دیر کھن جبوث ہے۔ کیونکہ بزوفعہ انہوں نے میں مناظرہ سے فرار کی راہ اختیار کی ہے۔ لیکن ان کی اس غلط بیانی کے ازالہ سے لئے ہم چھر آئیکہ سرچہ ہم آواز ہلنداعلان کرتے ہیں کہ اگر مولوی محمد کلی ہما حب اوران سے ساتھیوں میں جرات ہے تو آئیں معنزے کے موجود ارضار کا قادیاتی کی نبوت کے ہارہ میں تحریری اور تقریری مناظرہ کر لیں ۔ کیا کوئی ہے جو ہمارے اس کیٹنے کو متھور کرے۔

بالا تر بم پورائے تللی خوردہ بھائیوں کو جناب مولوی تھراحسن صاحب امروہی کی فیصلہ کن تحریر کی طرف متوجہ کرتے اور ان سے ہو چھنا چاہتے ہیں کدوہ کب تک عفرت میں موجود (مرزا قادیائی) کی شان کو کم کرنے ہیں کوشش کرتے دہیں ہے؟

کیا ایجی وقت نیس آیا کہ آپوگ بھی ویگرائل زیس کی طرحیا نبی الله محنت لا اعسر فک (هیجه اوق من ۱۰) کا اقراد کریں۔ بش کی کی تبتا ہوں کہ آپ کے پاس کو کی عذریا تی نمیس۔ خدار اموت کہ یاد کریں اور جال کو قبل کرنے میں میں وہیش سے کام نہ کس۔ الشر تعالیٰ آپ کو قبلتی بخشے آئمیں۔

(الفضل \_ قاديان ١٥ رخبر٢ ١٩٣٠ء)

## قاديانى جيلنج منظور

خليفه صاحب مردميدان بنين (بيغاصل لاهور)

"مجتم نظر واشاعت نظارت دفوت وتنطیخ قادیان کی طرف سے ایک مضمون اورایک فریکٹ شائع ہوا ہے۔ جس کاعنوان" الل پیغا موجوری اور تقریر کا مناظرہ کیلئے کھا ایٹیلئے" کھا گیا ہے۔ اور آ قریم کس ڈھنائی ہے جموٹ بولا ہے کہ کہ یعنس غیر مبائع اپنی تقریر و تحریر میں میدوموکہ وینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جماعت اجمدید العنی قادیا نید ان سے مناظرہ کرنے ہے کر پڑ کرتی ہے۔ طان کلد پھنی جموث ہے۔ چھرنجا ہے دیدہ ولیری ہے کھا ہے کہ:

"أن كاس خلط بيانى كاز الد ك في بمراكب مرجد با واز بلند اعلان كرت بين كداكر مولوى محد على صاحب اور ان كم ماتيون على جرأت به آئم ميس - حضرت مح موجود (مرزا قاديانى) كى توت ك باره ش تحريرى اورتقريرى مناظره كرلس - كيا كونى به جو ماريخ كامتوركر - ـ " (المفتل هارتجر ۱۹۳۳م) لیکن اس تجویز کا مشر جو قادیا غیول کی طرف سے ہوا وہ اخبار کی دنیا سے پیشیدہ فیس۔ بھر صال تب نہ سکی اب بی سی۔ ناظر صاحب اپنے ظیفد صاحب کو اس مباحث کے لئے تیار کریں۔ حضرت مولانا محمد علی صاحب ہر وقت اس کے لئے تیار بیں۔ چینکد اس دقت بائی اختاہ ف بعنی حضرت مولانا صاحب اور ظیفہ صاحب خود نکدہ موجود ہیں اور ہرووان مسائل پر بہت برکو کھ چکے ہیں۔ اس لئے دہی ہا ہمی مباحثہ کر کے اس اختا ف کو مطابقتے ہیں۔ فیفہ صاحب کی طرف سے مباحثہ کی متھور کی کا اطال ان فورا شائل ہونا جا ہے تا کہ باتی امور جلد طے ہوئیس۔''

(آ نریری جائنت سیکرٹری۔ پیغام ملکح لا ہور ۱۹ ارتقبر ۱۹۳۹ء)

## اہل پیغام کوتحریری وتقریری مناظرہ کا چیلنج

پرائی'' بہوشیاری'' کے مقابلہ میں ہماراواضح جواب (ایفضل قادیان) '' باقس بن کو یاد ہوگا کہ الفضل (۱۵ رحمیہ) میں مغمون زیرعوان'' سکنہ بوت کے متعلق آیک اور فیصلہ کو تحریث میں جہاں مولوی تجراحت صاحب اسروی کی ایک بنیاے واضح تحریر کاکس بیش کیا تھا۔ وہاں بعض مفاللہ دینے والے اللی بینا م کے اس مفاللہ کا مجمی از الرکیا تھا کہ جماعت احمد بیان سے حضرت میں موجود (مرزا قادیاتی) کی نبوت کے یارہ میں بحث کرنے ہے پہلومی کرتی ہے۔ باتا خریم نے تکھا: " ہم مچرا کی مرتبہ ہا واز بلنداعلان کرتے ہیں کدا گرمولوی تحرفی صاحب اوران کے ساتھیوں میں جرائے ہے قبا آ کی معزے کی موبود (مرزا قادیانی) کی نبوت کے بارہ میں تم ریک اور تقریری مناظرہ کرلیں کیا کوئی ہے جو تمارے اس شیخ کومنظور کرے؟"

و توقع می که کم او کم اب کی مرجہ ہی اہل پیغام سیدھے داست سے مناظرہ کے لئے میدان میں آئی کہ کم او کم اب کی مرجہ ہی اہل پیغام سیدھے داست سے مناظرہ کے لئے میدان میں آئی کی بھر اور شوخ کر کے جا کی '' کی پائل دام کہائی شروع کردوی گئے ہے گویا نہ بارہ تروی لکا انتخاب مواور شوہ مناظرہ کر ہی ہے جو اور شدہ مناظرہ کر ہی ہے جو مرجہ ہی مناظرہ کر ہی ہے جو اس مناظرہ کر ہی ہے مناظرہ کی مناظرہ کی ہے مناظرہ ک

امارا چینی ہے کہ ہم ہے نبوت حضرت کی موٹود (مرزا قادیانی) پر تحریری اور تقریری مناظر و کرلو فریقین کے برے چھپ جا کمیں گے۔ محرآپ میں کہ باروآ دمیوں کا انتخاب ور د

زبان بنارہے ہیں۔ حالا مکہ خود عی لکھتے ہیں کہ

''اگران باره آدمیول کی کثرت رائے ایک طرف ہوجائے تو بحث کے ساتھ ان کا فیصلہ بھی شائع کردیا جائے در مذہال مباحث شائع کردیا جائے۔''

یست میں من رویو پی ارسان میں میں میں در یوپ یا ہے۔ جبر پھر بھی اغلب ہے کہ طال ساجہ میں شائع کرما پر ہے واس استخابی تضیہ ما مرضہ کی مطابق چاراحمدی چار غیر مرابع اور چار غیر احمدی ہوں گے تو کو یا درحقیقت آپ غیر احمد ہیں میں ایس بار انحمار دکھتا جا ہے جیں۔ البادا آپ کی ہے تجریز نہایت ما موزوں اور دتی بحث کی دوح کے مرح منافی ہے۔ یم برگز کی المی تجویز کو اپنے کیلئے تاریخین جس سے عظا کو کا زائیچ اطفال بناد پاجائے اور دی معاملات کو فی وکست کے اعلائی کا در سیسمجھا جائے۔

ہاں دوسریات کے تعلق ہماری طرف سے بدائع تر نی اطلان ہے کہ کس اس بنا پر چنکہ سولوں تم ملی او ہوری ساحب آیک انجمن نے پریڈیڈٹ ہیں ان کا تن ہے کہ وہ بجو معرت امیر الموشن خلید اس ان ان کی (مرزائمور) کی ہے جٹ زیر ہیں۔ آپ کی تجویز ہے ہمیں اخال شمیں ہے۔ کو تک جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت امام جماعت احمد میر (مرزا تجوود) کی جو بوزیش ہے اور جس طرح الکوں انسان آپ کی اطاعت کرتے ہیں اس کا عشوشتہ بھی مولوی صاحب و حاصل نہیں۔ اگر ہم مولوی صاحب کی زیادہ صدریادہ عزت افزائی کریں قو آئیں صدر انجمن احربیقادیان کے ناظر صاحب اعلی کی ماند جھیا جاسکتا ہے۔ بس اس شرط کے لئے آپ نے جو بنیاد قاتم کی ہے وہ تحق فلط ہے۔ تجمیب بات ہے کہ غیر میابیٹین کے بیکر ٹری نے جمیہ اصلیما وہ بھی کے صدر مولوی کتا ہے۔ اللہ صاحب کے ساتھ مولوی جمیع کی اوہ دی صاحب کے آپا وہ بحث ہونے کا اعلان کیا ہے۔ بکل صدر کیا جمیہ العلماء کے ہرائیسے نمائندہ ہے جہ شکے گئے آپ تیار ہیں جس کی فتح اور فکست جمیعہ العلماء کی فتح اور کشت ہوگی۔ (فریک امری ماہ ۱۹۵۵ء)

کین ہراحت احمد ہے مقابلہ شل غیر میانتین کے پر پیڈٹ صاحب کو اپنی شان کا خاص خیال آ جا تا ہے۔ آخر ہدو پیانے کیوں؟ کیا جن کے پاس مشوط والگل ہوا کر سے ہیں وہ آپ کی طرح جی دودگی چال چلتے ہیں؟ ہرگز ٹیس۔مولوی ٹیرشل صاحب آخر وہ کا تی ہیں جنہوں نے آ ہے۔ قرآ کی و میں السنحسل میں طلعها فنوان دائید میں' توان 'کو' مشتر اور جن ' کھا ہے۔ (بیان الرآن میں۔ ک

بېرهال مولوی محوطل صاحب کے کو ' جائٹ بیکر ٹری'' کو پرچن ٹیس پیچنا کہاں بات پرضد کرے کہ مولوی صاحب کے مقابلہ پرحضرت امیرالموشین (مرزامحمود ) بی مناظر ہوں۔

میں امل پیغام کے اس دویے گئی کے ذکر کے بعد پوری ذمد داری کے ساتھ املان کرتا ہوں کہ بایں ہمدا آکر اہل پیغام مناظرہ کے لئے آئا دہ ہوں اور مصفانہ شرا انکا منظور کر لیں تو انشاء اللہ یہ ایک فیصلہ کن مناظرہ ہوگا۔ خواہ اس میں مناظرہ کرنے والے خود سیدنا حظرت ایم الموشین ضلیعة آسج اللہ فی (مرزائمود) ہوں۔ یا آپ کا کوئی فعائمدہ ہماری طرف سے شرا انکا حسب سے خواہ مولوی مجھ ملی صاحب خود مناظر ہوں یا ان کا کوئی فعائمدہ۔ ہماری طرف سے شرا انکا حسب ذیل ہیں:

را) مضمون نبوت حضرت مسيح موعود (مرزا قادياني) بوگا۔

(۷) مناظره توری موگا- خاتمه رفر میتن کے مناظر خود ریے پڑھ کرسائی کے اور دقت مقررہ کے اندرمنامب آخری کرسکس کے۔

(۳) برفرین کا مناظراپ فرین کا نمائندہ ہوگا۔جس کے لئے اسے قریری سند چش کرفی ہوگا۔

(۳) جماعت انھر بیکا مناظر مدگی ہوگا ادراس کے ذمدا ثبات نبوت می موجود ہوگا ادرغیر مبایعین کامناظر مشرض ہوگا۔ (۵) کُل وَ بِ بِ بول گے۔ پانچ مدی کے اور چار معرّض کے۔ پہلا اور آخری برجد می کا ہوگا۔ (۲) ہر مرد اسک ایک گھٹ میں بالقائل ہو کر کلھا جائے گاہ ہر مرد کے شائے کے لئے

(٧) ہر پرچاکیہ ایک تحضیہ بالقابل میٹھ کر تکھا جائے گا۔ ہر پرچے کے سنانے کے لئے میں منت مقر رہوں گے۔ آج ہم ایک سرچہ پر تفصیل چنٹی ہے کر فیر سربانتھیں کے چھوٹوں اور ہیزوں سے مطالبہ

ین منت سرویوس کر موسول آج به مم ایک سرچه پر تفصیلی تنتی دے کر غیر مرباطنین کے چھوٹوں اور برد وں سے مطالبہ کرتے بین کہ دوہ تاریب اس بیٹنی کو حظور کر کے اپنی انصاف پندی کا گیوت دیں اور نبوت سیدنا حضرت سیج موجود (سرزا 5 دیائی) کہا کیے فیصلہ کس مناظر وکر لیس۔

" جائف ميكرترن" صاحب كافرض به كد جناب يريز فينت صاحب الجمن اشاعت اسلام ب مشوره كه بعد جواب اثبات شن شائع كرين - تا جد اور تاريخ وغيره كا جلد فيعلد كياجا سك- والسلام على من اتبع الهدى.

ع من المواقعة المندهري مبتهم نشروا شاعت نظارت وتوت وتبلغ قاديان (انفضل حاديان ١٩١٢ كوريو ١٩٣٦)،

### امیر جماعت قادیان کوفیصله کن بحث کیلیج دعوت (پیام ایسان

قادیانی جماعت کوفیصلہ کن بحث کے لئے ماری گذشتہ دعوت

ا ہم ریا تجس اشاعت اسلام لا ہور کے سرکر دوا حباب نے قریباً ڈیڑھ سال ہوا، ہوا یائی اصحاب کوسٹر تحقیر اور نورت پر ایک فیصلہ کن بحث کیلئے دوست دی تھی۔ جس ش ہر دوفریتی کے امیر بحث کرنے والے ہوں ادراس کے اثر کا اندازہ کرنے کے لئے پیطریق چش کیا تھا کہ بھاعت لا ہور جماعت قادیان کے متصددا فراوکو اور جماعت قادیان بھاعت لا ہور کے اس قدرا فراوکو اس بحث پر اظہار دائے کے لئے تین لے گراس کا جواب قادیان سے ایسے دیگ بھی دیا گیا جوا کیے۔ ذہمی جماعت کی شان سے بہت بعید تھا۔

ججت کا موجودہ طرز نقصان رسال ہے بایں ہمہ بحث کا سلسلہ دنوں بھاعتوں کے افراد کی طرف سے برابر دنوں فریق کے افبارون اورٹر کیٹوں بیں جال رہا ہے، جس کا کوئی کئی نتی ڈیٹی سوائے اس کے کرتو می وہ توت جو بہتر کا موں پر گلسکتی ہے ایک اوا حالم بحث پڑی ہوری ہے اوراس ہے کی بڑھ کر پر نقسان ہے کہ اہم و بی مسائل جن کو بڑے بڑے عام انگی مشکل ہے بچھ کتے ہیں بزدیج اطفال ہے ہوئے بین اور ہر کس دنا کس بچھتا ہے کہ ای کو مسئلہ نیوت کے اس کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ اخبار '' افتصل'' کا تار ہ مضمون

آئدت کے بعد الفضال 'کا کیپ چہ (الارفرمر) میری نظرے گذرا الواس علی الکیٹ موان تھا ' حضرت کے مواور (مرزا قادیاتی) کے خلاف مولوی گرفائی ہا است کی اسات ' کیس میری اس امول بھٹ کو جو بل سے تاب ' السندون فسی الاسلام ' عمی اس اسر کے متعلق کی ہے کہ آخشہ متعلق کی ہے کہ آخشہ متعلق کے بعد حضرت جرشل کا وی لانا ممتن ہے ' ' محتی مواود کے خلاف ' قراد دے کر بیک ہا گیا ہے کہ بیک ' کا الفاق کی عمی ناد تر آن کی پروا ہے شاہم میں مریحہ حضورت سے مواود مروزا قادیاتی کی کا دور مدد شاخر بیف کی ۔ '

### قادیانی نتیجه خیز بحث کی طرف نہیں آتے

افنوں ہے کہ بور پار کہا ہے اس کی دو بھی پرٹیس بلا بقو داس فضی پر پر تی ہے ہے دیائی دوئی ہے تو اس کے دول میں میں ہے کہ اس کے دول میں ہے کہ آپ کے سال دول کا جائے ہیں۔ کی اس کے دول میں ہے کہ اس کے دول میں ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہواؤ دنے دور ہے سلمان میں کا جنازہ جائز آراد دیا ہے تو آپ ہو جائی ہے۔ اگر حضرت سے مواود نے دور ہے سلمان میں کا جنازہ جائز آراد دیا ہے تو آپ کے کنز دیک دو کا فرٹیس بلا مسلمان میں اور اگر آپ کو ند مانے دولے سلمان میں تاریخ میں کہ اس کے دول کا فرٹیس بلا مسلمان میں اور اگر آپ کو ند مانے دول ہے سلمان میں تو بھینا کے کہا ہے کہ جراردن سمخات کھے جا کے دول کا دور تیجہ خیز بحث کی طرف آن میں کہا وجود پار بار کے کہا تاریخ کی اس کے کہا تاریخ کی اور ان کی تاریخ کی ایک بیار کی کا سکم مطالوں کے تاریخ دول جائے کہا تاکہ کی پرداوندگی جائے۔ اور اگر آپ کے ارشادات کا فی پرداوندگی جائے۔ اور اگر آپ کے ارشادات کا فی تیل تیل بین کو خوت کا سکم میں میں میں دول ہے۔۔

قادیانی اصحاب کو تریات مصرت سے موعود کی ذرا پروائیں جو بچوقادیانی بناعت کی طرف ہے ہورہا۔۔ شے نمونداز دوارے انفضل کے تولد معنمون کو لے لیا جائے۔ حضرت جرسُلٌ کا آخضرت اللّٰہ کے بعد تا قیامت دی نبوت لانے سے من کیا جا نا برا آقیا کن نبیں جیسا کر مفتون فولس کا خیال ہے ملکہ حضرت من موجود نے خود یار یار سیکن تصاہے مگر جیسا کر میں نے تلصاہے اور یائی انجاب کو حضرت من موجود کی تریوں کی ذرا بھر پروائیں اوروہ ان پراستیزاد تک کر جائے ہیں اور پروائیس کرتے۔

معترض کےاعتراضات کی حقیقت

معرض نے جو کچو میرے حفاق الله اے دو النج دیلی الاسلام کی تحریر کوفل کر کے لکھا ا ہے۔ حالا تکدالمج ست فی الاسلام کے میں میں باس مو نے عوال کے بیٹے "منج موجود کی شہادت کہ
تی بغیر زول جرشن بیس بوسکا اورائ می رزول جرشل بدیرا بدو کی تیس ہوسکا" معرف ہی موجود
کی ایک یادونیس دن تحریر بی نظل کی تی بیس۔ اخبارسب کا تحل نیس ایک یادوجو اسے کائی بیس۔
میری تحریر نے ""موجود میں احب ای تصفیف" الله بات فی الاسلام" ایڈیش دوم می مار تحریر
فرمات بیس۔ "تی اور غیر بی کی دی میں بیٹر ق سے کہ غیر بی بوق جرشن علیہ السلام کے تحریمیں
تری سے بی مو فاصل ہے جو بی اور غیر تی کی وی میں اتفاز قائم کرتی ہے۔"

حضرت میں موجود کی شہادت: برایک دانا بحد سکتا ہے کہ اگر خدا تعالی صادق الوعد ہے اور جو آیت خاتم آنھیں ٹس وعداد دیا گیا ہے اور جو حدیثوں ٹس بقر تک بیان کیا گیا ہے کہ اب جر بکل بعد وفات سول الشیکی اجد کے لیے دی نوعہ اللہ اللہ ہے کہ بالہ کا کہا ہے بہترا مہا تمل کی اور کی جل فر کھر کو فحض جیٹیت رسالت ہارے کی سیکٹ کے بعد ہر گزئیس آ سکا ''

(ازالداوبام س عده)

روران کی حقیقت اور مابیت میں بدامرواغل ہے کدد نی علوم کو بذر یع بہر کس عاصل کرے اورائی فارے ہو پکا ہے کہ اب کر اب وی رسالت تا قیامت منتقط ہے۔ '' (زار الدہام ۱۳۳۰)

افسوسناک دیمارک: اس مری تریز دیل کے ریمارس کیے گئے ہیں:

" بیمارت در اسم ایک معرب جوند خود دادی صاحب سے طل ہوا در یہ کی اور سے عل ہوگا۔ کیونکہ شولوی صاحب کی ہتر ہوا ایک ہی تق سے دور ہے جسی نقل کو سے سے "مولوی صاحب کونالفت حق شل نظر آن ان کی ہوا ہے ندائصوص امر بحد حضر سے می موقود ( مرزا قاویانی ) کی اور شدید ششر نف کی الموالة واحد"

معترض کی حضرت سیح موعود پرزد

کین اگر میرے لفظ وہ ہی جو حضرت کی موقود کے ہیں تو معرض خود ہوج لے کہ بید زدکہاں پڑی ہے۔ میسا ئیوں نے خلو کیا تو بحوزہ ضام لفنو و باللہ طعون انسان بنایا۔ ہمارے قادیاتی دوستوں کا خلوائیس ای کہلی تو مرکظ شی قدم پر لے جار ہاہے۔

جناب خلیفہ قادیان فیصلہ کن بحث کے لئے قدم اٹھا تیں

## مولوي محموعلى صاحب كالجيلنج مناظره منظور

حضرت امير الموثنين (مرزامحمود) كي طرف يخود بحث كرنے كا علان

نبوت حضرت می موعود (مرزا قادیائی) ترفیصله کن مباحثه (انفطل قادیان) مولوی محرفل لا بودری صاحب اور ان کے رفقا مولان نفدا کے رمول کے تخت گاہ' ہے علحدہ ہو ہے ایک سال کا عرصہ و پکا ہے۔اس دوران میں انہوں نے بررنگ میں سیدنا حضرت میچ موجود (مرزا قادیائی) کی بلندشان کینی مصب نبرت کو چہانے کے لئے مود جہد کی۔

جماعت احدید کی طرف سے ان کے اس طلم کو باطل کرنے کے لئے دلائل و براہین کا بہت برا انبارتن ہو گیا ہے۔ اور اہل دانش دبینش کی نظر میں ان لوگوں کی دور گئی اور غلط روبیہ یا لکل واضح ہو چکا ہے۔ گذشتہ دنوں جبکہ احرار نے جماعت احمدیہ کے خلاف یورش شروع کر رکھی تھی ہمارے غیر مبابع ووستوں کو یہ وُ ورکی سوجھی کذانہوں نے احرار کی محونہ تائید کے لئے ایک طرف تو جماعت احمد بیرکونبوت حضرت کی موعود ( مرزا قادیانی ) دخیره مسائل بر بحث کا چیلنی دے دیا اور دوسری طرف اس بحث من فيعلم كا أحمار لے دے كر جار غير احمدى منعفوں پر دكھا۔ جماعت احمد بيك طرف نے نفسِ چیلنے کو تول کر کے طریق فیصلہ کی افویت کو واضح کیا حمیا۔ کیونکہ اس طریق فیصلہ میں سراسر نقصانات میں اور نفع کو کی بھی نہیں ۔ آخران کی طرف ہے خاموثی اختیار کرلی گئی.. مَين يُن الفعنل ١٥ رُتبر ١٩٣١ء "من ايك مضمون" مسئلة بوت ي متعلق ايك اور فيعلد ك تحرير" کے عنوان ہے لکھا۔ جس میں مولوی محمداحسن صاحب امروہی کی ایک و تخطی تحریر کانکس شائع کیا جو انہوں نے حضرت سے موعود (مرزا قاویانی) کی وفات کے بعد معالبہتی مقبرہ کے رجشر میں ایے قلم ہے درج کیا۔ اور جوحضور (مرزا قادیانی) کی نبوت کے بارہ میں جماعت احمد میہ کے شغن علیبا عقیدہ رصرت ولالت كرتى ب\_مولوى محموعلى صاحب استحريك اصليت كو خاموثى سيسليم كر يے بيں اور اگر انبيں شک ہوتو وہ ہروقت اس تحريركو ملاحظة كرك الى تىلى كر كتے ہيں ۔ بال ميں ف مندرجه بالامضمون كآخريس الل پيغام كوباي الفاظ ينج كياتها:

" ہم مجرایک موت میں اور آن کے اور اور انداز اور ان کے اس کی اگر مولوی میر میل صاحب اور آن کے ساتھیں میں میں می ساتھیوں میں جرائے ہے قو آ کی معرزے تی موجود ( مرز ا قادیاتی ) کی ٹیوے کے بارہ میں آخریری اور قتریری مناظر وکر لیس کیا کوئی ہے جو امارے اس جینے کو متفور کرے۔"

 ا بہت کا سلسلہ دوٹوں جماعتوں کے افراد کی طرف سے برابر دوٹوں فریق کے کورید جاتا ہے جبرین کردیشوں ''

اخباروں اور فریکوں میں چل رہا ہے۔ جس کا کو آئی تیجیٹیں۔'' طاف کا بہتا ہے اور اس اس اس کے اس کا کو آئی جا اسا کتو پر کے بعد ہے'' سرکر روہ احباب' کی طرف کے یا لکل عاموق ہے۔ وہ اہا رہے جیٹن کو متطور کر کے نبرت بھترت سی موجود (مرزا کا دیانی) کے مقیدہ پر بجٹ کرنے کے لئے تیارٹیس ہوسکے۔ ہاں اگر مولوی صاحب' بینا ہمائی' کے مضامین اورا مجمن اشاعت اسلام کے لیکٹ دریار آئی نبیت حقرت سی موجود (مرزا کا ذیانی) کو'' بے بچیز'' مجھتے ہیں۔ آئی ہم ان کی تصدیق تی کرنے کے لئے مجبور ہیں۔ کین ہوال یہ ہے کہ پھر ان کو دوک کیوں ٹیس و ہے ہم ان کی تصدیق ہے کہ ایرائراد گرفتہ جیٹے مناظرہ کے متعلق ہے تو خلاف واقع ہے۔ اوراگر مضامین کے متعلق ہے تو ان کوان'' ہے تیچیز' حرکا سے روکنا آپ کا اولیں فرش ہے اور اس صورت میں مارے جوابی مضامین خود بخو درک جا کیں گے۔ ہم

''' کہا ہے گا تج برے مطابق چاراتھ کی' چار فیر مرابع اور چار فیر امری ہوں گے۔ تو گل یا درحیقت آپ فیر احمد بول کے ہی فیصلہ پر انصار رکھنا چاہتے ہیں۔ لبندا آپ کی ہے تجو بر نہاہت ناموز وں اور بڑی بجٹ کی زوع کے مرتزع منافی ہے۔''

اورابیا ی ہم تے جائٹ کیرٹری صاحب کی ضد (کدمولوی محد کلی صاحب مرف حضرت ابیر المؤسمین خلیفہ آئ ال فی (مراجمود) سے ہی بحث کریں کے اور کی اجمدی عالم سے بحث کے لئے تیار شہوں گے۔ ) کا بھی البیاجواب دیا تھا، جس پرائیس الاجواب ہونا پڑا۔

اب مولوی محری صاحب مارے بیان کی معقولیت کے پیش نظر تحریر فرماتے ہیں: '' چس اس شرط کو بھی جس کا ذکر ابتدا جس کیا ہے چھوڑ تا ہوں۔ صرف یہ جا بتا ہوں کہدہ سیدنا حضرت امیرالمؤمنین (مرزامحود) بنعره العزیز خودا پی ذ مدداری کو دنظرر کھتے ہوئے ایک فیملہ کن بحث کے لئے قدم الفائیں۔'' (پینام ملح ۱۹۸۹ء)

پس میں میا اطلان کرتا ہوا مولوی صاحب بدور تواست کرتا ہوں وہ اخیارات میں تصفیہ شروط کا سلسلہ جاری کرنے کی بھائے اپنی طرف ہے بہت جلد دو قمائند سے مقر رفر مادیں۔ ایسانی حضر سامیر الموششن (مرزامجود) دو قمائند سے مقر رفر مادیں گے۔اوروہ کس کر مسادی شروط ہماری اور جگیر دغیرہ اموری افیصلہ کرکے اخیارات میں شائع کردیں۔اور خدا تعالی کے افضال ورم کے

ساتھ پہ بخث ہوجائے۔

مولوی صاحب! آپ پرسیدنا حضرت امیرالمؤمنین (مرزامحود) کاسفر سنده کیول

بوجمل بن رہاہے۔ کیا ہم بھی آپ پراعتراض کرتے ہیں کہ آپ تقریباً چے ماہ ڈلبوزی کی کوشی میں تشریف رکھتے ہیں۔ یادر تھیں کہ ہمارے نزویک حضرت امیر المؤمنین (مرزاممود) کا کی ہے ویی بحث کرنا آپ کی کمیرشان نہیں ۔ لیکن اگر ہر خص یمی ضد کرنا شروع کردے کہ میں تو ان کے بغیر کی ہے بحث نہ کروں گا۔ تو یقیناً بیطریق خلاف عقل اور ہمارے نظام میں ہارج ہے۔ اس لئے اسے منظور نہیں کیا جا سکتا۔اب آپ کی طرف ہے اس ضد کوچھوڑ دیا گیا ہے اس لئے حضور نے نہایت خوشی سے خود بحث کرنے کا اعلان فرمایا ہے۔جیسا کہ ۱۹۱۵ء میں بھی حضور نے آپ ہے خود بحث کرنے کا اعلان فر ما یا اور لا ہور میں کا فی ویر تک انتظار کرتے رہے۔ گراس وقت بات آپ کی طرف سے رہ گئ تھی۔ ہاں بدالزام آپ برآتا ہے کیونکد آپ کے ساتھی آپ کو جو '' قنوان'' کو'' شنیداورجع'' قرار دینے والے ہیں (بیان القرآن ص۰۰۷) اتنااو نیا کرتے ہیں۔ كركسى احدى عالم كرساته آب كا بحث كرنا جائز بى نبيس سجعة \_ بالآخر ميس موادى مجمع على صاحب اوران کے تمام ایسے ساتھیوں ہے جن کے دلول میں حطرت سے موعود (مرزا قادیانی) کی عزت ہے خدا کے نام برا پیل کرتا ہوں کہ وہ اب اس موقع کوضائع نہ کریں۔اور لا طائل اور لا لیٹنی یا تو ں میں دفت نہ گنوا کمیں بہت جلدا مورضروریہ کے تصفیہ کے لئے تیار ہو جا کمیں۔ تا کہ تاریخ مجٹ کا جلداعلان کردیا جائے۔اورحق اپنی پوری شان میں ظاہر ہو۔اے خدا تو ہمیں اپنی رضا کی راہوں خاكسارابوالعطاء جالندهري (الفضل قاديان ااردمبر١٩٣٧ء) يرجلابآ مين ''

#### مکتوب مفتوح بخدمت جناب مرزابشیرالدین محموداحمد صاحب (پیامیل الهور)

بسم الندالرحن الرحيم

مرى جناب ميان صاحب! السلام عليم ورحمة الله وبركانة

شن نہایت در ودل ہے آپ کی خدمت میں گذارش کرتا ہوں کد مستلکلیم سلمیں اور مسئلہ نیوت هفرت میں موٹود (مرزا قادیانی) کے بارے میں جو اختلاف برماعت لا ہور اور برماعت قادیان میں بائیس سال ہے چہد آ رہا ہے اور جس پر اخبارات 'فریکٹول' اشتہارول' رسالول' کمایوں میں بحق کی کوئی آجہ ایس ویں۔

موجوده طریق بحث مکطرف بے : اس بے جاحت کوادر دوسر الوگول کو اب تک کوئی فائدہ اس کے نیس پیچا کہ بیب بحث مکطرف بے دونوں بناعتوں کی تو بالضوص بیوالت ہے کدان کے سامنے ہروقت سوال کا ایک پہلوآتا ہے اور دوسر نے فریق کے دائل سننے کا ان کوسوقع نہیں ملاہا اور عام طور پر مسلمان پیکک کی بھی بھی حالت ہے کہ دو ایک وقت میں ایک بی فریق کے بیان کو دکھے تیں۔ اور اس کے جب وہ ایک فریق کے بیان کو پڑھتے تیں آو دہ اس سے کی نتیجہ پڑیس چیتجے۔ اس لئے کہ ان کا خیال ہوتا ہے کہ دوسر نے فریق کے پاس اس کا پچھ معقول جمال بوگا۔

فیصلہ کے لئے جماعت لا ہور کے مما کد کی تجویز

اس مشکل کوش کرنے کے لئے قریبا دوسال کا حرصہ ہوا بھاعت لاہور کے شائد کے لئے قریبا دوسال کا حرصہ ہوا بھاعت لاہور کے شائد کے ایک جا گئے ہو۔ ایک تھا کہ دونوں فریق کے ایم باہم ایک ماحت کا میات ہوں اور اورای قدر آ دی بھاعت ماحت کا میات کا جوراورای قدر آ دی بھاعت لاہور کے بھاعت تا دیاں میٹ کے تھاعت قادیاں میٹ کر کے دارمباحث کے آ فر پر سب آ دی ایک دارمباحث کر میں میکن ہے ایک تی دارے کا اظہار کی بیات کے بھی کر کے دوسری بھاعت کے بھی آ دی متاثر ہوجا کی آ فرید لیا گیا۔ کہ ایک کر ایک کا ایک کا کہا کہ کے دوسری بھاعت کے بھی آ دی متاثر ہوجا کی آ فیصلہ کی ایک دادکس آ دی متاثر ہوجا کی آ فیصلہ کی ایک دادکس آ دی متاثر ہوجا کی ایک دوسری بھاعت کے بھی آ دی متاثر ہوجا کی آ

روس کی تجویز نے بیدنیال کرے کہ شاید ال طرح آخ دفکست کا خیال مال ہو جاتا ہو ایک ا کے قریب ہوائیں نے خودال شرط کوئٹر کرکے بید دخواست کی تی کدر ہے تی شریاد الراپ ایک جگہ جن ہوکر ایک دوسرے کی باقر الوشش اور مجروہ تریس ایک جگہ شاکع ہوجا کی تا کدونوں ہمائتیں فریقین کے دلاک کا موازند کرکٹس اور سلمان چلک نے لئے بھی کی تجھجے چریو پینچنے کی راہ نکل آئے۔ اس کا بھی کوئی جواب اب تیک ٹیس طا۔

تسری تجویز نے بینال کر کر کہ شاید آپ ایک جگر جن ہونے کی تکلیف کو ہدداشت کرنا پند جی کرتے ۔ ش اب آبک تیسری تجویز آپ سے سانے دکتا ہوں جس ش آپ کو بین تکلیف تھی تہ جوادر مقعد بھی حاصل ہوجائے اور دوجہ ہے کیتر پری بحث دونوں اخبارات میں ہوتی رہے اور اس کا صورت ہے ہے کہ تعداد خوات یا الفاظ متن کر دی جائے اور پر چل کی اتعداد کی معنی ہوتی ہوجائے۔ اول مسئل تکفیر لے لیاج اسے :۔ آپ انہا پر چکھ کر بیرے پاس بھیج دیں اس سے چنی کی کہ تاریخ سے سمات دن کے اعراز عمر بھی اس کا ای قدر دلیا جواب کھ کر آپ کے پاس تھی دوں اور بیدون اور پر چاہی جی وقت میں دونوں اخبار دوں بین انگل جائے سے لین کی ندر اعدر میرے پاس کھی میں گئی جائے سے کہ بیرے کی جائے گئی دوں اور دیں اور شمن اس کا جواب سات دن کے اندراندر کوکر آپ کے پاس بھتے دوں اور پھر بیددؤوں پر سے دونوں اخبارات شمن آبک ہی وقت شمن جھپ جائیں۔ کل پر چوں کی تعداداس مسئلہ شمن چھر چھر ہو۔ اس کے بعد مسئلہ نیوت کو لے لیا جائے اور اس کے تعلق شمن انجا پر چہآ ہے کے پاس بھتے دوں اور آپ اس کا جواب ای وقت معینہ کے اندراندر میرے پاس بھتے ویں اور جس طرح پہلے مسئدش جھرچھ پر ہے ہوں ای طرح اس شمن بھی چھرچھ پر ہے ہوں۔

یشن آئے کو فیتین داتا ہوں کہ آپ کے آس طرح مقودی می تاقیف، اضالح ہے گاوتی خدا کا بہت بھلا ہوگا ۔ اور شاید آئے تعدویہ چھوٹی چھوٹی بھیش جن ہے آئے دن اخباروں کے اور اللہ مجرے رہتے ہیں بند ہوجا کی اور ان کی بجائے خدمت اسلام کا کوئی اور زیادہ مفید کام ہوجائے اور مسلمان مجی ان تحرید ان کی بناچ کم سے کمید فیصلہ تو کرششن کر حضرت سے موجود کا اصل خرب کیا تھا۔ اور خلافہ بیال دور ہو کر اگر خدا کو منظور ہوتو سلسلہ کے لئے دلوں میں مجبت بیدا ہوجائے اور اشاعت وسکتے اسلام کا وہ کام جس کی نماید حضرت موجود نے رکھاتی کی جموقت کیا ہے۔''

غاكسار محمطى \_ (پيغام سلح لا موراار دمبر ١٩٣٧ء)

.....☆....

# قادياني جماعت كوفيصله كن مباحثه كي دعوت

(پيغام سلح ـ لا مور)

قتی خالی کی تیم رخی نے تھی چیدا گئی ہے۔ ایک چیر جو کہد جا ہے مریدا ہے تکھیں بند کر کے قول کر لیتے ہیں اور کی اس کی امچھائی برائی پر فور ٹیس کر تیے۔ اس کی تھی ایک شال سن چیج بہتر بیا ووسال کا خوصہ ہوا۔ ہاری جماعت سے اکا کرنے قاد بائی جماعت کے اکا ہر کوو گوت دی کہ سند تنظیم اسلمین اور سند بین سے حترت سی موجود سے متعلق جو اختیا فات مرصدے دوئوں جماعتوں میں جانآ رہا ہے اس کا فیصلہ کرنے کے لئے دوئوں بتماعتوں کے امیر باہم ایک مبار گیس ۔ جماعت قادیان بھا ہے سا اور میں ہے چیش آدمی ختی کر کے اور اس طرح تا صوت ابور گئا ویشا بتا مت میں ہے۔ ان کے طاوہ مساوی تعداد جمی بچھا آدمی فیراز بھا عیت ہے ختی کر لئے جائیں۔ مہادشہ کے آخر پر ب ختی آدمی اپنی وائے کا اظہار کریں۔ اس طرح امید ہے کہ فیصلے کا کئی۔ مہادشہ کے آخر پر ب ختی آدمی اپنی وائے کا اظہار کریں۔ اس طرح امید ہے کہ قادیانی جماعت کی طویل خاموثی کے بعد 'الفضل' کااعتراض

اس تجویز کے متعلق تقریباً ڈیڑھ سال تک خاموثی رہی۔ حال ہی میں مولا بامجمراحسن صاحب مرحوم کی ایک تحریب شی مقبرہ کے دجشر میں سے نکل آئی۔ اس پر قادیانی جماعت نے شور كاناشردع كرديااور الأكورك الفعل "من اكيمضمون شائع بواجوافسوس اس وقت جبكه مد . شائع ہوامیری نظرے نہ گذرا۔اب گیارہ دسمبرے ''الفصل'' کےمطالعہ کے بعد آج منج جھے اس کاعلم ہوا۔اور گیارہ دیمبر کے پیغا صلح میں جناب میاں صاحب کے نام میرا جو کمتوب مفتوح شائع ہوا ہے وہ بھی مئیں نے '' الفضل'' کے ان دونوں پر چوں کو دیکھنے سے قبل ۲۱ ررمضان کو نکھا تھا۔ ١٨٧ كُورِكِ الفصل "مين الثول كے طريق انتخاب يربياعتر اض كيا كيا ہے كم جار جار ال دونوں جماعتوں کے ہوں توعملاً فیصلہ چار غیراز جماعت لوگوں کے ہاتھ میں رہا۔لہذا یہ تجویز ناموزوں اور دین بحث کی روح محصرت منافی ہے۔ اار ممبر کے افضل میں بھی انہوں نے اس ہات کا اعادہ کیا ہے۔

ہم غیراز جماعت ٹالثوں کی تجویز کوچھوڑتے ہیں

گومیں اس تے با اس خیال ہے کہ کی طرح مباحثہ ہو جائے۔ ٹالثوں والی تجویز کو چپوڑ چکا ہوں کیکن اگر اعتراض کہی ہے تو مجر میں کہتا ہوں کہ ہم چار غیراز جماعت ٹالثوں کو حجھوڑ

جنّاب میاں صاحب کا اعلان:۔ ااردیمبرے''الفضل'' میں بیمی تکھا ہے کہ جناب ميان صاحب فرمايات كه:

"میری طرف سے اعلان کرویں کہ میں خودمولوی محمطی صاحب سے نبوت دھزت مسیح موجود (مرزا قادیانی) کے متعلق بحث کروں گا۔ انہیں جاہئے کہ اس کے لئے فریقین کے حق میں مساوی شروط کا تصفیہ کرلیں ۔ بحث میں خود کروں گا ،انشاءاللہ''

اول مسَّلة تَلفِيرير بحث مونى جائية: - اس اعلان سيم يدب شك خوش موجائيل مے كەخلىفەصا دىپ مىكانبوت ىربحث كے لئے تيار ہو كئے جيں ليكن افسوس ميال صاحب نے تکفیر کے مئلہ کوچھوڑ دیا جو کہاصل چیز ہے۔مئیں تو لمبی چوڑی شرائط کا قائل نہیں ہوں نہان کی ضرورت بحتا ہوں پہلے بھی میں نے بھی کہا تھااوراب بھی کہتا ہوں کہاول بحث مسلا تلفیرالمسلمین یر ، ونی جا ہے ۔ کیونکہ دونوں جماعتوں کا اختلاف ای مسئلہ پرشر دع ، واتحا۔ مسكة تكفيرا فتلاف كاصل بنبوت اس كىفرع

تلفیرہ انتخاف کی اصل ہے اور ستار نیوت اس کی فرط۔ 1911ء میں ٹولیو جد سا حب مردوم نے اعلان کیا کہ تمام کلد گوسلمان میں اور تمام سلمانوں کے درمیان اصوبی رنگ جس کوئی امنڈاف نمیس۔ اس کے مقابل جناب میاں صاحب نے کہا کہ تمام مامودوں کا امانا شروری ہے جو۔ بھی کی مامود کوند مانے وہ وہ از واسلام سے فارح ہے۔ یا درہے کہ میاں صاحب نے یہ بات تمام مامودوں کے متعلق کی۔ '' بھیول'' کا لفظ استعمال ٹیس کیا تھا۔ خیراس بات سے جھو اشروع ہوا۔ قادیاتی بھا عت کو تکفیر کر جمایت کے لئے تبوت بنائی چ کی۔

مارا قادیانی جماعت سے اختلاف کن امور میں ہے؟

ہمارااور تا دیائی جماعت کا اختلاف کن ہاتوں پر ہے؟ میاں صاحب کتیج ہیں کہ: (1) جولوگ حضرت مرزاصا حب کوئیں مانے وہ کافراور دائر ہاسلام سے خارج ہیں۔خواو

انہوں نے آپ کا نام بھی نہ سناہو۔ حضرت مرزاصا حب فی الواقع نبی ہیں۔

(۲) حضرت مرزاصا حب فی الواقع نی ہیں۔ \* (۳) حضرت مرزاصا حب اسمارا محرکی پیشگوئی کے معمدان ہیں۔

ہم ان تیوں ہاتوں کوئیس مانتے۔

قادیانی تکفیر پرمباحث سے کیوں اجتناب کرتے ہیں؟

ان با تول کوساسند دی کر برگونی دیکھ اور بھسکتا ہے کد اختلاف کی ام لی بڑ تھٹیر ہے۔ آ خربات کیا ہے۔ قادیانی تکٹیر کے مسئلہ پر چاولہ خیالات سے کیوں ڈرتے ہیں؟ ش قبال میں ج کے اندراس مقام پر کھڑا بوکر اعلان کرتا ہوں کہ اگر قادیان والے کہدویں کہ بھم مسلمانوں کی تکلیفرکو چھوڑتے ہیں ، تمام کلہ کومسلمان جی تو شیس مسئلہ ہوت پر بحث کو آج چھوڑتا ہوں۔

چاز كى دنگ ميس بوت: بنوت كونازى دنگ ميس و به مى مائة اورتمام اوليا والله مائة چلة آئة بين و خود حضرت مراحات في ايما كه مسموست نبيا من المله على طويق المصحادة على وجه المحقيقة لتن ضداى طرف سي مراتام بى بجاز كوار كوار برگامي بهت كرهيقت كور ريشي تحل الله تعالى كساتح و مكالى على جونازى يا نفوى منت من نبوت به بين از كار التوار كريم بين بوت ميس بهت الكوار كريم كريم ك انکارے کفر لازم آتا ہے۔خود حترت صاحب نے فریایا ہے کہ ابتدا سے بیرا بھی غدہب ہے کہ بیرے دعویٰ کے اٹکار کی دیدے کو فی مخص کا فریاد جال نہیں ہوسکنا درامسل دیگر مسلمانوں سے ساتھ بھی قادیاتھ اس کا بھی اصولی اختلاف ہے اورا تھریت کی اتحافظت بھی ای مسئلتھ تھرکی دیدے زیادہ ترجہ

رہے۔ شرا اکط کیا ہوں؟ باتی رہیں شرائط سور چیل اور وقت کے لحاظ نے فریقین کومساوات حاصل ہو۔ مند کھٹر کا دل لیاجائے اور منڈ بوت کوس کے بعد سنڈ بخفر پر اگرا و تقالف ہے تو اس سے کریز کا کیا مطلب؟ باہے کہ دیں کہ ہم کی کلمہ کو کا فریس کہتے۔' ( بینا مسلم کا بعردہ ارتبار ۱۹۳۲)،

### نبوت حضرت مسیم موجود (مرزا قادیانی) پرفیصله کن مباحثه کا پیلنج مولوی محمد علی صاحب لا موری بحث سے گریز کررہے ہیں

غیرم پایعین سیدرخواست که مولوی صاحب کوسناظره پریآ ماده کرین (انهنای تادیان)

"شی قعد بن کمیا به ول که شی نے مولوی ایوان ها دساس کے باقا کہ شی سند

نبوت شی مولوی تھے علی صاحب نے خود مبادشہ کرنے کو تیار بول ۔ آپ ان سے خرطی طے

کریں۔ موسوق ان اندازی تین کوئی افویت اور کھیل کا پہلونہ ہو نہیں بھی ہے ہو جا تین او جھے

مولوی صاحب سے مبادشہ کرنے شی کوئی غذرتیس ۔ الا ان بیٹاء اللہ سمبادشہ کی فرش اگر ایک

براعت شک می کا واز کا بیٹا یا بوق اس میں مجھے عذری کیا بوسکا ہے۔ غذرتو ای صورت شی ہوتا

ہر بحب مبادشہ کو کھیلی بیاف ادکا فر رہیں بنانے کی کوشش کی جائی ہے۔ 'والسلام۔ خاکسار مرز انکودا حمد

تو تی تھی کہ امار سے مضمون 'مولوی تھر علی صاحب کا چینی منظر ہو منظو' مندرید اخبار

"افتصل ۔ اار میمر'' کے بعدمولوی صاحب کوئی اسی شی ہے۔ نہیں کی کار تھیل کان

''هم گجرایک مرتبه با واز پلنداعلان کرتے ہیں کدا گرمولوی محیطی صاحب اور ان کے ساتعیوں میں جرائے ہے تو آئیں مھرت سے موقود (مرزا قادیانی) کی نبوت کے بارہ میں تحریری اور تقریری سناظر وکرلیں۔ لیا کوئی ہے جہ حارے اس چینج گوسٹووکر سے '' (انشنل ۱۵ رتبر ۱۹۳۳ء) اس سے متعلق جائے کیکرٹری غیر مرابعتیں نے'' قادیاتی شیخ متعود'' سے معوان کے باتحت ایک فوٹ شائع کیا ( پیغام میلے۔ 19 رتبر) اور صرف و دیا تو ل لیتی بارہ فالشول والی شرط اور یہ کہ غیر مبابعین کی طرف ہے بحث کرنے والے جناب مولوی تحدیکی صاحب ہول گے۔ اور جماعت احمد یہ قادیان کی طرف ہے سیدنا حضرت امیر الموشین خلیفہ آئ الٹانی (سرزامحود) کو چیش کیااور کھا:''اپنے خلیفہ صاحب کواس مباحث کے لئے تیار کر ہیں۔ حضرت مولانا تحدیلی صاحب بروقت اس کے لئے تیار ہیں۔'' کو یا موضوع بحث نبوت حضرت شیخ موقود (حرزا قادیانی) کوشلیم کرلیا۔

میات میافت میگر تری صاحب کے جواب میں متیں نے ''افضل سارا کو پر ۱۹۹۹ء'' میں میں نے ''افضل سارا کو پر ۱۹۹۹ء'' میں سے حتلیہ کرتے ہوئے کہ بہر میال مناظرہ فیصلت کن ہوگا۔ خواہ فریقین کی طرف سے معرشہ ایر المؤائش میں اور المؤائش کی اور جائس مولوی تجرفی صاحب مناظر ہوں۔ یاان کے مائی سے دانوں والی المؤلئ کی تحقیق کی اس پر مولوی تجرفی صاحب نے اسے تھوان سے صلح ہوار فرور ۱۹۳۹ء'' میں امیر برناعت قادیان کو قصلہ کن بحث کے لئے دہوں کے متوان سے مقالہ کھسا۔ جس میں فائوں کی شرط کو تھوؤ کے ہوئے کو مائی کھسا۔ جس میں فائوں کی شرط کو تھوؤ کے ہوئے فرایا: ''موٹ سے چاہتا ہوں کہ وہ خودا پئی خداری کو نے مائی گئی۔''

نفس مُوضوع کے متعلق جناب مولوی محمد علی صاحب نے ای مقالہ میں لکھا:

''ساری بحیث نیوت تو دو جملوں میں مطے ہو جاتی ہے۔ اگر حضرت نہیج نموجو نے دوسرے مسلمانوں کا جناز د جائز قرار دیاہے۔ تو آپ کے نز دیک دو کافرٹیس بلکہ مسلمان میں۔ اور اگر آپ کو نہ باننے دالے مسلمان میں تو بقیغا آپ کاوبوکی نبوت کاٹیس … ، اور اگریآپ کے ارشادات قابل تنجیل میں تو نبوت کا مشامل شدرہے۔" (1 ارتوبیر)

کویا موضوع مناظرہ نوت حضرت سے موثود (مرزا قادیانی) ہوگا۔ جے طل کرنے کے لئے مولوی مجر ملی صاحب مسئلے کو واصلام یا جناز دکویش کرنا جا جے بیں۔

خاکسار نے مولوی محر علی صاحب کے 19 فوہر والے معمون کا ذکر معفرت امیرالئوشین (مرزامحود) کی خدمت میں کیا۔ اس پرحضور نے فربایا:

''میری طرف سے اعلان کر دیں کہ میں خودمولوی مجھ ملی صاحب سے نبوت دھنرت میچ موگود ( مرز ا تا دیانی ) کے متعلق بحث کروں گا۔ انہیں چاہئے کہ اس کے لیے فریقین کے ق میں مسادی شروط کا تصفیر کرلیں۔ بحث میں خود کروں گا۔ انتا مائٹڈ'

چنانچہ میں نے '' انفضل ۔ اار دمبر'' میں '' مولوی مجمع علی صاحب کا پہلیج مناظرہ منظور'' کے ماتحت بیاعلان کر دیا ادر ساتھ تک الکھودیا۔ "معنمون بحیث طے شدہ اور سلمہ فریقین ہے۔ لینی نبوت حضرت سیح موجود (مرزا قادیانی کا اس معنمون میں مولوی تھے ملی صاحب چاہے غیراحمہ یوں کے جناز ہاؤد لیل بنا کمیں یاان کے تفرواسلام کو-بیان کاحق ہوگا۔"

ان تحریرات کو پڑھ کر بر عملند میتین کرے گا کہ اب صرف جگہ اور وقت اور طریق مناظرہ ایک معمولی باقوں کا تصفیہ ہی ہاتی ہے جو ہا سائی ہوسکا ہے۔ چنا تچہ ای لئے میں نے مولوی صاحب سے درخواہت کی تھی کہ بہت جلدا ہی طرف سے دونمائند سے مقرر فرما کیں۔ جو حضرت امیر المؤمنین طلیقة اسمی (مرزامحمود) تے تجویز فرمووہ و دفئمائندوں سے لکرفوراان امور کا تصفیر کرلیں اور تا رزم مناظرہ کا اعلان کردیں۔

قار کمِن گرام! آپ یقیناً حمران رہ جا ئیں گے جب آپ کومعلوم ہو گا کہ سیدنا حضرت امیر الهؤمنین (مرز امحود) کے مندرجہ بالا اعلان سے جناب مولوی مجرعلی صاحب کی تمام . تعلیوں پر بحل کر پڑی اوران کی ساری شیخیاں کر کری ہوگئیں اورانہوں نے جووطیر ہ اختیار کیا ہے وہ بچے کچے ان کے شایان نہ تھا۔میرےنز دیک دنیا کا کوئی معقول پیندانسان مولوی صاحب کے تاز ہ جواب کو بنظرا سخسان نہیں دیکھ سکتا۔ بجائے معقولیت سے بحث کرنے کے آپ کے رجبت قہتمری اختیاد کر لی ہے۔ ٹالٹوں کی شرط کے متعلق جناب کا تازہ ارشاد ملاحظہ فرمائے ۔ لکھتے میں واقی سے بارہ کی بجائے آ ٹھ اس آ دی تجویز کرتا ہوں اور جار غیراز جماعت آ دمیوں کوترک کردیتا ہوں۔'' ( بیغام صلح۔ ۱۵ردمبر ) اوراس تجویز کا فائدہ بحث ہے گریز کرنے کی بجائے یوں بیان فر مایا ہے: ''اس سے کم ہے کم پیمعلوم ہوجائے گا کہ آیا کی فریق کے دلاک اس قدر کمزور تو نہیں کی ٹووان کی اپنی جماعت کا کوئی فرد بھی ان مصطمئن نہیں ہوسکتا۔ اس لحاظ ہے یں بچھنا ہوں کہ بیرتجویز مباحثہ کے ساتھ نہا ہیت ضروری ہے۔' افسوس کے مولوی صاحب ایم۔ اے ہوکراورایک گروہ کے ''امیر'' کہلا کرایی کچی بات کینے سے نہیں جھکتے اور انہیں ذرا خیال نہیں آیا کہ جس تجویز کے متعلق وہ خودلکھ چکے ہیں:''میں اس شرطائو بھی جس کا ذکر ابتدا میں کیا ہے چھوڑ تا ہوں۔''(پینا صلے۔19رنومبر) ہاں جس تجویز کے متعلق وہ خودایے قلم ہے تح ریر کر یکے ہیں۔'' یہ خیال کر کے کہ ثابداس طرح فتح وشکت کا خیال حائل ہو جاتا ہوا یک ماہ کے قریب ہوا میں نے خوداس شرط کو ترک کر کے بیدرخواست کی تھی کدویے ہی شی اور آپ ایک جگه جنع ہوکرایک دوسرے کی پانو ک کوشیں اور پھڑ دہ تحریریں ایک جگہ شاتع ہو جا نمیں تا کہ دوٹو ں جماعتیں فریقین کے دلاکل کا موازنہ کر سکیں اور مسلمان ببلک کے لئے بھی کسی سیح نتیجہ پر پینینے ک راه نکل آئے۔" (پیغام کے ۔ اارد مبر)

آج حضرت ایر الکوشین (مرزامحود) کے اعلان کے بعد پھر ای تجویر کی پہلے ہے بھی مجویزی شکل بھی چیڑ کرتے ہیں۔ اگر مولوی صاحب نی مصلحت کے اتحت اتی موٹی بات می ان سمجھنا جا چیں تو کیا دیگر تمام فیر مربالتی و دستوں کے متعلق نجی جمیس بھی خیال کر لیما جا ہے ۔ بھائیو! خدارا انساف سے کام لو۔

مولوی صافب! آگریہ تیج براس لحاظ سے مباحث کے ساتھ نہائے خروری تھی تو اس
کرترک کرنے کا آپ نے کیوں اطلان فر بالاورات 'فی فلکست کے خیال'' کا موجب کیوں
قرار دیالورا گرافقشل االدرمیر کے معنون سے چیشر آپ اس کے ترک کا اطان کر بچکے ہیں تو اب
اس کی آ زلینا کیکٹر جائز ہوسکا ہے۔ ہی آپ کو ناصحانہ شورہ دیا ہوں کہ آپ ہا۔ اس اس مضد نہ
کریں ورثہ آپ کی محقولیت سے محفیق برن لوگوا کو خیال ہے ان کا خیال تھی بدل ہا ہے۔ گا نہ فدارا
موجیس اگر حضر سے ابھر المؤسنین (مرز انحود) کے لاکھوں اجتماع کی کو آپ سے محقائد پر
جائیاں نہیں تو وہ محفول کی خاص محفول ہو تھی ہوں آپ کے ساتھ مثال آپنی ہو
جائیا۔ اورا گرآپ محفول کی خاص محفول ہوائی ہوسکا ہے وہ سے اس تھی سال ہا کہ اور کہتا ہے۔ جیسا کہ
عمولی عمر اللہ میں صاحب سے معفول محدود ہوائی ہوسکا ۔ جو تا میں مصرف آپ کی دیا تھاری کے
خالف ہونا جائے بلکہ اس کا ہم پر ذرہ محمد انہ ہوسکا ۔ جو تا دان پائیس سال یا کہ ویش تک آپ کے
خالف ہونا جائے بلکہ اس کا ہم پر فرو معرف اختیات کا م ہوسکتا ہے۔ ہم از درے افسا ف
نے ختی کرنا صرف مولوی محفی طاح سالے کا جنگ کا م ہوسکتا ہے۔ ہم از درے افسا ف
اس طریق کو دانے بائے اور نوان کے لئے کہند کرتے ہیں۔
اس طریق کو دانے بے اور خال کے لئے کہند کرتے ہیں۔

سیسیسی به نهایت داشع الفاظ می کهنا چاچ بین که مولوی صاحب کی اب بیتا زه مروری تجویز غیر اجریون کو خاک بنائے ہے تھی جزئے ۔ اور یقینا پیدمولی صاحب کی طرف ہے گریز کی داہ ہے۔ اگر ان کو جرات ہے تو اس تجریک اور قرش میں باتھ سائی فیصلہ کر سے گا۔ اس وقت چیپ کر جرفنس کے ہاتھوں میں تکافی جائیں گا۔ اور جرفنس باتا سائی فیصلہ کر سے گا۔ اس وقت حرب کا در گرائے کے ایم ان اور چاکھوں کیا کہ فائل دری کی گوشش ہے۔ جس کا شکارشنا پر دنیا جرکا کو کئی منظمز نہ کر سکے ۔ کیا ہم ان او گول ہے جو فیر مباہلین میں سے افساف کا دوگائی کیا کرتے ہیں ایمل کر سکتے ہیں کہ دہ اپنے جناب پر نہ بیٹرٹ معاصب کو اس تھم کے تکون کا مہارا لیانے کی بجائے

میدان بحث میں آنے پرآ مادہ کریں۔

()" (أموس مياں صاحب نے بحفير سے سند کو چور ديا جو کد امل چيز ہے۔"
(۲) " دختير اختيات کي اصل ہے اور سناند نبوت اس کی فر مل" (۳)" اوّ ل تو بحث تحفير آسليين
پر بونی چاہئے مسئر تحفير کو اور ل اچاہئے اور سنند نبوت کو اس کے بعد " (۳)" ان سے زو يک پر بيک
ده لوگ جر مطرت سن مود کی بيت ميں شال نبيس کا فراد و اگر و اسلام ہے ضارح بيں۔ تو پھر بيک
تو اس ما بدائورا ع ہے۔ اس کور کر نے کا کيا مطلب (۵)" جب بیک جناب مياں صاحب
کو تيار بيں ان دوت تک کون شراکط کرنے ہے کوئی فائدہ فيس " ( پينا ممل ہے اور بورالوں پر جو بيال تھے ہيں بحث کرنے ہے
کو تيار بيں ان دوت تک کون شراکط کرنے ہے کوئی فائدہ فيس " ( پينا ممل ہے اور بورالوں پر عالم فائد کا مطلب
کو تيار بيں ان دوت تک کون شراکط کو سادے ان اور اس ان ان اور کون کا مداد کہا ہے۔ اس کا مداد کہا کہ مطلب

نہایت واضح ہے۔

(الف) آپ بخورہ صورت بٹی حضرت طلیقہ اس اللّٰ (مرزامحود) کے ساتھ نوبت حضرت سخ سوکود (مرزا قادویاتی) کے حفیل فیصلہ کن بحث کرنے کے ہرگز تیار ٹیس اور نہ کا اس کے لئے شرا کلا مطے کرنے پر رضا مند اس کے حفیل ہم کیا کر کتے ہیں۔ اس سولولی صاحب کو بجور کرنے کا کئی جن ٹیس ۔ ہاں ان کے ساتھوں بٹی سے کو کئی جرات کر کے ان سے یہ کہ در سے تو ہم ہوگا کہ فرض کرو" قادیا ٹی "بقول آپ کے دسمنے کے اس کے بیٹ کرنے ہے گئی جاتے ہیں تو آپ نمیت حضرت مج موکود (مرزا قادیائی) پر متاظرہ سے کیوں گریز کررہے ہیں۔ چواگر دومضائین پر م احدثیمی ہوتا قوالیہ عن میں۔ اگر آپ نے اب مناظرہ ندکیا تو قادیا فی پیشہ نبوت حضرت سمج مودو (مرز اقادیا فی) ہر بحث کا فیٹنی دے کر ہمارا ناطقہ بند کر دیا کریں صرح سری کا فیڈ ۔ لگہ رائی اس سر سر سر سر سر سر سر سر سر

گ یا کوئی فیرم باتع بهائی مولوی سا حب کوید معمولی یا ت مجھائیں ہے؟

مولوی ساحب کتے ہیں ۔ ' مسئن گفتر کو اول ایا جائے اور مسئند نیوت کو اس کے بعد ۔'

کیکئد بتنا حت احمد سیکا بیرعتیدہ ہے کہ جود حر ت سی موبود (مرزا آقاد یائی کو ندائے

دو مسلمان نہیں ۔ اگر یہ بات درست ہے تو کیا دینا کا کرئی دانا انسان کہ سکتا ہے کہ

مسئند تحفیر کو پہلے یا جائے ۔ کیکٹر محقو ل لم تی بھی ہے کہ پہلے اصل کی تحقیق ہوئی ہے

بعد از ان فرع کی ۔ اگر ہم محکوین حصرت میں موبود (مرزا آقادیائی) کو اس لئے کا فر

کتے ہیں کہ دوہ خدا کے ایک نمی کے سختر ہیں۔ آج بیرعتیم و تو حضود (مرزا آقادیائی) کی جو بیرے تو

نبرت پر حشر رائے ۔ اگر حضرت میں موبود (مرزا آقادیائی) کی نبرت با بہ جائے تو

اس سے ناب شدہ قدام جائ کو بھی تسلیم کرنا پر سے گا۔ بان بہرہ ال مولوی صاحب کا

"پہلے اور بود' کا مطالبہ مرام فلھا اور نا اجب ہے۔ کیا مولوی صاحب اپنے اس مطالب کی فیر معتول نے تو کرنا پر سے گا۔

کسمادگی نے آب ۔ جس و محقور اختاف کی اصل بے اور سنا نبوت اس کی قرع" ہما کوئی ان سے بو چھے کے گھیر کسی تھی اور کیوں ؟ پیسراسر غلط ہے کہ گئیر اختیاف کی
اصل ہے: بلکہ جیسا کہ ان با سلم جانے والوں کو معلوم ہے مولوی تی قبل صاحب کے
سر کر سلم یہ سے تعلق ہونے کا باعث یہ مسائل گئیں۔ بلکہ طاقت اور الجمی و فیرو
سائل ہیں۔ اگر مولوی صاحب کی جرآت ہے تو خاکسار آئیں اس بارہ عملی جی جائے تی کہ
ہے کدوہ 'اس باجد اختیاف' بوخود یا ہے کی نمائندہ کے ذریعے بھے تحریر کی واقع ہی گئے کہ تا
ہے کدوہ 'اس باجد انتقاف' بوخود یا ہے کی نمائندہ کے ذریعے بھی جائے ہیں؟
ہے کہ دوہ 'لیا جائے گئے گئے کہ مطرحہ
الموس مولوی صاحب نے سراسر طلط بیائی ہے کام طرح کر کھو دیا کہ دھوے
الموس مولوی صاحب نے سراسر طلط بیائی ہے کہ مطرحہ
الموس مولوی صاحب نے سراسر طلط بیائی ہے کہ مطرحہ کے چھون دیا ہے۔ مالانگا تھ

(진)

(,)

الموس مولوی صاحب نے سراسر خلط برالی ہے کام طے کر لکھ دیا کہ حضرت امیر اکو شین (مرزامحمود) نے تکثیر کے مسئلہ پر بحث کو چیوڑ دیا ہے۔ طالانکہ ہم ''افعنل اادر میر'' میں صاف طور پر لکھ بچھ جیس کہ''مولوی تھرعکی صاحب جا ہے غیر احمد بوں کے جنازہ کودیکل بنا کمیں باان کے کفرواسلام کو ۔ بران کانتی ہوگا۔''

احمہ یوں نے جازہ اور شل بنا ہیں یان نے نفرواسلام کو بیان کا تن ہوگا۔'' ٹی تم اس سٹلد کچھوڈنگس رہے۔ بلکہ جیسا کہ آپ نے پیغام نے (1 ارٹوبر ) میں اے بوت عشرت میں مواد در مرزا قادیائی ) کے خلاف بیطورائیک دلیل چیش کیا ہے۔ ہم جمی آپ کو یودا تق دیے ہیں کداس دلمل کو پورے دورے ساتھ نہیں۔ حضرت سیم موبود ( مرزا قادیاتی ) کے مسئلس چش کر کس۔ ہایں ہمدآ پ کا بھن اتہا میں اوے بعض نا دان فیر احمد ہاں کوشش کرنے کا کوشش کرنا آ پ کے لئے مناسب ندتھا۔ اگر آپ نبوت حضرت می موجود ( مرزا قادیاتی ) کا گئی کرسکس فو تابیعنا کم واصل محاکم سکنٹر فود بخود کل ہوجانا ہے بئی آپ نبرت حضرت کی موجود ( مرزا قادیاتی کم بحث کرنے کے بکول گھراتے ہیں۔

آ ج پائیس سال کے بعد مولوی مجھو علی صاحب نے ٹبوت حضرت بیم موجود (مرز ا قادیاتی ) پر بحث ہے بچئے کے لئے بچوار بید انتظار فرمایا ہے وہ محض منا الداور مرائر پائل ذریعہ ہے آپ مسئد تکفیر کو''ام ال''اور مسئلہ نبوت کواس کی'' قرع'' قراد دیے ہیں۔ آپ مسئلہ تکفیر کو ''ام مل چیز' قراد دیے ہیں۔ آپ اے''ام مل بالنزاع'' بٹلاتے ہیں۔ اور یہ تمام کا دوئی اس لئے کی جا رہی ہے کہ بیر مقیرہ نبوت حضرت سے موجود (مرز اقادیاتی) پر بحث ندکر تی پڑے۔ طاائکہ آئی از بی قور مولوی محموظی صاحب اپنے تکلم ہے تجریفر ما بھیلے ہیں۔

(۱) "ہمارے درمیان جو اختلاف مسائل ہے اس کی اصل جز مسئلہ نوت ہے۔ اگر ہمارے احب بھش الشرقعائی کے سامنے جواب دی اورسلسلہ کی خیر خواہی کو مذکفرر کھ کراس کا فیصلہ کرنا چاہیں قواس کی راہ نہایت آسان ہے۔"

(r)

(ٹریکٹ نیزے کا لمان اور بڑئی نیوے بی بار ڈرسٹ میں آن شخصرہ و ہوڈ درس ۱۹۱۵م ۱۷) '' عمل الشرقعائی کی شم کھا کر کہتا ہوں کہ اس تشتیم میں حضر سیج موجود نے اپنی نیوسے کو ہمیشداور ہر مرتبہ ابتدائے ڈوکئ ہے کے روفات تک شم اور المنتئی ٹی کی ٹیوس میں نمیس رکھا بلکھ تم دوم کفتی کھرٹ کی نیوٹ میں رکھا ہے۔ اور کو تنصوصیت نی کی ٹیوٹ

دانی این کے نیس بتائی۔ آئی بات کواگر جھولوقو مسئلے تھروا سلام خود عل ہوجاتا ہے۔ ' ( ٹریک ذکورہ سی ا

(۳) " به خارای مسئله نبوت پر تخفیرا فل قبله کی تجی بنیاد ہے۔ " ( البنہ ۃ فی الاسلام دیبا چیس ا) (۳) " د میں اللہ تعالیٰ کی تم کھا کر کہتا ہوں کہ میں سلسلہ احمد یہ کے لئے دل میں کیا در در کھتا

کی سال انسان کا مها حربها بول که سال مسلوا توریت نے دن سال کا دوروسیا مہوں۔ اور جب تک بی نے بیٹیں مجھولیا کرمیاں صاحب کی اس تلقی ہے جو وہ حضرت سم موجود (مرزا قادیانی) کی نبوت کے بارے ش کررہے ہیں۔سلسلوا ایک بلاکت کا سامنا ہے اس وقت تک ان کے خلاف قلم جیں اٹھایا۔''

( ٹریکٹ ۴رفروری ۱۹۱۵ء ص۲)

(۵) میں تم کوخداکی تم دے کر کہتا ہوں کہ آئرس سے پہلے ایک بات کا فیصلہ کر اواور جب تک وہ فیصلہ ندہ ہوجائے ، دوسرے معاملات کو ملتری رکھو۔ امال بڑ امارے اختلاف کی مرف حضرت میچ مرکود (مرز اقادیانی) کی تسم نیوت کا مشلہ ہے۔''

(ٹریکٹ ارفروری ۱۹۱۵ میں ۱)

معزز قارین! آپ نے ملاحظہ فرایا کہ مولوی تو مل صاحب کتا زہ ارشادات اور پہلے بیانات ش مرت تاقش ہے۔ یہ کول؟ ہیں اس ہے بحث ہیں۔ فیرم ایعین اس تنی کو سلجھاتے رہیں۔ ہمارا مطالبہ آیہ ہے کہ مولوی صاحب کی طرح نبوت مفرت تی موجود (مرزا قادیال) پرجمت کرنے کے لئے تیارہ وہائیں۔

بلآخريش بم كليطور پراعلان كرنا بول كه سيدنا حضرت اميرالمؤمنين (مرزامحمود )

نے مجھے فر مایا ہے:

'' میری طرف سے اعلان کر دیں کہ میش خود مولوی گھے ٹی صاحب سے نبوت حترت شیخ موگوہ (مرز 18 ویل ) کے متعلق بڑھ کروں گا۔ اُٹیس چا ہے کہ اس کے لئے فریقین کے تق میں مساوی شروط کا تصفیر کرلیں ۔ بڑھ بیٹ میں خود کروں گا۔ انٹا وائٹڈ'

سی سادن مراور عدم سیر روسی سی مرولی صاحب نے حضرت امیر الو تمنین طلیقة اس الآنی (مروائمود) کی دختلی تحریکی می خواہش کی ہی ۔ موسم نے اس مضمول کے ابتدا مس صفور کی اپنی دختلی تحریم میں میں محروف ہے۔ تا کہ مولوی صاحب کا کوئی عذر باتی شدر ہے۔ نبوت حضرت تک موجود (مروا قادیاتی) کے مضمون پر اگر مولوی محملی صاحب تیارووں آوائیں سیدان میں نکتا جائے اورائے تمام موجود دولا کی وجٹ میں چیش کرنا چاہئے۔ کیونکد ای مسئلہ پر سمارے اختلاف عقائم کی میاد ہے اور اس کے حل ہو جانے ہے ویکھر مسال خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ اگر جتاب مولوی صاحب کو بیات منظور ہوتو نمائندوں کا تعین فرمائی ہمائی کو دیخود کی جوابیت کا ذریعہ بیس ۔ میں جناب مولوی صاحب اور جلر غیر مرائع ہمائی ہمائی ہیں ہے۔ مولوی صاحب سی کے الفاظ میں درخواست کرتا ہوں کہ:

ب این است کا در با این بات کا فیمل بازی که آدی سب نیم ایک بات کا فیمله کرلو . ''همن تک ده فیمله نه دوجامت دوسرے مطالمات کو ماتوی وکور اشل جز سمارے اختیاف کی صرف هفترت میچ موجود (مرز اقادیاتی) کی قسم نبوت کامنکہ ہے۔''

خا كسارا بوالعطاء جالند هري - ١٨ دنمبر \_ (الفضل قاديان ٢٠ ردمبر ٢ ١٩٣٠ )

## فيصله كن مباحثة كي دعوت كا قادياني جواب

مسئلہ تحقیر پر بحث ہے جناب طلیقہ کا دیان کا افسوسٹا ک گریز (بینام کی الدون مسئلہ تحقیر پر بخت ہے۔ جناب طلیقہ کا دیان کا افسوسٹا ک گریز (بینام کے الدون مسئلہ تحقیر اور بینام کے الدون کر اس اور بینام کا اس اس کے ایک کر اس اس کو ایک کہ کے اس میں اور نبو جنرے کی مودو (مرزا کا دیائی معلم کی اس کی برجہ ہم کس سب سے بول دون اختاف ہیں۔ دونوں جام خواں کے ایم الدی فیلہ کن محمد اور کہ معلم کی مودور کر انا کا دیائی اس کا مراز کی مودور کے جائی کہ ہم کہ مودور دونا کے فیلہ کن مودور کی جائی ہوں۔ اور بادہ خالف دوران کر اس اس کا مراز ہم کا اس کا مراز کی بینا کی ہوں۔ اور بادہ خالف دوران کو الدون کے مرکز دونا کے فیلہ کی مودور کی مودور کی سے بختی کر لیں۔ اس کر مودور کی کی مودور کی

جناب مرزابشیرالدین مجموداحمه صاحب قادیانی سے ایک دردمنداندورخواست ( بعام ملی ایور)

 سند پر بحث کی آبادگی طاہر کی دیکن اس بات کا افروں ہے کہ آپ کی طرف ہے جو مولوی ما سرف ہے جو مولوی ہے کہ اختلاق مسائل پر آپ کے دلائل بیری جائے ہیں اور جرے دلائل آپ کی جائے ہیں ہے کہ اختلاق مسائل بھی ہے کہ ایک جو کہ بھر کے جو کہ بھر ہے کہ اور جرے دلائل آپ کی جائے ہیں ہو ہے کہ ہو گئی ہے کہ بھر کی اور جراحت ہیں دومرے ہے کیوں افکار کرتے ہیں۔ تمام اجری اس بات کو ایک بھر ہے گئی اور جماعت الا بور یس یا آپ بھر کی اور جماعت الا بور یس یا آپ بھر کی اور جماعت الا بور یس یا آپ بھر کی اور جماعت الا بور یس یا آپ بھر کیں اور جماعت الا بور یس یا آپ بھر کی بھر اور براد تحلاف موجود ہے۔

(۱) ہم لوگ برایک ظرام کو مسلمان مجھتے ہیں۔ اس لئے جو کلہ کو حضرت کے موجود کے وقع کے فیمیں مائے انہیں کی مسلمان تکھتے ہیں۔ آپ کے زویک تمام کلہ کو جو حضرت کی موجود کی بیت میں واٹل ٹیس ہوئے کا انہیں نے حضرت کی موجود کا نام کی نہ

شاہوکافراوردائرہ اسلام سے خارج ہیں۔

(۲) تاریز دیک حضرت منح موجود (مرزا قادیانی) نے بھی وجوئی نبرت نہیں کیا۔ بلکہ اپنی طرف وجوئی نبوت منسوب کرنے کو اپنے اور افترا اقرار دیا۔ ہاں جازے طور پریا لغوی معنے کے لحاظ ہے اپنے لئے لفظ نبی استعمال کیا۔ آپ حطرت میچ سوجود (مرزا تادیانی کی موٹی نبرت مانے ہیں؟

اب آپ ال دومرے بحث اوقیول کر کے اس پر بحث کرنے کے لئے تیار ہیں۔ کین محث اول پر بحث کرنے سالکار کر دے ہیں۔ (پینام کا امور ۱۹۳۳ رئیم ۱۹۳۷)

جناب مولوی محمطی صاحب لا ہوری سے خدا کے نام پرائیل (افضل-قدیان)

غلایانات کا مفعل تردید نید ردیداخبار انفضل کرنے بیٹشر میں چرائیک مرجبہ ہے اس خدا اس کے نام پر مالیک مرجبہ ہے اس خدا کے نام پر عاجز اندرونواست کرتا ہوں۔ جس کے سابنے ہم سب کومرنے کے بعد عاضر ہونا ہے کہ آ ہے اسپنے مندود برز فیل الفاظ کو دنظر رکتے ہوئے دخترت میں موجود (مرزا تازیل کی) کے مکفر میں و بارہ میں جلد فیصلہ کن مناظرہ کر لیس۔ آپ کو حضرت میں موجود (مرزا تازیل کی) کے مکفر میں و کمذیبوں کو مسلمان کینے کا زیادہ فکر ہے۔ بہت اس کے کہ خدا کے مقدل میں موجود (مرزا تازیل کی کشان کوامل رنگ شریطا ہرکیا جائے۔'' (افضل تادیل تاریع ہر ۱۹۲۲ء)

#### جناب خلیفه صاحب قادیان سے خداکے نام پرائیل (پیغام معلی الاور)

''عقا کد کے لحاظ ہے جماعت قادیائی اور جماعت لا ہور بیمی یا آپ بیس اور جمیر میں دوباتوں پراختلاف موجود ہے۔

روں پر سال میں است کیے ہیں۔اس کے جوکلہ کو صرت کی مودو (مرزا (۱) ہم لوگ برایک نگر کو کوسلسان مجھے ہیں۔اس کے جوکلہ کو صرت کی مودو (مرزا قادیاتی کے دو سرت کے مودو (مرزاقادیاتی) کی بیت میں داخل ٹیس ہوے کو آمیوں نے حضرت می موجود (مرزا قاریانی) کانام می نستاه کافراورد اثره اسلام بے خارج ہیں۔ (۲) ہمارے زویک حضرت کی موجود (مرزا قادیاتی) نے بھی دعوی نوب نیس کیا۔ بلکہ اپنی طرف دموی نوبر منسوب کرنے کوائے او پراافتر اردیا۔ ہاں جاز کے طور پریا انوی معنی کے لحاظ ہے اپنے لئے لفظ ہی استعمال کیا۔ آپ حضرت کے موجود کو مدگی نبوت النے ہیں۔'' نبوت النے ہیں۔''

چناب مولوی مجمعلی صاحب نیصله کن مناظره کب اور کس طرح ہوگا؟ (الفنل قادیان)

> جناب مولوی محمد علی صاحب کا خطاب جماعت احمد بیرے ''م مرکز کرنیا کوشمور کرکڑ میں کا توسعہ سے سلماک اور

''شن تم کو هدای کشم د سر کرکمتا موں کد آ دسب سے پیلے ایک بات کا فیصلر کو اور جب بخک وہ فیصلہ شاہ و جائے ، دوسر سے معا طات کو گئری رکھو ۔ اس بڑ ہمار سے اختاا ف کی مرف حضرت سے موجود (مرزا قاویانی) کی قسم نیوت کا مسئلہ ہے۔ اس سئلہ بھی ایک حدیث ہم عمل انفاق بھی ہے اور اس انفاق کے ساتھ کچھا اختاا ف بھی ہے۔ جس لقد رسائل اختاافی ہم بروفراتی عمل میں دوا وی اختااف مسئلہ نیوت سے بیما ہوتے ہیں۔'' عمل میں دو اور اختااف مسئلہ نیوت سے بیما ہوتے ہیں۔''

(ٹریکٹ"نبوت کالمة مداورجز کی نبوت میں فرق میں)

سيدنا حضرت امير المؤمنين إمام جماعت احمري كااعلان

"جی نے مولوی ایوالعظا وصاحب ہے کہا تھا کہ میں سمند نیوت میں مولوی تھے طل صاحب سے خودمباحثہ کرنے کو تیار ہوں۔ آپ آن سے شرطیس سے کریں ۔ مومقول اشرا اناد جن میں کوئی انفویت اور کھیل کا پہلو شہ ہو جب تھی سے ہو جا کمیں تو بچھے مولوی صاحب سے مباحثہ کرنے میں کوئی عذر ٹیس۔ الا ان بیٹا واٹھ۔ مباحثہ کی فرش آگر ایک جماعت سکتی کی آواز کا چہنجانا ہو۔ تو اس میں بچھے عذر می کہا ہوسکتا ہے۔ (انفعل۔ جم رجبر ۱۹۳۷ء کا مرحزوی ۱۹۲۲ء)

کیااہلِ پیغام شرافت اورمعقولیت ہے؟ (النشل قدیان)

سیّدنا امِرالمؤمنین حفرت خلیفة أسیح (مرزامحود) نے خاکسار کوار ثاد فریایا تھا کہ

'' جناب موادی مجمع کل صاحب نے بوت حضرت تھے موجود (مرز آتا دیانی ) پرمبادشہ تو میں فود کروں گاء ان شاہ اللہ آپ ان سے شرطیس طے کریں۔' گویا حضور نے معقول اور مساوی شروط کے تصفیہ کے لئے خاکم ارکو شرفر مایا بھر جناب مولوی تھے مل صاحب نے اس مرط کو تھے کرنے کی ہجائے مولی تر بنا دیا ہے۔ اور مجبورا نہیں تھی معمون لکھتے پڑے۔ لیکن اشتہار'' جناب مولوی تھے تکی صاحب سے خدا کے نام پرا تیل' نمہاجہ بخشراور فیصلہ کن تھا۔ اسے پڑھ کر جناب اٹھ پڑھا حب بینام نے ایک سلملد دشام مرتب فرانے کے بعد لکھا ہے:

" مولوی الله و حدا حب کی ترک نهایت معا خداند اور تکلیف ده ب کی به آئیل ایک مدت معا خداند اور تکلیف ده ب کی به آئیل ایک مدت معد و در تیجیت بین به آئیل ایک مدت معد و در تیجیت بین به آئیل ایک مدافت معد و در تیجیت بین به آئیل این مدت معد و در تیجیت بین موجود (مرزایش می ترافت و معا است کی مرافق می توجود (مرزایش و تا حال می مید تحقیت می موجود (مرزایش و تا حال می مید تحقیت می موجود (مرزایش و تا حال این به می توجود می توجود این مدافق می توجود او دیانت و میدافت کے ساتھ کی و تیجیت میدافت کے ساتھ کی و تیجیت میدافت کے ساتھ کی اور میانت و میدافت کی مدافق کی بیامت منتقل می موجود نام واقع می تا معقولیت اور ویانت و میدافت کے ساتھ کی تا معقولیت اور ویانت و بیان میدافت کے ساتھ کی تا معقولیت میدافت کی مدافق کی بیامت میدافت کی مدافق کی مدافق

را کاونوں کا بھاری ہوں۔ فیصلہ کن مماحثہ سے جناب خلیفہ قادیان کا افسوسناک گریز

> (پیغام طلح -لاہور) .

جناب خليفه صاحب كى بيحل وتعجب أنكيز غاموثي

انسوس جناب ظیفہ آن بیان مادی ہماعت کی تفلصانہ دعوت کے جواب عمل بدستور فیصلہ کن مبادشہ سے گر بزفر مارہ ہیں اور مولوی اللہ دینصاحب صرف اپنی طویل تو یک کی عادت کو پورا کررہے ہیں۔ جناب ظیفہ صاحب بہت کچوکھ سکتے یا کیر سکتے ہیں۔ لیکن دولفظ اس کے متعلق کھنا یا بولنا پہندفیش کرتے کہ آیا وہ ماٹھ کروڈ مسلمانوں کی تھیم سے متعلق کوئی دلسل چیش کرنے کے لئے تیاد ہیں یا تین اگریش اقواس کی دو یک ہے؟ جب دہ مسکنہ توت پر بحث کی آ مادگی ملا کر کے بھر کے بیٹ کی ایک کی طور کر سے کا میں کا میں کی بیٹ کی بیٹ کی بیٹ کی بیٹ کی بیٹ کی بیٹ کیا ہے جو تو ایک دو ایک بیٹ کی بیٹ کیا ہے جو تو کسی خطر میں کا بیٹ کی خطر جس کی بیان کردیں کہ جم ساتھ کروشسلما تو ایک تحقیر کرنے کے بعداب اس کا تاثیر میں کو وقت کھر آلے کے تاریخ بیٹ کی وقت کھر آلے کے تاریخ بیٹ کی اور جان بیٹ کی بیٹ کی اور جان بیٹ کی بیٹ کی اور کہا جائے تو کس کو کسی کے ایک میں کہ بیٹ کی بیٹ کی کہ کر کے جائے کہ بیٹ کی بیٹ کی بیٹ کی بیٹ کی بیٹ کی میں کہ بیٹ کی بیٹ کے کہ خواد میں کا تاثیر کی بیٹ کی کی بیٹ کی بیٹ کی بیٹ کی بیٹ کی کی بیٹ کی کی بیٹ کی کی بیٹ کی کی کی کی کی کی کی بیٹ کی کی کی کی

### زیر تجویز مناظرہ کے متعلق ایک مفید تجویز (انفضل-قادیان)

احباب کومعلوم ہے کہ سریدنا حضرت امیر آلیؤ شمن ضلیفہ کمجج المائی (مرزا محمود ) نے بنس نیس جناب مولوی مجمع علی صاحب ہے نبوت حضرت میں موقود (مرزا قادیائی) پر فیصلہ کن مناظر و کرنے کا اطلان فر مالے ہے مجم مولوی صاحب اوران کے ساتھیوں کی طرف ہے ہاں مسئلہ پر بحث میں دخیا تھا ذی بھورت ہے۔ ای سلسلہ میں ہمارے دوست مولوی سی اللہ میں صاحب احمد نے بھر ووسے حضرت امیر المؤشنین (مرزامحود) کی خدمت شیر انصاب

'' مولوی جمر علی صاحب آف الا بور نے مناظر و کا بینی و یہ کودہ ایسے مرومیدان تو معلوم نیس ہوت کدوہ اس مناظرہ کے لئے تیا رہوں اور حضور سے مقابلہ کی جرات کر سیس مرف منائل میں ہوتا ہے۔ اس مقابلہ کی جرات کر سیس مرف کہ انگری کا معلوم ہوتا ہے۔ اس مقابلہ کی جرات کر سیس موسک کہ اندوں کے خمائندہ بھی سے جران ہوا کہ موسلام اور مجموع سے اور تجویز کر سیات ہوتا ہے۔ مناظرہ امران ہور موسلام اور محتفظ و امن کے وہ مددار ہول کے صاحب ہدیما موسلام اور محتفظ و امن کے وہ مددار ہول کے اس موسلام اور میں مناظرہ میں موسلام کر ہوائک سات میں سے معلوم کی اس کے مقابلہ کا موسلام کر ہوائک میں میں سے میں میں سے میں میں میں میں میں میں میں موسلام کر ہیں۔ کہ مقابلہ کی مرائل ہے۔ کہ موسلام کر ہوائک اور مدداری ہوائی کہ موائل کی برائش و خوراک اور حفظ اس کی فراداری ہماری جماعت پر ہو۔ اس امر رسیمی اس کے بائد یا تک وہ مدداری ہماری جماعت پر ہو۔ اس امر رسیمی اس کا بائد یا تک وہ خدا کر دربارہ جماعت اور چھول کی آئی اور کا کور

وہ اس احتمان کے لئے آبادہ ہول۔ اور الله تعالی کی نفرت امارے شال حال ہو۔ صداقت احمدت کا نورونیا میں تھیلے۔ آئین'

یلاشد چناب مولوی تخ الدین صاحب کی به تجویز بهت مناسب بے کیا جناب مولوی محمد علی صاحب ایم اے اس پر بھی خورفر ما کمیں گے؟ (افضل تا دیان ورزوں ۱۹۳۹ء)

نبوت حضرت مسيح موعود (مرزا قادياني) پر فيصله کن مناظره (الفضل قاديان ۱۸۰۸ فروری۱۹۰۷)

مقام فرقی ہے کہ آلی پیغام کی طرف ہے الاقوال کی فرموہ تجویز کو واہی لے لیا گیا ہے۔ چنا نچہ روز نامہ'' الفضل'' کی اشاعت کار بخوری ۱۹۳۷ء ہیں شائع شدہ مفصل مشون دربارہ مناظرہ کا جو جواب جناب الحریث طراحت '' پیغام شک' نے تکھا ہے۔ اس میں مولوی محد ملک صاحب کی اس تجویز پر ہمارے متعقل احتراضات کے جواب شری کال سکت اختیار کیا گیا ہے بلکہ بنظار اس فرد بیارہ اس کی آئے کیس کرجس طرح جناب مولوی صاحب نے ایک مرجد اس تجویز کو وائیس کے کرد وبارہ اس کی آئے کین کردی تھی۔ مجم بھی اس معقول مطالبہ کویش کردیا جائے گا۔ کینکہ ایٹے عفرصاحب' نیغام'' نے صاف کھودیا ہے:

'' کوئی ایران تخمیس جوسند بورت پر بخت شُن کر فیصلد ے دے اوراوگ اس کے فیصلہ کوشلیم کر لیس سننے والوں کو تو فر میتین کے دلائل کا مواز نہ کر کے رائے قائم کر تی ہے کہ دونوں جھامتوں کے درمیان جوافسقا فات میں ان شی رائتی برگون ہے اور فلطی کرکون ہے۔

(الفضل قاديان ۴ فروري ١٩٣٧م فروري ١٩٣٧ء)

جناب خلیفہ قادیان ہے مباحثہ کے متعلق فیصلہ کن گذارش (پیام ملے۔لاہور)

مولوی اللہ دنہ صاحب نے فیصلہ کُن جنگ کے متعلق معنمون شائع کیا ہے۔ جس کی ابتداء می ٹالشوں والی شرط سے ہوئی ہے۔ قادیائی دوست ٹالٹوں والی شرط سے اللہ در گھراتے جس کہ جو نجی اس کا ذکر آیا یہ بس مِش وفرد کے طوسلے آڑھے ۔ گذشة منمون میں 'پیغا مسلم'' نے ' ٹالٹوں والی شرط کا ذکر نہ کیا ہے توبکہ یہ بات پہلے متعدد یا در دہرائی جا چکل تھی۔ مگر اس کی عدم 
> فیصله کن مناظرہ سے جماعت قادیان کا گریز (بینام طحمہ لاہور)

سیدنا حضرت امیر (محم ملی لا بوری) کے فیصلہ کن مناظرہ کے جنائے کے جواب میں جناب خلیفہ صاحب قادیان کے دیکس مولوی اللہ دند صاحب جالندھری کا منح موجود کے دمونی نبدت پر بحث کے لئے اصرار اور مسئل تحفیر پر جادائہ خیالات سے بعند انکار فی الواقد تبجب انگیز ہے۔ اگر میدکر وری جناب خلیف صاحب سے دو نمایوتی تو ہماری بتراعت آئیں ایک حد تحک معذور مسئل کے بحدید ہم جناب موصوف کے افغال والگل اور کی عمر کوجائے میں اور اس حقیقت ہے ہمی واقعت ہیں کہ مید ہم دو دوسائل میران صاحب سے می اختر اعظم کروہ ہیں اور سیدنا حضرت می مومود کی تحمیل سے عمران کی کوئی مند کیس سے میں ایک میر بدکا اپنی طرف سے وکالت کر کے اپنے بیر کوکی مسئلہ پر بحث کرنے سے بچانے کی کوشش کرنا معالمہ کوئٹ مشکوک اور مشتبہ بناد جا ہے۔

قادياني مريدول كانواجب الاطاعت "بري انحاف ہرایک مرید کی بیا یک فطرتی خواہش ہوتی ہے کہائے پیرے ہرمئلہ کے متعلق زیادہ ہے زیاد وروشی حاصل کرے اوراس امریش کوشش وسعی کا کوئی دقیقہ فروگذاشت نہ کرے حمریہاں برعجيب معالمنظرة تاب كدايك مريدائ وركوايك معركة الآراء مسئد يربحث كرف س بجان کے لئے صفحے کے صفحے سیاہ کرتا ہے۔ اور جماعت قادیان خاموش ہے۔ مریدوں کوتو یہ جا ہے تھا کہاہے ہرامرش واجب الاطاعت امام کوجوانہیں ظلمات ہے نور کی طرف لے جانے کا مرگ ہے مجور کرتے کہ وہ صرف ان دو مسائل کی بحث پر بی اکتفانہ کرے بلکہ اسمہ احمد کی پیشکوئی پر بھی جس کے متعلق اس نے دنیا جہاں کے علماء فضلاء کے سامنے اپنے خیالات چیں کرنے کا دعدہ کیا ہوا ہے بحث پراصرار کر ہے میچ موعود کی تبدیلی عقیدہ اورغیراحد یوں کے نماز جنازہ کے عدم جواز كوبحى الك موضوع بنائ - تاكدان كاب دل بمى نورائيان ع بعر يور موجاكي اور '' پیغامیوں'' کی غلط فہیوں اور شکوک کا بھی ازالہ ہو جائے۔ یا کم از کم ان پر اِتمام جمت ہی ہو جائے۔اگر قادیانیوں کے دل میں ایک رائی کے دانہ کے برابر بھی نویرائیان ہے اور ووان ہر دو مسائل ميں اپنتيئ على وجدالبعيرت دائ پر سجھتے ہيں تو انہيں اپنے ان عقا ئدخصوص كي تبليغ كے موقع کوایک معمی خدادار بجھنا چاہے اوراس نادراو عظیم الشان موقع کو بے کار باتوں میں بڑ کر ايناته عضاكة بيل كرنا جائب

سی پیل کوٹا گئے کی کوشش :۔ ہم نے اکثر قادیانی دوستوں کو اس امر پر تا مت کرتے ہوئے : یکھا ہے کدڈ ٹی عمداللہ آتھ تھم نے قرآن کرئے پر تصورے اعتراض کئے ۔ کاش وہ اور ایدادہ اعتراض کرتا تو قرآن اور زیادہ خابر ہوتا۔ اور حضرت میں عمولادی زبان مبارک ہے قرآن کرئے کے اور زیادہ معارف سنے اور ایچ ٹور ایجان کو اور زیادہ تازہ کرنے کی معادت کئی۔ یکس کے قادیانی دوست تو یہاں تک مبالغہ کیا کرتے ہیں کہ کاش عبداللہ آگھم قر آن کریم کی ایک ایک آیت پراعتراض کرنا تواس طرح آج جهار نے ماتھوں میں حضرت سے موعود کی اپنی کھی ہوئی تغییر ہوتی ۔ عُرآ جَ یہ اُنی مُنظ بہتی نظر آتی ہے کہ ایک شخص جوایے علم فضل کے لئے بین الاقوا ی شمرت کا ما لک ہے۔میاں صاحب کو صرف دومسلوں کی دعوت دیتا ہے ادر مرید اسلام کے واحد شیکہ دار برامر ش واجب الاطاعت امام كواس على بالدكويين س بجان كم الم برتم كم وفريب اور وجل سے کام لےرہے ہیں۔ تا کہ اس کی پردودری شہو۔ فاعتبروا یا اولی الابصار

(يغام لل جور \_ الرمارج ١٩٣٧ء)

#### مولوی محمطی صاحب مناظرہ سے گریز کردہے ہیں (الفضل \_ قاديان)

ہارے مضامین کا مطالعہ کرنے والے حضرات حانتے ہیں کہ مولوی محریلی صاحب فیسله کن مناظرہ سے داوفرار اختیار کرد ہے ہیں۔ کھلی تحریروں کے باد جود بھی ٹالثوں کی آڑلی جاتی ے مجی کفرواسلام کو بچنے کا در اید مجھا جاتا ہے۔ ہم ایک گذشتہ مضمون بٹل لکھ کیے ہیں کہ کفرو اسلام كم متعلق بحث كرف كاحق صرف غيراحد يول كوب الل بيغام اس كابار بارذ كركر كمن ا پنی کمزوری کو جھیانا جائے ہیں۔ مدهقیقت نمایت واضح ہے۔ چنانچ جمعی مولوی حافظ کو ہروین صاحب ملط الل حديث كى حسب ذيل يينى حال ين موصول بوكى ب:

"جب سے اخبار الفعنل اور پیغام ملح می قادیانی اور لا ہوری احمد یوں کے فیملے کن مناظره كرنے كاسلسله جارى موا ب،اس وقت سے بم نے فریقین ك شائع شده بيانات كا مطالعہ کیا۔ آخر ہم اس نتیجہ پر بیٹیج ہیں کہ مولوی عملی صاحب لا ہوری اس مناظرہ سے گریز کر رہے ہیں۔ کیونکد مولوی صاحب نے اپنی سابقہ تحریروں ش صاف کھھا ہے کہ ہمارے ورمیان جو اختلاف مسأل باس كى اصل ير مسلة نبوت ب-اس لئے بهم مولوى صاحب ان كى اينى تحریوں کی بنام غیر جانبدارانہ جہت ،دوخواست کرتے ہیں کداس معاملہ میں ان کاروبیان کی کرورگ عقائد کا بیلک پر بورا پوراار وال رہا ہے۔ مولوی صاحب کو جائے کہ مسئلہ نبوت بر قادیانیوں سے مناظرہ کر کے اسیے جن برہونے کا شوت دیں۔ دراصل کفرواسلام کا مسئلہ ہمارے اور قادیا نیوں کے درمیان ہے۔ قادیا فی ندال مور بول کو کافر بھیتے ہیں اور ندالا موری قادیا ندل کو کافر۔اس لئے اس بحث میں پڑنا بھن تھنچ اوقاعہ ہے۔اس معاملہ میں ہم جانیں اور قاویا ٹی۔

بہرطال اس مناظرہ کو بیلک اشتیاق کی فکاموں سے دکھورہی ہے۔ امید ہے کہ مولوی محر علی صاحب جلد از جلد تصفیہ شرائط کر کے سئلہ توت پر فیصلہ کن مناظرہ کرنے کے لئے آ مادہ ہو جائیں گے۔ دیدہ باید۔خادم حافظ کو ہروین سٹی اہل حدیث درکھنے کھوراسپور

پ میں مصدورہ ہوئے وہ اس و کھور کیے والے اس بارہ میں وی کہیں گے جو افاد معاجب نے کہا ہے۔ کیا ہم اسیدو کھی کہ امارے فیرم بائن دوست اب مجی جناب مولوی تو ملی صاحب کو آبادہ کر سکیں گے کہ دو اپن تو ہر ہے مطابق نہیت حضرت سمح موفود (مرزا قادیاتی) کے متعلق سیدنا حضرت امیر المؤمنین خلیفہ آئی الانجابی اللہ الذائیرہ ہے فیصلدکن مناظرہ کریں۔

خا كسارا بوالعطاء جالند حرى \_ (الفعنل قاديان ١٩٣٧مار چ١٩٣٧م)

حق کا جادوسر چڑھ ہولے (پینام ملے۔ لاہور)

سیدنا حضرت محریقی صاحب (لا بهوری) نے 10 ارفومر ۱۹۳۳ء کے بینا مسل علی السر ہماعت قادیان کو فیصلہ کن بحث کے لئے دگوت "کے عنوان سے ایک مختر ما فوٹ شائع کردایا …… جس کے جواب میں جناب خلیفہ صاحب کی طرف سے قریباً ایک اوک کوئی جواب شائع نہ جواب کے بعد حضرت محروث نے الارمیبر ۱۹۳۹ء کے "پینام ملی" میں محوب منتوح بخد صند جناب مرزا بخیرالدین محود واحر صاحب "کا کھا۔ جس می جناب خلیفہ صاحب فادیان کو مسلم کیلئے مشمول بور سے حضرت می موجود (مرزا قادیائی کر فیصلہ کن محد کے لئے دوبارہ یادہ بانی کرائی۔ بیکتوب اخبار میں جیب پکا تھا۔ جب اامر کبر ۱۹۳۹ء کے گفتال می مولوی اللہ دیرصاحب کا ایک مشمول بطور مقال افتقاحہ شائع ہوا۔ اس عن مشمون نگار نے گلعا کہ جناب خلیفہ صاحب نے ان سے اسٹاور مالم ہے:

''میری طرف سے اعلان کر دیں کہ بھی خود مولوی تھے کی صاحب سے خود تھٹرت میں موجود ( مرزا 10 دیائی ) کے متعلق بحث کردن گا۔ آئیس چاہئے کداس کے لئے فریقین کے تق میں صادی شروط کا تصفیر کرلیں۔ بحث میں خود کردن گا۔''

اس پر حضرت امیر ( محمطی لا بعدری ) نے ۱۵ رومبر ۱۹۳۷ء کے پیغام سکی میں تکخیر اور نبوت کے مسائل پر فیصلہ کن بحث کے صوفان کے ماتحت میں اکھیا:

الفسنل شن جواعلان مواب ال بل حضرت مع موفود كي نبوت ير بحث كاذكر ب المستار عليه كا ذكر كي نبيل مكن ب كدير بهواره عليا معرف بعد ذرب ميان ما حب

منظ تحفر صلیمین پریمت کرنے ہے ہم آخرین فرمارے ہیں۔ طالا نکد آئیس فوب معلوم ہے کہ
دونو ایر فرق کا اختاف پہلے اس سند تخفیز پری ہوا اور سند نیوت کی بحد بعد ملی شرور کی ہوئی۔
منظ تحفیر صلیمی حضرت اولا کا فورالدین ( قاویانی ) کی زعمی میں قاود کر وجوں کا مجھرت میں کیا
تھا۔ اس کی وجہ ہے ہم نے قاویان مجھوڑا۔ اور ہم قرآئی جمعی بیاطان کرتے ہیں کہ اگر جناب
میاں صاحب مسلمانوں کی تخفیر کو چھوڑ ویں اور سب کھر کوؤن کو بدرے قرآن وصد بیدہ دیرے
تحریات جمعرت ہے موجود دیا گیا ایجاد کردوسیا کی تحریف کی دو سے مسلمان جوانسلیم کر لیس قو ہم
تحریات موجود میں ایک ایجاد کردوسیا کی تحریف کی دو سوک میں اور ایک وہ اولی جو
حضرت ہے موجود (مرزا قادیاتی ) کی بیعت میں شال تعریف کا احساس ہے حادی جو
جمعرت ہے موجود (مرزا قادیاتی ) کی بیعت میں شال تعریف کا کیا مطلب، جماری بحث اسلام ہے حادی جو
جمعرت کے موجود (مرزا قادیاتی ) کی بیعت میں شال تعریف کی بیعت میں شال تعریف بیعت میں شال تعریف بوجود کی بعدت میں شال تعریف بوجود کی بیعت میں شال تعریف بوجود کی بعدت میں شال تعریف بوجود کے موجود (مرزا قادیاتی کی بیعت میں شال تعریف بوجود کے موجود (مرزا قادیاتی کی بیعت میں شال تعریف بوجود کے خواہ

انہوں نے حضرت سے موثود کا نام بھی ٹیش سٹا وہ کا فرود اگر واسلام سے فارج ہیں؟ (۲) کیا حضرت سے موثود (مرزا قادیانی ) نے دعو کی نبیت کیا؟

### فیصله کن مناظره سے جناب مولوی محم علی صاحب کا گریز (افضل قادبان ایستال ۱۹۲۱ روید ۱۹۲۱)

جناب مولوی محموعل صاحب امیر غیرمبایعین نے تحریفر مایا تھا:

(۱) "جارے درمیان جو اختاف سائل ہے اس کی اصل بڑ سئد نیوت ہے۔ اگر جارے احباب بھٹ اللہ تعالی کے سائے جوابعید دی اور سلسلد کی فیر خوای کو مدنظر رکھ کراس کا فیصلہ کرنا ہوا ہیں تو اس کی راہ نہائے الکشان ہے۔"

(۲) میں آ کوخدا کی تم دے کر کہتا ہوں کدآ ڈس سے پیلے ایک بات کا فیصلہ کرلواور جب تک وہ فیصلہ نہ ہو جائے ، دوسرے معاملات کو جاتو کی رکھو۔ اصل بڑ ہمارے اختما ف کی صرف حضرت سی معمولو ( مرز ا قادیانی ) کی تئم نبوت کا ستاہے۔''

( زُرِيك نبوت كالله تامه اوريز في نبوت مي فرق)

یدواخی مصاف، اور کھل تحویرات کھنے کے بعد آئ آگر مولوی مجھ ملی صاحب خودی فیصلہ کی اس' نمپایت آسان راہ' کوچھڑو ہیں۔ ووسرے مصالمات کوبلتو کار کھنے کی بجائے آئیس مقدم کرناچا جی اور' مسب ہے پہلے اس ایک بات کے فیصلہ کرنے'' پر دخاس مند نہ ہوں ۔ قرف مائیسکے کیا اس کا بدیکی نتیجہ میس کہ جناب مولی جھ ملی صاحب اللہ تعالیٰ کے مراہے جوابدی اور سلسلہ کی فیر خواتی کو دیکھر کہ کہ میات ٹیس کر رہے'' التح

قاویا شول پر آخری اتمام مجت (پیغام محد ایرور)
انفسل محری ۱۳ دس ۱۳ دس ۱۳ دس ۱۳ دس اور شور

انفسل محری ۱۳ دس ۱۳ دس ۱۳ دس ۱۳ دس ۱۳ دس داد و شور

ایس ان کرایا ہے کہ کویا فیصلہ کن مناظر و صحفرت مولانا محریطی صاحب امیر بیما عت احمد یہ

لا بودگر بز کر مجھ جی سے حالات دیا ہے بالکل ظلا ہے میں نے ان مضابین کا جو الجفسل اسی مطلق سے لئے عرض کیا تو ایس کے لئے عرض کیا تو ایس سے لئے عرض کیا تو ایس سے لئے عرض کیا تو ایس سے اس می دوروں کا کیا ہے وہ جو جا ہیں لکھتے وہیں۔ میں ہے عرض کی کدان مضابین میں مولوی اللہ دیہ صاحب کے میں میں مولوی اللہ دیہ صاحب کے میں میں مولوی اللہ دیہ صاحب کے میں ایس ایس میں مولوی اللہ دیہ صاحب کے میں میں مولوی اللہ دیہ صاحب کے میں میں مولوی اللہ دیہ صاحب کے میں میں مولوی اللہ دیہ صاحب نے آخری ان میں ایس ایس ایس میں مولوی اللہ دیا ہے ہے دیا ہے دورائے میں ایس میں مولوی کہ کہت ان جا ہے میں میں مولوی کہ کہت ان جھا۔ میں مولوی کہت ان جھا۔ میں جو ایس کھتیں۔ میں بین عرض کی کہ بہت انجھا۔ میں جو ایس کھتیں۔ میں بین مولوی کہت انجھا۔ میں جو ایس کھتیں۔ میں بین مولوی کا میں دیا کہ میں مولوی کا میں مولوی کے دیا ہے۔ میل صاحب نے کہتیں آئیس ایس میں مولوی کہت ان جھا۔ میں جو ایس کھتیں۔ میں نے عرض کی کہت انجھا۔ میں جو ایس کھتیں۔ میں کہت انجھا۔ میں کھتیں میں کہت انجھا۔ میں کہت انجھا۔ میں کھت کے میں کھت ان موام کھتی کی کہت انجھا۔ میں کہت انجھا۔ میں کہت انجھا۔ میں کہت انجھا۔ میں کھت کے میں کھت کے میں کہت انجھا۔ میں کہت انجھا۔ میں کہت انجھا۔ میں کہت انجھا۔ میں کھت کے میں کھت کے میں کھت کے میں کھت کے میں کہت انجھا۔ میں کھت کے میں کھت کے میں کہت انجھا۔ میں کھت کے میں کہت انجھا۔ میں کھت کے میں کھت کے میں کہت انجھا۔ میں کہت کے میں کھت کے میں کہت کے میں کھت کے میں کہت کے میں کہت کے میں کے میں کھت کے میں کھت کے میں کہت کے میں کھت کے میں کہت کے میں کے میں کھت کے میں کہت کے میں کھت کے میں کھت کے میں کھت کے میں کے میں کے میں کے میں کھت کے میں کھت کے میں کے میں کھت کے میں کے

محت کیا ہونا چاہے ؟ ہمارے اور قادیاتی حضرات کے درمیان جوسب سے بدااخلاف
ہود ہے کہ ہم حضرت سے موجود (عمرا قادیاتی ) کے دگان کے اٹکا دکر نے والے الل بھارکو از و
اسلام سے فادی قرار ٹیس دیے اور جناب میاں صاحب تمام الل قبلہ کو وائز و اسلام سے فاری
قراد دیے ہیں۔ اس کئے ہم ہے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اس موضوع کی بحث ہوتی چاہے گر
قاد بیاتی بھا عت کہروی ہے کہ اس موضوع پر مشتل بحث کی ضرورت ہیں ہے کیونکہ تفریقیے ہے
اور اس کی علمت حضرت مرز اصاحب کی نبوت ہے ہی بحث اصل پر بونی چاہئے تد فر فری پر
فاص مگام ہے کہ ہم مسئل فروا اطام کو اہم اور مقدم کرنا چاہج ہیں۔ کیونکہ ہمار ریزی واج ہے تد فر فری سے
ہیں اسلام ہوتی بی بحث اور مقدم کرنا چاہج ہیں۔ کیونکہ ہمار ریزی ہوا ورضمنا مسئل فرو

#### نبوت حضرت میچ موعود (مرزا قادیانی) پر فیصله کن مناظره (انفضل-قادیان)

مے جاعذر:۔ افضرا ۱۹۰۷ ۱۳۳۱ درمبر ۱۹۳۵ ۱۳۳ ۱۳۳۱ دیش خاکسار نے افسار کا خواب بناب مولوی تحق کی صاحب کا صرح کار بڑا ' کے مؤان سے تئن مقالات لکھے تھے۔ بن کے جواب سے مولوی صاحب موصوف نے کلیڈ خاس وی افتیار فر بائی سولوی تمرالدین صاحب لکھتے ہیں:

روں میں نے ان مضایش کا جو 'الفضل' میں نیکے تئے۔ جلسرسالانہ کے موقع پر حضرت امیر کی خدمت میں ذکر کر بح جواب کے لئے عرض کیا۔ قر انہوں نے قر مایا کہ اگر میاں صاحب فود کچھ کھتے تو میں جواب دیتا۔ مولوی اللہ دیتہ صاحب کی تحریروں کا کیا ہے وہ جو جا بین کھتے رہیں۔''
(بین سلم ۲۰۹۶ء دی ماہدی

رین افسوں کہ جناب مولوی محملی صاحب کو پیوندر دمبر ۱۹۳۵ میں موجها - بجسان گریز کووضح کردیا محیاضا ور دقبل اذیں وہ خاکسار کے مضابین سے تناف کیتے رہے ہیں۔ بلد خطبات جمعہ می ارشاد فرماتے رہے ہیں۔ اب یہ ہے اعتمالی ہے متنی ہے۔ جناب مولوی صاحب کو معلوم

ہونا چاہئے کرسیدنا حضرت امیر اکتوسٹین (مرز امحود) اخبار الفضل عمل شائع فرما تھے ہیں کہ: "عمر القدر ان کرتا ہول کہ علی نے مولوی او العظاء صاحب سے کہا تھا کہ جس سسلہ

ساسعترین حمایوں کہ میں کے مودی او معطوع مصاب سے بہا ھا رسک سکتہ نبوت میں مولوی مجمع کی صاحب ہے دو مبارشہ کرنے کو تیار ہوں آپان سے شرکعیں سلم کریں۔'' (۱۹۸۶ء)

پس شمی جو جناب مولوی تا پی طی صاحب می خدمت میں بعض معروضات پیش کرتاریا بول روه یو بخی تیس بلکداس ترقیم کے بنا پی تیسی اور الحدوث بچھے مولوی تا پی طی صاحب کی طرح بھی ضرورت بیش تیس آئی کہ ایک بات مان کر چھراس کا انکا کر دول نے یا ایک شرط کی فیر معتقل اقرار و کے کر چھوڑنے کے بعد چھراس پر اصراد کروں – بہرصال مولوی صاحب کا ہے کہنا درست نہیں کہ''مولوی انٹد دیت صاحب کی تمزیروں کا کہا ہے وہ جو بیا ہیں کتھے دیں ہے''

اختلاف كي اصل جر كيا ي؟ مولوى عمرالدين صاحب فالكها ب

(۱) فلاصدکام به که بهم مشکر هم دار املام کوانهم اور مقدم کرنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ دام ہے تزدیک بیجا سب سے بڑا موال ہے اور قادیاتی جامت چاہتی ہے کہ بجٹ نبوت سج موقور پر بواور دستما مشکر فرواسلام پر بھی بحث بوجائے'' (۲) "مجمد مرف كفر والملام على او في جائة تا كدامل برز جوسار ساختلاف كى ہے۔ وەمغانى سے باردنكل آئے۔"

گویا مولوی اعراف کار این صاحب کے زود یک اب جماعت احمد بداور اور وی فریق میں صرف منظر کفر واسلام پر بحث ہوئی جا ہے کے تکدور السمل بھی استفراہتم اور مقدم ہے۔ اس سے آئے گل کر مولوی صاحب تکتیج ہیں:

" دیکیو ہم میں اور تم میں متح موجود (مرزا قادیانی) کی نبوت پر اتفاق ہے۔ کیونکہ باوجودغلو کے آخرتم مجل مالے ہوکہ حضر مصیح موجود کلی نے دزی یا مجازی نبی میں اور میریم مجل شلیم

با دیرونو ہے اگر م' فرمائے ہو اسٹھریت ہی مودوی کے دورایا چارہا ہی ہیں اور پیدام ہی سیم کرتے ہیں کہ حضرت اقد س مجانز آئی ہیں۔ بیٹی ٹی ہیں، بروزی ٹی ہیں، اٹ ٹی ہیں۔ کو وہ هیٹی ٹی ٹیس ہیں۔ بس نبوت سے مودور پر بخت کی کیامشر ورت ہے؟''

بین بین مان ان ان طور کما ج به تو کهال جا کهال جا کرتا ہے۔ مولوی عمرائدین صاحب
سئلہ نیوت پر فیصلہ کن بحث ہے مولوی تجہ علی صاحب کہ بھائے کے لئے ترکیک استدال اس کر
رہے ہیں۔ مولوی صاحب کا یہ کہا کہ ''ہم شی اور تم شمن مجھ مولود کی نبوت پر انقاق ہے'' ہالکل
علاجہ اور ای بنا پر سئلہ نبوت پر بحث کی عدم خرورت بنا ہت کہنا کا فالفا سد ملی الفاسد ہے۔
مولوی عمرائدین صاحب تحقی طور پر جماعت احمد یہ اور الحل بیغام کے درمیان برزقی صالت میں
ہیں۔ ور نہ مولوی تحریل صاحب کا یہ نظر میٹیل ۔ مولوی تحریل صاحب نے تو لکھا ہے:

" مین کوفقه کافتر در کر گرانا بول که آدس سے بینیا یک بات کافیعله کر اوادر ب تک دہ فیعلہ نہ بوجائے دوسر معاملات کولئو کار کوراصل بڑا سارے انتقاف کی مرف هنرت مین مؤود (مرزا قادیاتی) کی سم نبوت کا سکنہ ہے۔ اس سکنہ علی ایک ھرتک ہم بین افقاق کی کا ادراس افقاق کے ساتھ بچھافتان نے مجل ہے۔ جس قدر مسائل اختلافی ہم برد فریق میں بودادی اختلاف سکنا نبوت سے بدا ہوتے ہیں۔" (فریک " نبدت کا مقاسان دی ترقیق میں) ہی مولوی عمرالدین مناحب کی بنیاد کی نظاور اس سے استعمال کی جم باطل ہے۔" (افضل قادیان بیرماری مجمولات کے ایک بنیاد کی نظاور اس سے استعمال بھی 1484ء)

جناب مولوی تیم علی صاحب اور فیصله کن مناظر و (النسل قدیان) «بعض دوستون کاخیال بر کیفیلد کن مناظره کے سلسلہ شن بہت کیوکھا جا چکا ہے اور نبوت حضرت تیم موجود (مرز ۱ قادیانی) پر فیصلہ کن مناظرہ سے جناب مولوی محمل صاحب کے صرت فرار سے متعلق پوری وضاحت ہو چک ہے۔ اس کے اس معاملہ کو بالکل ترک کردیا جائے۔ شما احباب کی دائے کے پہلے حصد سے بھلی افقاق کرتا ہوں۔ لیکن افسوں ہے کہ جب تک مولوی محمولی صاحب اپنی مند دود فرائم مریز پر نہوائنٹنے نہیں تھنچ دیتے۔ اس معاملہ کو ترک نہیں کیا جا سکا۔ نمولوی صاحب تحریفر الستے ہیں:

''همن تم کوفغا کی تئم دے کر کہتا ہوں کہ آ دسب سے پہلے ایک بات کا فیصلہ کرلواور جب تک دہ فیصلہ شہو جائے دومرے معاملات کولئزی رکھو۔اممل بڑ سارے اختان ف کی امر ف حضر شرح موجود (مرز اقادیانی) کی تئم نوت کا سنگہ ہے۔''

سنرت کو ووردر مروره دویان که را بریک میسب. پس بهم دومرے معاملات کو ملتوی کر سکته بین گر نبوت کی مودود (مرزا قادیانی) پر فیصله کن مناظره کرناه اداد دمولوی صاحب کاادلیون فرض ہے.....

پیسلن ترام و رئا اداداد مودورا صاحب ادر مین بر ب ب ..... "پیغام ملی" ۲۹ مرجوری ۱۹۳۸ و بیش مولوی عمر الدین صاحب نے تکھا تھا کہ جلسہ سالا در کے موقعہ پر انہوں نے جیب اغداز ہے ہے بنازی کا اظہار کرتے ہوئے مولوی عمرالدین صاحب ہے کہا" آپ ان مضابی کا جو اب تکسیس ۔ "محویا آئ تک تو جناب مولوی عمرالدین خطبات الله عارض احب" پیغام ملی محقول جو اب چاہئے ممولوی عمرالدین صاحب جواب تکھیں کے ۔ بہت اچھا کمیں محقول جواب چاہئے ممولوی عمرالدین صاحب اور جناب مولوی عمولی صاحب کے واقع الفا غورت محمود کے موافود مرزا قادیا کی ) پر مناظر ہ کے لئے قلد کے بارے میں درج ہو یکھی بیش۔ اور ہم ان کی بنا پرائی موضوع کے فیصلہ کو مناظر ہ

کے کے بلارے بیں۔مولوی عمرالدین صاحب آس پرنہایت سادی سے مرائے ہیں: '' قاویانعوں کو صرف نبوت پر بحث کے لئے قالباً اس کے ضد ہے کہ اس میں مقتابہ

عمارتوں ہے وہ وجو کردین دیسے ہیں جن ہے وہ فود گئی فریب فوروہ ہیں۔'' فیمن صاحب اجمیں اس کے شعرفیس کرہم کی کو قطابہ عمارتوں ہے دھوکر دیں آپ جا نیں اور آپ کا کام ۔ ہم تو معقولیت کی دینہ ہے اس پر مصرییں ۔ ہاں مولوی جموعی صاحب کی قسید دوئوت کی بنا پر مصرییں۔ اور اس اصرار کو بھی ٹیمن چھوڑیں گے۔ مواے اس کے کہ جناب مولوی جمہ علی صاحب فرماویں کہ شمل اس تحریر کو ظلا مجتبا ہوں۔ اور میں اس دھور کو واپس لیما ہول۔ جب تک اصل وا گی اور اس کے الفاظ موجود ہیں۔ اس کا افرار موجود ہے۔ ایے چست کو امول کے جمین ' دھوکہ'' وغیرہ کے شریفا نسا اتفاظ سے خطاب کرنے کی کیا ضرور دیت ہے۔ میتین - فرماسین کدان گایوں کے باعث ہم اپنے منظول مسلک ہے ایک افخ بھی ادھرادھر نہ ہوں ہے۔ اگر پیدوست ہے کہ مولوی ہم الدین صاحب کو مولوی تجدیل صاحب نے جواب کے لئے مقر رفر مایا ہے تو فیصل کی امید کی جاملی ہے کیونکہ مولوی عمرالدین صاحب کی حسب ذیل دو تحریریں میرے پارٹ موجود ہیں:

سیل تحریز نے ''میر ایقین ہے کدا کر جناب میال صاحب نے حسب تجویز مولانا محری صاحب امیر جماعت اجمد بیلا ہور مناظم و مسئل کفر واسلام پر متطور نہ کیا اور صرف فروت پر ہی بحث کے لئے تیار ہوئے تو مولانا محمد علی صاحب اس حال میں مسئلہ نبوت پر ہی بحث کے لئے تیار ہو جا کیں ہے۔''
کے ''

دوسری تحریر نے "آپ ( فاکسار ) کفرواسلام ، بحث سے اٹکارٹیس کرتے بلکر حسنا اس بحث کی پدری تحریر نے بلکہ حسنا اس بحث کی پدری تعلق مجت سند کفر و کے بدری تعلق مجت سند کفر و اسلام کو رادرج ہیں۔ آپ اسلام کو درمانظر موجا کو کہ درکتے ہیں۔ فرق کو کہ پیشیں رہا۔ اگر میں خود مناظر موجا کو کہد و با کر سطاح کے بھی سی محمول تا محریک مصاحب مجبدت کا اضاف ہیں۔ " ( (80 مربر سے 1944) ، جوری سے 1947 و میں مولوی محرالدین صاحب نے ایک "لیکٹن" کا اظہار کیا۔ شاکد

آئیس جناب مولوی محد خلصا حب سے تعلق جن تمنی ہوگا گین آ تروہر ہے 1912 و شد سال آجر کے 
مارے مضابین کے بعد فیصلہ کیا کہ جماعت اجمد ہے اور یان کی موضوع پر سنا طروح کے گر بڑیل 
کرتی ۔ بلکہ جرموضوع پر بحث کی پوری تخیائی و جی ہے اور دو تقیقت مولوی محد کل صاحب کے 
مطالبہ کفر واسلام کو بھی پور اگر دیا گیا ہے ۔ کوئی فرق ٹیس رہا۔ اب جو مناظر و ٹیس بور ہا تو اس کا 
باعث صرف اور صرف ہیں ہے کہ "مولا نامجوشی صاحب بہت کا خانسان" واقع ہوئے ہیں۔ کین 
میں کہتا بور کہ ایسے محتاظ انسان" کو چنتی مناظر و دینے کی کیا مترورت تی موثور (مرزا قاویل کی کے موشوع پر 
میں کہتا ہوں کہ ایسے محتاظ انسان" کو چنتی مناظر و دینے کی کیا مورود (مرزا قاویل کی کے موشوع پر 
ماہ سب اپنی آخر پر کی مو ف ہے گئی مجبور ہیں کہ نوست حضرت کی مولوی صاحب نے ان کودکیل 
کریں۔ اگر اب بھی جناب مولوی صاحب کا "محتاظ کی انسان" ہوتا آ ڈے آگے تو کیا مولوی کا 
کریں۔ آگر اب بھی جناب مولوی صاحب کا "محتاظ کی انسان" ہوتا آ ڈے آگے تو کیا مولوی کا 
عرائلہ بین صاحب بتا کمیں کے کہتم ان کے کماران کے کمرائی کا خال بیان میں ان کے کورائی ساخب کا "مولوی کی میں ان کا کرنے کیا مولوی کا 
عرائلہ بین صاحب بتا کمیں کے کہتم ان کے کمرائی کا کا کا کا کھیل ؟"

خا کسارا بوالعطاء جالندهری (اُفعنل قادیان ۳۰ رجون ۱۹۳۸ء) ناظرین! آپ جائے ہیں کہ اور کی گود اپنا خطل علم کاام بتایا کرتا ہے۔ علم کاام میں شفل رکھنے والوں کو تنظیمین کہا جاتا ہے۔ تنظیمین کہا جاتا ہے۔ تنظیمین کی دوڑ روز کی ہوتے ہیں وہ مرکزی نقط پر فوراً کو گئی جاتا ہے۔ تنظیمین کی دوڑ دگر کو ل ہے کہ اتن طویل حدت میں مرحث (منطون تالمل بحث الحرب کہ اس امر میں فریعین ہے مسلمہ تکم (طالف) میں جہ حدث میں موان کی والے کہ تو بالک ہیں۔ اس لئے ہم نے 10 ارخوری سے 1972 ہے۔ اس میں موان کی جو بالک ہیں۔ اس لئے ہم نے 10 ارخوری سے 1972 ہے۔ مواز ان پر ہمت کرنا معلوم کی موان میں مواز کی جو بی سا تھے ہیں۔ خاتر پر ایک شعر کھا تھا کہ آپ 'فیرت موز ان پر ہمت کرنا معلوم کی موان کے ایک ہیں۔ خاتر پر ایک شعر کھا تھا تھا۔ اس میں مواز کی ہمت کہ انہوں کے کہ انہوں کے کہ انہوں کے کہ انہوں کے کہ انہوں کہ کہ ایک ہیں۔ انہوں کہ کہ انہوں کہ کہ انتخاب وران کا در ب

ابوالوفاء ثناءالله امرتسرى







## بطش قدير برقادياني تفسير

بسم الله الرحمان الرحيم نحمدة ونصلّى على النبى وآله واصحابه اجمعين <u>- بمل</u>م <u>محمد و يك</u>ف*يّ* 

پیش کی ہے۔ جس کی دو سری جلد مجی انشا مالشر تقتر ہے۔ شائع ہوگی۔ (افسوں کہ شائع ند موکل)

اتی اشاء میں قادیات کے ظیفہ مرز انحواجمہ کی طرف ہے چند سوروں (سورہ این سے کہف تک ) کی تعمیر کی ایک جلد طائع کی گئے ہے۔ جس کا کل ذکر متقبیر بالرائے ' کی جلد طائع ایس کہ ان کو کھر کر جرے دل میں خوت پیدا ہوا کہ للنبیر بیارائے کی جلد طائع میں اس دار مائل کو چھوڑ گیا تو خدا کے ہاں جھے ہواں ہوگا کہ بیشروں کا مہم نے کیوں ذکیا ؟ کیز کا اس تعمیر میں اظافوطات اور تحریفات اس صد کی کھری ہیں۔ جن کو گؤ فار کھر کے ساختہ بیشروز بان برتا جاتا ہے۔

میسلم کی ہیں۔ جن کو گؤ فار کھر کے ساختہ بیشر زبان برتا جاتا ہے۔

میسلم کی ہیں۔ جن کو گؤ فار کھر کے ساختہ بیشر نبان برتا جاتا ہے۔

میسلم کی ہیں۔ جن کو گؤ فار کھر کے ساختہ کے دور نہ تھا

یہ تقریر ہوں و طاہر میں طلفہ 30 یان کے نام سے شائع ہوئی ہے محر میں ہائے تر لی بے کہ اس میں 50 یائی علاء بالخصوص اسائیل حوقی 50 دیائی کا ہاتھ زیادہ و رہا ہے۔ کیونکہ طلفہ 5 دیان کا بااحر آف ہے کہ''قرآن حرکی میں سیار میں اس کا میں جات کہ سندے کہ سندے کہ سندے کہ سندے کہ سندے کہ سندے

(الفضل من ۱۹۱۸, ۱۳۰۵ من ۱۹ سر ۱۹۸۵ من ۱۹ سر ۱۹۸۵ من ۱۳ مردور الا الفضل من ۱۹۸۵ من ۱۳ مردور الفضل من ۱۹۸۵ من الورد ترکیر کرنے میں طور ویت کی ضرور در الفضل من ۱۳ شر ۱۹۸۸ من مورد ۱۹۷۷ من ۱۹۳۸ من ۱۳۳۸ من ۱۹۳۸ من ۱۳۳۸ من ۱۹۳۸ من ۱۹۳۸ من ۱۳۳۸ من ۱۳۳۸

ہے۔اس کے ہمرے دل میں ڈالا گیا کہ آخیر ہائرائے کی جلد دانی کا انتظار ندگیا جائے بکہ لیطور ممونہ چنداغلا کا کا ایک درسال کلھا جائے ۔اس کے میں نے متوکلا علی الشقطما خیایا اور لکھنا شرور تاکر دیا۔ سرالہ بلذا میں بطور ممونہ دن آیات کی خلطیاں وربڑی ہوئی ہیں ۔۔۔۔ باقی حسب ضرورت تغییر بالرائے جلد دانی میں ہوں گی۔اخا مانشہ!

ظیفہ قادیان نے اس تغیر کا نام امام رازی روحہ الشعلیہ کا تغیر کیر کے نام پر ''تغییر کیر' رکھا ہے۔ جوش شہور ''شیر قالین دگر اسٹ شیر نیستال دگر'' کا صداق ہے۔ اس لئے میرے دل میں ڈالا گیا کہ میں اپنے قاقات کا نام 'بطش قدیر پر ہوادیائی تغیر کیر'' رکھوں۔ چنانچہای نام سے بدرسالہ عوم کیا جاتا ہے۔

''مرزاصاً حب متونی کی شروط پرتغیر تکھی جائے۔ بینی معرکی قرآن مجید کے سوا

کوئی کتاب ساتھ منہ ہو۔اورتغییر عربی زبان میں ہو۔'' دی مصرفان میں اور میں مرافقہ

اس کے جواب میں ظیفہ قادیان نے جو کہا اس کا مخص یہ ہے کہ: ''همیں وہ معارف بیان کروں گا جو حضر سے سمج موجود ( مرز ا قادیانی ) نے لکھے

یں۔'' (افضل ج ۱۵ انبر ۱۹۹۹م موری ۱۹۳۱ء)

اس سے علاوہ آپ نے بیٹ کی کہا تھا کہ: '' میرارید دوگائیس کہ میں مولوئ ٹا دانشہ نے یا دومر کی جانبا ہوں میرارید دوگائی ہے کہ احمد پر برماعت معارف قرآ نے جانے میں تھڑے تھے توود ( مرزا صاحب) کیفش سے مبد دمر ساوگوں ہے بیٹی ہوئی ہے۔" (انسٹر ۱۹۳۳ء) اس کا مطلب بی تھا کہ بیٹس اپنی طرف ہے بچوٹین لکھوں کا بلکہ مرزاصا حب کی تعمیر نقش کردوں گا۔ جب گھٹٹو میہاں تک بیٹی گئی تو ہم تھے کئے خطیفہ 15 ویان ہے علم کے امتیاد رہنگئے نہیں کرتے بلکہ عرف ہے با ہے کی گریات بیٹس کرنے گاؤ در لیے جس ساس کے ہم نے یہ کہ کرموالم بلٹے کردوا :

ہنر جما اگر داری ند جوہر گل از خار است اہراہیم از آور (نوٹ)اس تعظوے میسان کا جماسا کیے رسالے کی صورت میں شائع ہو چکی ہیں۔ جس کا نام بے ''طیفہ قادیان کی طرف تیسراؤ کسی کا چنج اور فراز'' سیر سالہ دفتر تذا ہے۔ مل سکتا ہے۔ مل سکتا ہے۔

کایدو گوئی ہے کہ: "شمیر تر آئی علوم کا ایسا اہر ہوں کہ ہرخالف کوسا کرے کرسکتا ہوں "( تغییر کیرس ۱۱۵) چس ان کے اس وج سے کم تنقید کے لئے پدرسالد کھا گیا ہے۔خدا قول کر ہے۔ قادیل مجرو! "اوز" علم اصلام تو آپ لوگوں کو تربیا چھوڑ پیٹے بیں مگر میم اتعلق تنہارے ساتھ خاص ہے۔ جو مزاقادیاتی کے اعلان آخری فیصلہ مورد ہی امام پر میں کے ۱۹۹۵ء

جلاآ رہا ہے اس کے تمہارے تن میں میراریہ کیا اکالی تھی ہے۔ جھے ما مشاق جہاں میں کوئی یاد کے ٹیمن گرچہ ڈھوڈو کے چماغ ڈرٹے زیبا کے کر

ا خِرِ هِم خدا تعالى كَلَ بِارْكَاهِ مِن مِنا مِهِ كِدوا اسَّ الحَرِ خدمت كُولِول فِر مائة . اللَّهُمُّ أَحْدِينُ عَاقِبَتناً فِي الْأُمُودِ كُلِّهَا وَتَقَبَّلُ مِنَّا إِثْنَكَ أَنْتَ السَّهِيئُ الْعَلِيمُ خادم ريب الله

ابوالوفاء ثناءالله امرتسري

شعبان ۲۰ ۱۱ ه مطالق متمبر ۱۹۴۱ء

## اصل مقصود

خلیفہ قادیان نے اپٹی تغیر کیر کے دیما چدیلی کھا ہے کہ: (۱) ناس تغیر کا بہت سامعمون اللہ تعالی کا عطیہ ہے۔ '(ص1)

(۲) "ترتیب کامضمون ان مضامین میں سے ہے جواللہ تعالی نے مجھے خاص طور سے سمجھائے ہیں۔"

ہوا ہے:۔ بی عادا فرق ہوگا کہ ہم اس تغییر پردو طرح نے نظر کریں۔ ایک تغییر کو تغییر کی جیٹیت چو ایک میں۔ دومرے بیٹیٹ الہام کے مرتصی - جس کی طرف طیفہ قادیان نے اشارہ کیا ہے۔ چیسے ہم ان کے والد ماجد کے کام مجود کیما کرتے ہیں۔

ان در پسکیم الله الله ی حلق ... تیم استوی علی العوش (سوره یونس :۳)
عرش اوراستوی کافی العرش کے متعلق تما پول علی محقد شن مقسر میں کے دو مسلک لیے
ہیں ۔ ایک تفویش مالی القد ، جو جمہور تحد شن کا مسلک ہے بعض اس کا تحتیج علم خدا کو ہے دو سرا مسلک
مشکلین کا ہے۔ جوعرش اور کری ہے مواد تحکیمت المہیسة تاشیج بیمن اوراستوی کافی العرش کے معنی
تحقیق ادکام کے کرتے ہیں۔ چنا فی حضر سیاف السین وال افراد صاحب قد کرم مروف نے اپنے قاری ترجمہ
قرآ من عمل و سبعہ السینوات و الاوض کاتر جمد یوں کیا ہے: ''فرا گرفتہ است
فرآ من عمل و سبعہ السینوات و الاوض کاتر جمد یوں کیا ہے: ''فرا گرفتہ است
یارشا ہی اور شین براہ کیفی اس کی بادشائی آ سائوں اور زشن برع وی کیا ہے: ''فرا گرفتہ است

. مرزاصا حب کا دگوئی تھا کہ'' هم نظم عدل ہوں۔اس کئے ثین دبنی امور کے متعلق جو کچھکوں دی سمجھ ہوگا'' ان انجاز کا کہ کا متحد کا مقدام کے متحد کا مقدام کا متحد کا مقدام کا متحد کا متحد

ای گئے آپ نے حوش کے معنی شن خوب جدت سے کا م لیا ہے۔ خلیفہ قال یان نے اپنی تغییر شما انکی کا اجازا کا لیا ہے۔ چنا تجہ ان کا قول ہے کہ ' میرا کمال میں ہے کہ شما اپنے یا پ (مرزا قادیانی) کی بینائی جوئی تغییر ویش کروں۔'' (افتضل میزوں ۱۹۳۱ءی ۱۹۴۸ء) مرش کے متحقق مرزا قاریانی کے اصل الفاظ بیش کرنے ہے بیلے ہم اپنے الفاظ میں تنصیل بتاتے ہیں تاکر معمون تاظرین کے ذہر نشین ہوجائے۔ آپ نے ضافی صفات کو دو قسوں میں تشیم کیا ہے۔ ایک ہم صفات تقییب دو مری ہم صفات متزیب شخیب سے مراد دو صفات بتائی ہیں جن کا قطلی عام تلاقات ہے ہے۔ اس کی مثال میں انہوں نے رب رتبان رجم اور مالک ہیں اللہ بن سے مواصفات کو چیش کیا ہے۔ اس کے علاوہ دو مرکی صفات کا نام متزیب در کھ کر بتایا ہے کہ مرش سے مراد کی صفات ہیں۔ اب ناظرین مرزا قادیاتی کے اصل الفاظ میں۔ آپ السعوی علی المعرض کے متل بتاتے ہیں:

"اس (قرآن) نے خداتی کی کے ایسے طور سے صفات بیان کے ہیں جن ہے تو حید باری تعالیٰ کے وصفات باری تعالیٰ کے دوصفات باری تعالیٰ کے دوصفات باری تعالیٰ کے دوصفات بیان کے ہیں جن ہے اس تعالیٰ کے دوصفات بیان کے ہیں جن سے احداثی کا تام تو تصمین صفات ہے ہی جو چوک تصمین صفات ہے ہیں اس تعدید کے اس مفات ہے ہیں اس بی سے انسان حصد لیتا ہے۔ اس صفات کا تام تو تصمین صفات ہے ہی ہی ہے۔ اس اس مفات کے اس مفات ہے اس اندیشر ہے کہ خداد تعالیٰ کو کورو دخیال ندیا جائے اس کے اس کے اس کے اس کے خدات اللہ ہے ہیں کہ خدام سب مصنوعات ہے ہیں کہ دوسری مفت بیان کردی ۔ لیتی کو گرزائی مقام ہے ہے۔ کو گرزائی کی شفار ہے ہے۔ کو گرزائی کی شفیہ یا دوسری کا طور پر خارج اس کو گرزائی کی گرزائی کی شہیدا دوسری کا طور پر خارج اس بھرگی''

(چشمه معرفت ص۱۱۱. نزائن ج۲۳ ص۱۲۱)

منقد : \_ بية بيه بزے مياں كا كلام ... . اب ان كے صاحبز اوے كا ارشاد سنے! جو امارے مخاطب اور قاد بيائي تشير كے مؤلف بيں \_ آپ كليح بيں:

ربیتی موود (مرزاصات) فی جدید معرفت جی عرش کی حقیت پر ایک لفیف بحث کی ہے۔ اور تایا ہے کوش در حقیقت صفات تزیید کا نام ہے جواز کی اور غیر میڈل ایس ان کا ظهر رصفات تعیید کے در دید ہے ہوتا ہے۔ اور دہ صال عرش کہائی ہیں۔ بیسے کر آن آن کر کم شرق تا ہے "وَ یَسْحُسُولُ عَوْضُ وَ یَکْ فَوْقَهُمْ هَوْمَیدْ فَصَائِیةَ" قامت کے دن تیرے در ب عرش تھ در امور ) اپنے اور الفیائے ہوں گے۔ لیٹنی آٹھ صفات کے در دید ہے اُن کا ظهر درو با بوگا جیساکہ اس دفت میا صفات ہے ہوتا ہے۔ یعنی دب العالمین رشن رجم ۔ اور مالک ایم اللہ بن کے ذریعے ہے۔ چوکر صفات الہی کاظہرو شرطون کے دریعے ہوتا ہے۔ اس لئے بیال هرسم کی شعیر استعمال کی گئے ہے جم طرح بادشاہ تی جانات شان کا ظهراء شرش برچھ کرکے ہے۔ جیں۔ ای طرح الشقافی کی اصل مظلمت ذوالعرش ہونے میں ہے۔ یعنی صفات تزیہ ہے کہ ایج ہے۔ جن ملی کونی تلوق اس سے ایک ذرہ بحر بھی مشابہت ٹیس رکھتی۔ ' ( 6 ویانی تقییر کیر جلد میں ۲۰۰۰) آگے تاکی کر آپ سی ۲۲ پر کیکھتے ہیں:

'' فی صفات تعلیم بد منا است تحدید مالی بین اوران کی حقیقت سے انسان کو آگاہ کرتی ہیں۔ شکا خدا تعالی کے سب خو ہیں کے جامع ہونے کا علم میں صرف ان صفات کے ذریع سے جوسکتا ہے جوان انوں سے تعلق رکھی ہیں۔ جیسے اس کار سہ ہوا ، دریم ہونا ، مالک بوم الدین ہونا ، سیسب صفات تعلیم ہیں کے اسانی خاطات ہی اس کے ہم شمل پائے جاتے ہیں۔ پھر بیسفات تکلق سے تعلق رکھی ہیں۔ اس لئے ان کے جلوے عادی ہی حق ہیں۔ یکن اگر بیمفات شہوتی تو اللہ تعالی کے کال الصفات ہونے کا کی تم کا ادراک بھی خواہ کتابا ہی ادنی ہو جیس صاصل شہرسکتا۔'' ( قادیانی تھیریسے سے سے س

منقفہ نے پاپ بیٹا دونوں اس امر پر متملق پائے جاتے ہیں کہ خداتھائی کی ووصفات ہیں کا نام دو
تطبیبہ رکھتے ہیں ال کی شاخت کے لئے دونشان ہیں۔ ایک پر کردونگلوق سے تعلق رکھتی ہیں۔
دوسرے پیکردوصفات تنزیم کے لئے ذریع ملم کا کام ویتی ہیں۔ مارے خیال بھی مرزاصا حب
نے یہ اصطلاح صوفیا محرام کے الفاظ لا ہوت تا سوت ہے اخذ کی ہے۔ صوفیا مرام کا مطلب یہ
ہے کہ مقام صاحب نے اخذ تو کیا گئیں ہوسکتے سرزاصاحب نے اخذ تو کیا محرالیا
کے مقام ویکھل کئے۔ اب ناظرین باب ہے۔ بیٹ بیٹ بیٹ بیٹ کو تو کی کے اس مارے سے اخذ تو کیا محرالیا

(1) خدا کی صفات میں سے علق کے ساتھ سب نے زیادہ قطق خالق، باری اور صور وغیرہ کو ہے۔ ای لئے قرآن مجید نے ان تیوں صفات کو تجا بیان کیا ہے۔ چنا نچہ ارشاد ہے: "خواللّٰه الحفاظ المبّادِ کی المفصّق رُ " (الحصّر ۲۳۰) قرآن مجید نے جہاں جہاں ہر بیاں اور مشرکوں کو تو حیوکا سیق دیا ہے انمی صفات ضافتیت وغیرہ کو چیش کیا ہے۔ ملا حظہ بوں سند دو ذیل آیات:

ف) يابهاالمناس اذكروا نعمت الله عليكم هل من خالق غير الله يرز فكم من المسماء والارض. لا اله الاهو، فانى تؤفكون. (فاطر: ") الحوالواتم پرضاتعالى كي مختص إلى الله الاروكيا فغال سيموا كوكى اور پيداكر في والأمجى جيم كواو پر ساور يتج سيروزي و يتابواس كرمواكو كي معيوويس - پخرتم كوم يتبع طي مات بور (ب) افسن یعنانی کعن لا یعنانی افلا تله کورون. (النحل: ۱۷) کیاج پیدارتا ہے دواس کی انڈ ہوسکتا ہے جو پکھ تھی پیدائیس کرسکتا پھرکیاتم فیصحت تہمیں : تر

(ج) ام جعلوا لله شركاء علقوا كعلقه فتشابه العلق عليهم قل الله عالق كل شيء وهو الواحد القهاد. (الرعد: ١٦) كل شيء وهو الواحد القهاد. كي شيم التي يستموكل في شداكى تكوّل بيدا كي تشارك تنافذت مشترية في بوت كهدد كما نشريخ كابيدا كرفة وال

. الموادي الآلوز بردست ب-(د) هو المذى يمصور كم في الارحدام كيف يشساء لا الله الا هو العزيز الحكيم.

خدا و بی ہے جورحم مادر میں جیسی جا ہتا ہے تہاری صورتیں بنا دیتا ہے۔ اس زیر دست حکمت والے کے سواکوئی معبورتیس ۔

ان آیات کا سیاق و بهان بتار ہا ہے کہ صفت خانقیت و غیرہ کو خدا کی معرفت کرائے کے لئے چیش کیا گیا ہے۔ آئی بڑی اہم صفت کو فدکورہ بالاصفات میں ہو تکلوق سے تعلق مکتی ہیں وافل ندکرنا گویا اصل کوچھوڑ کرفر کی پر توجہ کرے کا مصدات ہے۔ جس کی شکاعت مولانا جا ہی مرحوم نے صوفیا ندرنگ میں بول کی ہے:

می می استان مگل آن شع طراز چول دید میان مقتنم گفت بناز من اصل و گلبات چن فرع من اند از اصل چرا بغرع سے مانی باز دا کفر مرتجدا قبال مردم نے خالیا نمی آیات پنظر کر کے بہت خوب کہا ہے: اگر موتا وہ مجذوب فرگی اس زمانے میں

لز اقبال اس کو سجعاتا مقام کیریا کیا ہے (۲) مالک یع الدین۔ بے شک خدا کی صفت ہے کرا بھی تلوق ہے اس کے تعلق کا ظہور نمیں ہوا۔ پھراس کا وکر گلوق سے متعلق صفات شعیبیہ میں کیوں کیا گیا؟ اگر کہا جائے کہ گوا بھی تک تعلق طاہر نمیں ہوا۔ گرآ فرکس دوز ہوتی جائے گا۔ تو ہم کیس گے کداس دوز تو غفار متاز ز والانتقام اورشد بداهتاب وغیرہ صفات کا تعلق بھی پوری طاقت سے ظاہر ہو گا جو کسی صد تک آج کل بھی طاہر ہے۔ بھران کو بھی صفات تشویب یہ ہے ہوں خارج کیا گیا۔

> (۱) واشرقت الارض بنور دِبها (الزم:۲۹) (زمن ایندب کورے دوش بوجائگی)

(۲) فکشفنا عنک غطاء ک فیصرک الیوم حدید (ق:۲۱) (اب ہم نے تیرا پر دوہنادیا ہے اِس آج تیری نظر بہت تیز ہے)

(۳) وجوه يومنذ ناضرة الى ربها ناظرة ـ (القيام: ۲۳ مر)

۳) وجوہ یومند ناصرہ الی ربھا ناظرہ (القیامة ۲۳ ۲۳)
 ( کی چیر سال دوز چیکے ہول کے جوائے پروردگار کو کھر ہے ہول کے)

(۷) و اف تغیر کامیر آبا بھی تشریکا میں اور ہے، ور سابرہ ہے اور مناب استان کے اسال ہیں اور ان کی حقیقت سے انسان کو آگا ہوگرتی ہیں۔ مید مناب کس طرح مقام تزیم ہید ہے آگا ہی تخشق ہیں؟ اس کی تشریک کی ضرورت ہے۔

(۵) صفت تزیید یا تزه کی شال مردا قادیانی کے کاام بی صفت میت و مفنی لئی ہے۔ لیچی موجودہ چیز ول کوفل کرویے والی صفت یہ چیا نچی مردا قادیانی کے الفاظ بدیلی: فالیعش اوقات اپنی خالقیت کے اہم تقاضا سے محلوقات کو پیدا کرتا ہے۔ پھر دومری مرتبہ اپنی تزہ اور وصدت والی کے تقاضا ہے ان مب کا انقش میتی منا دیتا ہے فرض محرش پر قرار پکرتا متام تزہ کی طرف اشارہ ہے۔'' طرف اشارہ ہے۔''

مرزا قادیائی کی اس تصریح پریمین ایک بدا فعدشد پیدا بواج جس کارفت کرنامؤلف تغییر اوران کے آنیاع کا فرش اولین ہے۔ وہ فدشہ بید ہے کہ بقول مرزاصا حب فعدا کی صفت امات وافنا تیز وکام تید ہے۔ خالا تکدیم صف تلقوقات نے تعلق کر کھنے کی دجہ سے صفات تغییبید میں وافلی ہوئی جا ہے۔ بھراس سف کو اگر مقام مجود جہاجائے تو مرزاصا حب سے ایمی قول سے کہا ہے۔ بھوں گے کہ خداتے ایک دوا مالووا مجلگ بچرار پگڑا جوال کے تیز وادو تقوی کے مناسب صال تھی۔ موال یہ ہوتا ہے کہ میصدہ وطفی کی صفت کا نظہور تو تم روز اند مشاہدہ کرتے ہیں۔ حالا تکدوراءالوراء مقام تا تائل قہم تکے کانام ہے۔ حس کی طرف مولانا تارم نے اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے: مقام نے بیرول از وہم قال و قبل من خاک بر فرق من و تعلیل من

پی رسنات تعییب حصول علم کا ذر اید کس طرح برسکی بین ۔

(۲) باپ بین کا تصریحات کے مطابق صفات تعییب حال بین اور صفات تعیب یعنی عرصی کی محمول اور مطابق میں اور صفات مرتبہ تو کو ایفائیل مرش محمول اور قیاست کے روز کو ایفائیل کی گی ۔ جس کو مرز اصاحب نے ممید و مفنی کی صفت سے تعیبر کیا ہے۔ طالائد قیامت کے دوز المات کی دوز المات کی دوز کا فیاف کی کا امات اوران تعیبی ہے۔ جب کا امات اوران تعیب کا فیاف کی گا کے خصاب کا مجبود کا دارشاد ہے کہ ایک کے خصاب کا مجبود کی کا مستقبل عبد کہ فیاف کو الا طر : ۲سال کی جمود کی مفت سے تعیبر کیا ہے۔ کا فیاف کے گا ؟

(2) سرزاصا حب کا بہ کہنا کہ طُرض عِنْ پر قرار کیلڑا متا ہمتزہ کی طرف اشارہ ہے (حوالہ ڈکور )ان آفترہ کے کیا معنی ہوئے؟ کیا ہے مطلب ہے کہ فدائے امات کی صفت پر قرار کیلا ۔ جو بقول سرزاصا حب ستزہ کا سرتیہ ہے۔ پس آیت کی افقاتہ ہے میارت یوں ہوگ۔ "اِنْ ذِیَّا کہُمُ اللّٰلُمَٰ اللّٰلِمَٰ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ال

(٨) وَالْفَاتْغِيرِ فِي كَانَ عَرْضُهُ عَلَى الْمَاءَ كُلِّفْيِرِيْلِ لَكُمَا بِ:

روی سوس بیرے من موصف علی مصابی بیرس میں کے ۔ پس کے ان عبوشه علی المعاء شمال کافرف اشاره ہے کہ شدانعال کی صفات کا لمدکا ظیور میا ہے کہ ور یعہ ہوا ہے اور اس میں کیا شہر ہے کہ عرض لیعی صفات کا لمدکا ظیور انسان بی کے ذریعہ ہے ہوتا ہے جو جو ان کی آخری گڑی ہے۔'' متقد نے اس اقتباس میں خولف نے عرش سے مراوصفات کا لمدیما کر ان کا ظیور حیات کے ذریعیرے بتایا ہے۔ اس پرسوال ہے کہ حیات اثر ہے مفت کی کا جس کو آئی ان جمید نے بندھی کا ور سیسے کے الفاظ ہے جب کہا ہے کہا تھی کا اللہ میں کہ میں کو آئی کی کہ مفت سے حرش کے تین مقام مزد کا ظیور ہوتا ہے۔ سا انگر پہلے آئی ہی رف صفات طبیبے کو ذریعہ علم بتا آئے ہیں۔ جن ہے مراد رب روبان ، دیم اور ماک بیم الدین وغیرہ ہیں اور یہاں مفت کی کو موش (صفات حزيميه ) كاذر يوخلوريتات يين حل هدا الانهاف قبيع يختريه به كديقول باب بينا صفات تعييد عال بين اورصفات حزيميه بنام عرش محول بين اور دوزشر صفات تعييد آخمه ك تعداد شرصفات تزييد كوافعا كي كي سيب قاد إلى ظم كلام جس براس قد رازكيا جاتاب حج

> ماز بے گل کو نزاکت پہ چن میں اے ذوق اس نے دیکھے ہی نہیں ماز و نزاکت والے

 (۲) أن المذين امنوا وعسلوالصلحت يهديهم ربهم بايمانهم تجرى من تحتهم إلاتهار في جنت النعيم.

اس آيت كارجمه يون كياب:

"جولگ ایمان لائے اورانہوں نے نیک (اور سناسہ مال) مگل کے آفین اُن کا رہان کے ایمان کی جہ ہے ( کامیانی کے داستری طرف ) ہماے دے گا (اور) آنسائش والی چئوں عمل آنجی کے (تعرف کے ) نیچ نہریں بہتی جو ل گی۔" (اور) آنسائش والی چئوں عمل آنجی کے (تعرف کے ) نیچ نہری بہتی جو ل گے۔"

تفيراس كى يول كرتے بين:

سر کا لافظ فوق کے مقابلہ علی استعال ہوتا ہے۔ لیمن استعال ہوتا ہے۔ لیمن اس کے معنی نینج کے بوتے

ہیں اور اعلی کا لفظ می بینچ کے معنول بشن آتا ہے۔ حکم ان دونوں میں ایک فرق ہے اعلی ال کو

ہیں اور اعلی کا لفظ می بینچ کے معنول بشن آتا ہے۔ حکم ان دونوں میں ایک فرق ہے اعلی ال کو

ہیں جوکی دوسری چز کے بینچ کی ہو۔ بال بھی بھی اعلی کا لفظ تحت معنول میں بھی بول جا با اور دو دونے

ہیں جوکی دوسری چز کے بینچ کی ہو۔ بال بھی بھی استعال ہوتا ہے۔ چینا نچ معدے شمن آتا ہے۔

ہیں جوکی دوسری چز کے بینچ کی ہو۔ بال بھی بھی استعال ہوتا ہے۔ چینا نچ معرف میں بھی اور دو دور

دور کا استعالی معرف میں بالشوری میں میں آتی ہے۔ بین استعال ہوتا ہے۔ بینی تی موجود (مرزا کا دورانی ) کا

دارات نہ آتا کے گا جب تک کمنی کو گورسر مار دواردن کی اور دور دوراکی کو موس پر عالب نہ ہو

جا تھی گئے تا دوراؤ اور اورائی دین جا تیں گئی گئی۔ اورادن کی اتحت نہ ہو جا تیں گئی ہے۔ ان ان کی اینی مقبل ہیں ہیں ہول گی اور دو

زمینداروں کولوٹے ہیں۔ یا نہیں سرکاری ٹیکس ادا کرنے پڑتے ہیں وہاں ایسان ہوگا بلکہ نہریں ان ک اپی مکیت ہوں گی۔'' منقلہ :۔ اس قتباس میں مؤلف نے کی غلطیاں کی ہیں۔ (قادياني تغير كبيرج من ٢١٧)

مہا غلطی: \_ پہاغلطی یہ ہے کہ اسٹل اور تحت میں جو فرق بتایا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ جیسے تحت كامفهوم وواضافت بايے بى اعقل بھى دواضافت بـ ي

ووسرى علطى : \_ اس عبارت بيس بے كه "اسل كالفظ تحت كے معنوں بيس بھى يولا جا تا ہے ـ نيز بدلفظ رؤيل اور ماتحت لوكول كے لئے بھى استعال ہوتا ہے۔ چنانچەمدىث من آيا ب التقوم المساعة حتى يظهر التحوت الخينيز بيلفظ كااثاره لفظ اسفل كي طرف بي يعني مؤلف تغير یہ بنانا حابتا ہے کہ اسٹل وذیل کے معنی میں ہمی آتا ہے۔اس کی تمثیل میں ایک حدیث کو پیش کرتا ب\_ جس من الفاظ (ينظهو المتحوَّت) وغيره من بير تسمثيل ممثل له (اعل) كمطابق نبيس ب-اگراس كےمطابق موتى توحقى يظهر التسقل موتابس كمعنى اعلى يعنى رؤيل کے ہو سکتے گریہاں ایپانہیں ہے۔اس لئے اس نقص عبارت کے فیمہ دارمؤ لف اوراس کے مشیر

تيسرى عنظى : \_ يد لفظ التوت معلوم نبيس كيا چيز ب\_ عالبًا مولف في تحت كا مصدر بروزن تفغل مثل تفوق تحق تبنایا ب\_ اگریمی مراد بنو برلفظ غلط ب\_ کیونکه باب تفعل کی ت اصلی نہیں ہے۔ نین حروف ف ع ل اصلی ہوتے ہیں۔اوریبہاں تحوت میں لفظ واؤ جو''ع'' کے مقابل ہےاصلی معلوم ہوتی ہے۔حالا نکہ اصل مادہ اس کا تحت ہے۔جس میں واؤنہیں ہے۔اور "ت" اصلى ب\_لبذايه صدري شكل غلط بادرا الرتوت بروزن فنول بيعن تحت كى جع تُخوت بنائي گئي ہے تو اس لفظ كا استعمال دكھا نا جا ہے ۔

بھی علطی: ۔ بدهدیث کس کتاب میں ہے۔اس کا کوئی حوالہ نہیں دیا اور نہ سندیتائی ہے۔البذا

اس كاثبوت بطورقرضة ولف كيذن بيا

ا زواضافت ال لفظ كو كتبح مين جم كرتر جي من ود چيزيم مغموم جول مثلاً أب، اين وغيره . أب يم معنى میں من له الابن (جس کامیٹایا بٹی بمو )ابن کے معنی میں من له الاب (جس کاباب بھو )۔ ای طرح تحت جوثو ق کے نتیج ہو اسل جو کی اعلی کے نتیج ہو قرآن مجدیش بے: اسم و دوناہ اصفل صافلین (آلین: ۵) نیزان المنافقين في الدرك الاصفل(التهء: ١٣٥)وغيره آيات. یا نیج پس غلطی: بے بانچ یں غلطی ہے ہے کدا س حدیث اور آیت کو بوٹ ویک ترکم یک سے تعلق کیا عمل ہے حالا نکریڈ مدیث بین اس کا اشارہ ہے شاہت ہیں۔

چھٹی غلطی :۔ توت تحت کی ترج ہو یا مصدر ہو۔ بہر حال اس کے معنی فجلی حالت کے ہیں۔ ان الفاظ عربیہ کے میسمی ہوں کے کہ قیامت نیس فاہر ہوگی جب تک کد دیا شی عام تر ہت اور مسکنت نہیں جائے۔ کیونکہ پیطان مصدر ظاہور ہے۔ چونشل ماسی قرآن جمید میں استعال ہوا ہے۔ ارشادے ظاہو الفساد فعی الهو والبحو تکش کھیورے غلیہ معلوم نہیں ہوتا۔ ظہور کے متی غلے کے اس وقت ہوتے ہیں جب اس کے ماتھ علی کا صلہ ہو۔

پس ان منٹن سے بدالفاظ من کو آپ نے حدیث بتایا ہے۔ آپ کے دائوے کے خالف بیں۔ کیوکد مطلب ان الفاظ کا بیہ راگا کہ قرب تیا مت کی علامتوں ہیں سے ایک علامت خربت اور مسکنت ہے ندکیٹر میزل اور مزووروں کی حکومت۔

سما تو سِ خُلطی : مسن تسعید می الفاظ به جند کوالی جند کی ملیب بتانا محی غلط ب ر کیونگر توت کا لفظ جہاں آئی تیت شم الل جنت کی طرف مضاف ہے۔ وہاں دومری آئیت جس جس تسعید آئیا ہے بیافظ جنت کی طرف مضاف ہے۔ اور خووہ و لفٹ نے جوتر جرکیا ہے وہ اس دعوے کے خلاف کیا ہے۔ جس کے افغاظ ہیں "ائی کے تصرف کے بیج نہیں ہیں بہتی ہوں گی"۔

بیافظ تصرف ا بنامعنی بتائے میں صاف ہے۔ اس کے معنی استعال کے ہیں۔ جیسا کہ کراید دارمکان میں تصرف کرتا ہے گر مالک نہیں ہوتا۔

آ شور منطقی \_ قریب قامت بے مرزاصا دب کا سی مودود کر آنا۔ بدالگ بحث بے جس کے تعلق تماری بہت کا تفقیفات شائع شدہ ہیں۔ جن میں سے یہاں ایک بی تاقع روانی ہے کہ

'' مرزاصاحب نے بیٹیت مدتی میسیت موثودہ 10مار بل ۱۹۰۷ و ادامان کیا قدا کہ مولوی شاء اللہ بھی سے پہلے نہ مرے تو شمل جھوٹا '' ( بھرویہ اشتہارات ج ۳ ص ۱۹ ک ۵) مؤلف قادیاتی تغییر نے اپنے رسالہ تحجید الاؤ بان (بابت ماہ جون جوالی ۴۰ ۱۹ ۱۹) بھی اس کو پیٹیگوئی لکھا ہے بدے مرزاصاحب کوانقال کے ہوئے آج بچیس سال ہو گئے اوزان کا مدمتا بل آج پہنیفور کلور با ہے۔ تع ہے :

> کھا تھا کاؤب مرے گا پیشر کذب میں پکا تھا پہلے مر گیا

DAA. ان في ذالك لعبرة لاولى الابصار اس نمبر مين آيت مرقومه ذيل يربحث كى ب: كذالك نجزي القوم المجرمين. (یونس: ۱۳) اس آیت کی تغییر کے ذیل میں لکھا ہے کہ: '' پیام بھی یادر کھنا جا ہے کہ عذاب کے لئے پیشرط ہے کہ وہ قرن پرآ ئے۔ يعنى ايك بورى امت برنازل موند كهعض حدرة وم ير- " ( قادياني تغير كبيرج مهس ٢٠) الله تعالى كاعذاب جب كى قوم يرنازل موتا بواس كے نام ونشان تك كومنا (ایناج۳۰،۲۵) منقلہ :۔ مؤلف کے پیفقرات بتار ہے ہیں کہ بڑے مرزاصا حب کا دعو کی غلط تھا جو طاعون کو اپنے منکروں کے لئے عذاب قرار ویتے ویتے دنیا سے چل ہے۔ کیونکہ طاعون کل قوم پرنہیں آیا بلکہ اقل قلیل برآیا۔ جو بقول مؤلف تغیر بداعذاب سے موسوم نہیں ہوسکا۔اس لئے ہم اس بارے میں و لف ع شر گزار میں کرانہوں نے اپنے باپ کی کانی تکذیب کردی۔ چے ہے: الجما ہے یاؤں یار کا زانب دراز میں لو آپ اپنے دام میں صیّاد آ گیا افسمن كمان عملي بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسي (°) اماما ورحمة اولئك يؤمنون به. ال آیت کاتر جمه و لف تفسیر نے یوں کیا ہے:

"لب كياجو ( شخص ) اين رب كي طرف سايك روش دليل پر ( قائم ) باور ( اس ک صداقت کا )ایک گواہ اس ( میتی خداوند تعالٰ ) کی طرف ہے (آ کر )اس کی پیروئی کرے گا اوراس سے پہلے مویٰ کی کتاب تھی جو (لوگوں کے لئے) امام اور رصت تھی (ایک جموٹے مدعی جیما ہوسکتا ہے؟ )وہ (لینی موکٰ کے سے بیرو)اس پر (مجی ضرور)ایمان لاتے ہیں۔''

(ایناچ ۳ س۱۲۲)

(هود: ۱۵)

منقد:۔ ال آیت میں جوشآبد کا لفظ ب ولف نے اس پر برائے پدرخود قبضہ کیا ہے چنانچہ آب كالفاظاس باركيس بيري كه:

'' جاننا چاہنے کہاں جگہ خصوصیت کے ساتھ مفرت سیح موقود مرزاصا حب کا ہی ذکر ے۔جن کا مز دل خداتعالی کی طرف ہے ای رنگ میں ہونا تھا جیسے پہلے بینیہ کا مزول ہوا تھا اور جن کی آمد کی غرض میٹی کہ وہ اسلام کی صداقت کی شبادت نازہ نشانوں ہے دیں جَبُد اسلام کی صدافت ادراس کی قوت تدسیرے خلاف بہت ہے امور جم ہونے دالے تھے۔''

(الينأج سل ١٦٤)

منقدنہ التغیر کے لاظ ہے آیت کے معنیٰ کیا ہوئے؟ کی ہوئے نا کہ....

" معلا جو مخص خدا کی جایت پر بدوادراس کے بیچیے مرز اصاحب قادیائی بھی آرے بول اوراس سے پہلے موکی کی کیا سام مورصت بود ہی اوگ اس برایمان رکھتے ہیں۔"

ہوں اور اس سے پہلے موکی کی کما ب امام ورصت ہووہی اوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں۔'' پرتغیر کی وجو وے فاط ہے:

(اول) اس کے کوشوں ترجراور موت تیم کے لئے تاماداور آپ کا پیشنداسول ہے کو لی افت ترجراور تیم کے لئے سب معدم ہے خدا تعالیٰ فریا تاہے ہم نے استرافا مربیاً اتارا ہے۔ لیس بعل عالم نے پاس مسمئی آگا لئے کو لیافت کود کھنا جا ہے۔ (مقل ظفیقة بیان رائسل 20 مئر مراد اس ۲۰۰۱ء)

بس اس منفقه مغیار کے ماتحت ہم اس آیت کی ترکیب کرتے ہیں:

من موسول مع البين صل كم مقداوا كرف عطف يقو افعل معطوف او بكان كه مغير من كما ب موي مان كه معطوف او بكان كه مغير من كما ب موي معطوف مغير من كما ب موي معطوف مغير منصوب كل الخال او المم الماره بها نب أن ) او به ميدا والمي المعطوف كل الخال او المم الماره بها نب أن ) ميترا والى به ميترا والى باخر فور جمله السيد بو كرفر مبتدا ولى كام مبتدا والى باخر فور جمله السيد بو كرفر مبتدا ولى المن كل مبتدا ولى المن كل مبتدا والى المن مبتدا والى المنافعة بشر مبتدا ولى المنافعة لله ميرا والمحقى كالمحمد من مراوال محقى كالمير ما في يا قلب مسلم به عد

ال ترکیب کے اتحت آیت کے معجمعتی مدیں کہ

جولوگ خدا کی ہدایت پر ہول اور ان کا اپنا قلب سلیم میں ان کی رہنمائی کرنے میں ہدایت البیدیا مؤید ہواور اس سے پہلے موکل کی کماب می جواپنے وقت میں امام اور رحست تھی اس بیّد کی تائید کرتی ہو۔ کی لوگ اپنے رب پر ایمان رکھتے ہیں۔''

ہم نے آیت موسوف کا جو ترجد کیا جافت عرب اور ترکیب نموی کے مین مطابق بے فلف قادیان نے جو ترجد کیا ہے وہ افت عرب اور علم نو کے بالکل طاف ہے۔ کیکند آپ کرتر جرب میزی معلوم ہوتا کہ یعدلو کا عطف کس بے ہے اور کتاب موٹی کا ترجہ بھی ایسا ہے و حکا کیا ہے کہ ترکیب نموی ہر ڈواس کی تحمل تیس ہے کوئی عالم یا طالب علم ہم کو متاسے کہ رجمل

۱۵

کر'اس ہے پہلےموئی کی کتابتی 'کس پرمعطوف ہے۔ ٹیزید درم اجملہ کہ جولوگوں کے لئے اما م ادر درتے تھے '' کر کیب میں کیا داقع ہوا ہے ادرہ کن قبلہ میں جوطف کا داؤے اس کا معطوف علہ کما ہے؟

(دوم) کی مضلوہ کے لفظ سے اگر صرف سی موجود کی آمد مراد ہے تو یہ ایک ہے معی سرحت ہے۔
کیونکہ میشل اس مختم کا نمین ہے جو یہ پر کائم ہے نداس کے قسل کا حصہ سے۔ بلاسیہ
فلس نے یادہ ہے نہ یادہ ایک اسروانشد کا اظہار ہے۔ جیسے آن کو کی کے کہ بھا جو تحق نماز
دوز مُرتا ہے اوراس کے بعدام مہدی آئے گا تو دہ اس بر کمل جیسے ہے کون ٹیس جات
کہ امام مہدی کے آئے کا فقرہ نماز دوزہ کرنے ہے کوئی تعلق ٹیس رکھتا ہاں مختلم کی
طرف سے اظہار عوت ضرور ہے۔

ضیفہ قادیان نے اولئک یو منون به کا بور جریکا ہے وہ کمی غلط بکدافل ہے جس کے الفاظ ہے کہ اس پر مرود المان لات ہیں۔ "اس کے خلط ہے کہ اولئک جواسم اشارہ ہال کا مشازالید میں کان تو قد کور ہے لیکن چردان موکی یا انواز موکی فد کوریس ہے۔ چرکیوں اس طرف اشارہ مجما جائے۔ اور ظیفہ دادیان کے اس مقولہ کو کہ "بجائے این پاس ہے متنی فکالئے کے فر کی افت مقدم ہے" کیوں پائ سے متنی فکالئے کے فر کی افت مقدم ہے" کیوں پائ سے متنی فکالئے کے فر کی افت

حضرت أبوكر رصورت عمل وحضرت على وحضرت كل وقيره محار وهوا الفطيم المجعين يقيمة على بينه منت شركزكيا يسلوه شاهد يرجي ال كوحد واقاع؟ يا ال كوآب سك شاه (مرزا صاحب ) كاجم علم قاراً الرحيس قاتوان كرفق من بديمل يدمل المفرار

مرزاصا مب کے مریدہ! دائ ہے کہنا ان بزرگوں کو آپ کے شاہد (مرزا) کا تصوریا خیال بھی تھا؟ اگر نہیں تقااور بقینا نہیں تھا تو دولاگ یونوں کی تعریف سے خال بکند عملی بیشدہ پر ہونے ہے بھی ہے بہرہ رہے ہوں گے ۔ تا انسحار کراش کی بیڈ بین ٹیس تو کیا ہے؟

ناظرین کرام! قرآن مجیدیش کی قدریه جاتصرف ادر طالمان ترکیف ہے جو قادیانی ضایف اوران کے شیر کلام اللی شرروار کے بین؟

 (۵) ولو شاء ریک لجعل اثناس امة واحدة ولا یزالون مختلفین الا من رحم ریک ولذالک خلقهم.
 (مود ۱۱۹٬۱۱۹)
 اس آیت بس قائل قور بات بیت کرف اشتاء الا کی بعد بوشتی به بقاعد المخلخ دومتنی مدد عمل سے بوصف خاص ممتاز ہوتا جا ہے۔ اس توی قاعد سے کا یادر کھ کر طیف قادیان کا ترجمہ سے کھتے ہیں کہ:

''اوراً گرتیرارب پی (ی) مثیت نافذ کرنا تو تمام لوگول کوایک بی جماعت بنا تا اور (کیوکداس نے اید نیمی کیا) وہ پیشا اختاف کرتے رہیں کے موائے ان کے جن پر تیرے رب نے تم کیا اور اس (م کا مورد بنانے کے ) لئے اس نے اقیص پیدا کیا ہے۔''

(قادياني تغيير كبيرج سوم ١٢٠)

منتقد :\_اس تر تصر میں جو سوائے کا لفظ ہے وہ استثناء کا مقبوم ہے۔اس کے اسکے الفاظ (وہ جن پرتیرے رہے نے رقم کیا ہے) مستئی کا مصداق ہیں۔ یہاں تک تو تھیک ہے گرتر جمہ شراس سے اسکے الفاظ (اور اس وقم کا مورد ربانے کے لئے اس نے آئیس بیرا کیا ہے) اپنی آخری کے ساتھ جو خلیقہ آو ایاں نے خود کی مجل افظر ہیں۔ یس ماظر میں وہ تشریح شین آ ہے تکھتے ہیں:

"ولىدالك مخطقهم عمراديك محداث الناوتم كالمسال وتم كالياب يديك اختراف كى ليراكيا بدركيوكرومري بالدائد تعالى فرماتاب ومسا محلف ألمجدث وَالْإِنْسُ إِلَّا لِيَعْدُون اوراس طرح فرماتاب "رَحْمَتِي وَسِعْتُ كُلُ هُـنَيء."

(قادياني تغيير كبيرج مهم ٢٤٠)

متقد ندید تشریح تاریخ به کرولد فالک حلقهم عام انسانوں کے گئے ہے۔ اور جب عام ہو تشریح منہ سے اس کانعلق ہوگا۔ جب اس کانعلق مشتی منہ ہوا تو گھر اسٹنا وسک مشتق منہ کے خلط ملکسٹنل مند کی تروید ملکہ بھی اجتماع مندین کے باطل ہوجائے گا۔ کیونکہ تقدیر کلام ہیں ہو گی۔ خلق الله النامی للوحمہ الا من رحم دیک۔

کیان اچها استفاده در کیان ایجهاستنی منه به و سدا و دید الا دید یه می افتی صورت بد اورای گاضعین اس کے ہوگا کہ صن دحم بعنطوقة تار با برکرشش کل جم برادراستنا عاربا برکر پہلے حسستنی منهم جو منطوق للوحمة بیں ان سنفادی تیں۔ پین غیر مرحم بیں۔ حل حذا الا تعافیت قسیع و تناقص صوبع۔

قادیان کے ملاء کے علم کی تعریف آفریف آفریت کی جاتی ہے اور تم کو بند نیز فی ہے کدہ واس تغییری تابق میں خلیف صاحب کے شریک یا مشیر تھی رہے ہیں۔ گر جہال کو کی علی مقام آ جاتا ہے معلوم نہیں خلیفہ قادیان فود فوش ش رہنا چاہتے ہیں یادہ ان کو لفزش میں چھوڑ جاتے ہیں۔ اس کا فیصلہ وہ خود کریں۔ خلیفہ قادیان تو معذور میں کیونکہ وہ تو علوم عربیہ ہے ہے ہیرہ یں۔(النشل ۱۳۰۱ء،۱۳۰۵ء)۔افسوس قال سے مثیروں پر ہے جوان کی رہنمائی طار کرتے ہیں یا ان کو اپنی ظلعی پر قائم رہنے دیے ہیں۔ تاکہ ان کی قابلیت لوگوں پر واضح ہُو جائے۔اس کی تنصیل ہم آئر دیکھی کریں گے۔افٹا والشرقائی

(٢) قال الشيطان لما قضى الامر. (ابراهيم: ٢٢)

اس آ بے کی تغییر میں طلیفہ قادیاں نے جو نتیجہ نکالا ہے وہ بہت گیب وفریب ہے۔ بکدا کیک متن سے شیطان کی حمایت ہے۔ ناظرین آسے پڑھیں گے تو اس امریش ہم سے متعقل اگرا کے جو جا کیں گے کہ قادیا تھ کی اصول کلام ہیہ ہے:

نہ آوروی میں نہ فرباد کریں گے ہم طرز جوں اور ہی ایجاد کریں گے پس ناظرین ظیفہ قادیان کا تیجہ توجہ سے شن آپ فرباتے ہیں:

"انسى كفوت بهما المسركتمون من قبل" باليفر كرشيطان آو حيركا وهيدار ميرا والمواجهار ميرا والمواجهار المسركتمون المواجهار عبدار المواجهار المسركتمون الواجهار المسركتمون الواجهار المسركتمون الواجهار ويسب محل ورست و وه المواجهار المسركتمون المواجهار ويسبك السال المسركتمون المواجهار والمسركتمون المسركتمون المسركت المسركتمون المسركتمو

ہے وان طاقت ہے اور ہل اوا مردی ہے۔ منظفہ نے اعلم میں کرام اکیا تی المفیقہ تغییر اور مجیب تجیہ ہے جو دراصل شیطانی حمایت ہے۔ اس بیان مگل طبقہ قادیان نے بہت آیا کیا ہے میں چرکے خلاف کہا ہے۔ آپ کوشیطان کے دوز خرجے کے عذاب تحفوظ دینے کی مجیب وکمل موجی ہے کہ جو چڑا آگ ہے پیدا ہوائے آگ ہے عذاب

شار کھیم فی الاموال والاولاد. (بنی اسوائیل: ۳۴) ''ایششیفان! تواناوگوں ہے مال اورادلا دیش شرک کروا۔ یکی معنی میں اس ارشاد فداوند کی ہے:

الشيطان سول لهم واملي لهم . (محمد: ٢٥)

''شیطان بے ایمان لوگوں کو اُن کے کام ایٹھے کر دکھا تا ہے اور ان کے دلوں میں ڈھیل ڈالنا ہے''

شیطان کا جنم میں جانا بھی نصوصِ آر آ نیے میں فدکور ہے۔شیطان کی سرکٹی کے جواب میں ارشاد ہوا تھا:

لاملتن جهتم منك وممن تبعك منهم اجمعين (الاعراف: ١٨)

''میں تجھے(شیطان )ادر تیم سے تابعداروں ہے جہنم کو مجر دوں گا۔'' شیطان کے داخلہ جہنم کے لئے اس ہے زیاد داور کیا ثبوت ہوتا چاہئے ۔خلیفہ قادیان کو

سیمان کی تمایت بہاں تک منظور ہے کردہ شیطان کے داخلہ جنم کی صریح آیت کی تحریف کرنے شیطان کی تمایت بہاں تک منظور ہے کردہ شیطان کے داخلہ جنم کی صریح آیت کی تحریف کرنے ہے جن جن کی میں وجو کے چنا چنج آپ کے الفاظ اس بارے شی بیریں کہ:

''جبشیطان نے انتشاقال ہے مہاہت انگی تو خدانے فر بالی کہ لعن تبعث منهم لاحلسن جهندہ منکھ اجمعین کہ''تھے شک انبانوں کو دخلاکر ہیا در کھکہ شریا انبانوں شمسے جو تیرے تالج ہوں گے اُن سب ہے جہ کو کھر دول گا۔'' (15 والْ اُنٹیز کیرس 26) متحداً الآبت ش قریف یک برد حنکم بوقع فاطب کامیذ ہاں کا ترجرمیذ دخ خائب سے کیا ہے۔

قادیان کے الم علم اور درسراتھ یہ کے طالب علم خدار انصاف ہے بتا کی کر خلیفہ قادیان کا ترجمہ[ارمقصودخدابونا توسیع ہم کی بجائے منسکتھ کے اسیفرناطب کیسیجھیج موسکا؟

الله البراكس قدر شيطاني تمايت ہے۔اس موقع پراگر خليفہ قاديان كے حق بيس كوئي الترب شهر مده الترب التي كار

مومن بالقرآن بيشعر پڙھے توبے جاند ہوگا کہ:

میرے پہلو ہے گیا بالا شکر سے پڑا مل گئی اے دلِ مجھے تفرانِ نعت کی سزا

ن تصرف فقد رہ: خدا تعالیٰ اپنے کلام کی مفاظت خود کرتا ہے۔ اس لئے موض کی تحریف کار بیف انجی کے تعلم سے کیا ہر کرا دیا کرتا ہے۔ مشدورہ ڈیل آیت پڑھے جوشیطان کرواخد رہنم کے متعلق ہے۔ قال اذھب فعمن تبعیک منبھم فان جہنم جزاء کیم جزاء موفورا۔ (ٹی) امرائک ۲۲)

اس میں بھی دوخمیریں'' ہم'' اور'' کم'' ہیں۔اس آیت کا ترجمہ خلیفہ صاحب قادیان نے پیچ کیا ہے جوان کے اس مقیدے کے خلاف ہے ،ککھا ہے :

''الله تعالی نے فرمایا مل (دور بو) کیونکہ تیری اوران میں ہے جو تیری بیروی کریں تو جہم یعینا تمہاری اور (ان کی) سب کی جزا ہے یہ پورا پورا بدا ہے۔'' ( 5 دیاں تعریم سی سی ایک اس کی جزا ہے ہے۔

ناظرین ایر تربید خطفد قادیان پر جمت الی ب- اس شن دوطر سے شیطان کے داخلہ جمنم کا احراف کیا گیا ہے۔ ایک جری کے لفظ سے دومراتبہاری سب کی کے الفاظ ہے۔ قادیائی مجمروا ایک دن آئے والا ہے اور یقیناً آئے والا ہے کرتبہار سے طیف صاحب

فادیان جروا ایسادان اے والا ہے اور پینیا اے والا ہے درمہارے طبیعہ صاحب کوادرتم تو تخاطب کرنے پیر جمدد کھا کر کہا جائے گا۔ اقسوا کتسابک کھی بنفسک اليوم عليک حسيبا۔ ( بنما اس کتال: ۱۳)

بھے تبہارے حال پرم آتا ہے کہ شما اس دقت کیا جواب دوں گا۔ امیر ضروی طرح ش بھی آئے در فواست کرتا ہوں کہ وہ جواب بھے بھی تنا دد۔ شاید میں گئی تبہاری تا ئید کر کے جہیں چھڑانے کی سفارش کروں۔ امیر ضروا ہے سفا ک معقق کو فاط ہار کے کہتے ہیں: بروز حشر کر پرسند خسرو را چا کشی چہ خوانی گفت قربات شوم تا کن مال گوئے ہوا تھا مجھی ہر قلم تاصدوں کا یہ تیرے زبانے ٹیں دستور نکلا

(2) قال یا بنی آنی اری فی المنام آنی افیحک فانظر ما ذا تری قال یابت افعل ما تؤمر ستجدنی آن شاء الله من الصابرین. فلما اسلما و تله للمجین و نبادینه آن یا ابراهیم قد صدفت الرؤیا آنا کذالک نجزی المحسنین. (الصافات، آیات: ۲۰۱ تا ۲۰۰۵)

اس آیت میں حضرت ایرا ہی مطیر السلام کے اُس فواپ کا ذکر ہے جوانہوں نے اپنے بردار ہے اور انہوں نے اپنے بردار ہے اس کے فرز کر دیا ہے کہ میں کے فرز کر دیا ہے کہ میں کے فرز کر دیا ہوں۔ اُس نے کہا ہے کہ میں کے فرز کر کر دیا بردار کی برائے بات بات کی ہوئے کہ در ہے میں ( ذرع ہوئے پر ) ممبرکروں گا۔ جب دونوں با پ بیٹا فر بان خداو تدی کے تافح ہو گئے اور پاپ اپنے جیئے کو النا انتا کر دون گا۔ جب دونوں باپ بیٹا فر بان خداو تدی کے تافح ہوگئے اور پاپ آئے فرا پاپ کی کر دون گا۔ جب کی اور ) کہا اے ایرا تیم التی کا دون کی بدل کے میں ہم نے اس کو ایک برا ذری کے اور ای طرح ہم کیکو کا دون کو بدل دیا کہ دونا کے بدل دیا ہے۔ اس کو ایک برا ذری کے بدل دیا ہے۔ اس کے بدلے میں ہم نے اس کو ایک برا ذری کے دیا۔

اں آ یہ میں حضرت ابراہیم کے خواب دیکھنے اور بوبراس مول کرنے کا ذکر ہے بری بت سے بہ خدا تعالی کا طرف ہے اُن کے اس قبل کی اتعدیق فر مائی گی سجسا کہ جلہ صدف الوقیا ( تونے اپنا خواب کا کردیا ) ہے مفہوم ہوتا ہے۔ اس آ یہ کا ترجمدی مضمون بتانے کے لئے کانی ہے۔ کر خلفہ آو یان بری جراکت اور لیری ہے تھیج ہیں ک

"مير ينزو يلينو مرت ابراتيم نے جوبينواب مين ديکھا تھا كده حضرت اساعيل

کوذئ کررے بین اس کی تعبیر بھی تھی کہ دو انہیں ایک دوں ایک غیسے ذی درے وادی ش چھوڈ جا کی گے۔ الی جگر پر چھوڑ انا ان کوانے ہاتھ ہے ذئ ان کرنا تھا۔ حضرت ابرائیم نے ذبائد کے رواح سے مطابق اس کی تعبیر فلعہ تھی تھی۔ کیونکہ اس زبانہ شروک انسانوں کی قربانی کیا کرتے شے۔ آنہوں نے میں مجھا تھا کہ شاید اللہ تعالیٰ کا مجل خط ہے کہ حضرت انا محل کوذئ کردیا جائے۔ لیکن دراسل اس کی تعبیر مجل تھی کہ دوان کو ایک خید فدی ذرع وادی شروچھوڑ کی گئے۔ ل

( قادیانی تغییر کبیرج ۳۸ ۳۸ ۲)

متقد :\_الفدالله الحس تقد روليرى اور جرأت به كه حضرت ابرا جيم عليه العلام كے خواب كی تعبير كو جس كی خدائے تصدیق فرمائی ہے غلا كہا جاتا ہے ۔اے آسان! تو كيوں فيم اُوٹ ح نزاہدائے زين! تو كيوں نيس چيف جائی ۔ پياڑوا تم كيول فيم كر پڑتے ۔قاويان عمل انبياء كرام كی تخت تو چن دورى ہے ۔ان کے فيم اور خدائی تصديق کے فظافر آرویا جا رہائے ۔ کچر كتبة بیرى كہ:

بین ہور بن ہے۔ ان کے جو تفداک تھندیں وغلام اردیا جارہا ہے۔ پھر سے بیل لہ: "مم نے قرآن کی جو تنہ کھی ہے وہ ضدائے سجھانے سے کسی ہے۔"(ص1)

یمیان کی کریمراول بیغها جاربا بسیاری کانپ رہائی برنان آفکر اردی برکارائی بیکیا جرائی کرتیرادا م کے کرتیری کتاب کی تشیر کی جاتی ہے۔ جس میں انجیا مرام کی تخلید اور تیری تقدیر میں کی تحدید کی جاتی ہے۔ ایچھاتو جان اور تیراهم جائے بھی تو تیراارشاد ہے۔ ذَوْنِی وَ الْمُحَدِّدِينَ أُولِيُ النَّعْمَدُ وَ مَقِلَهُم قَلِينِکْ (المولی))

قادياني ممبرو! يادر كھو:

تو مثو مغرور بر علم خدا دیر گیرد مخت گیرد مر ترا در مهرد مناسدی دار براین بلیس

نوٹ: نے تغیر بلاک ج ۳ کا ۱۳۸۸ کی جنات ادر مکالما آدم دابلس کی تا ویات دی گئی۔ میں جو سرمیدا حمد خان مرحوم کل گڑھی نے اپنی تغیر میں کی ہوئی میں۔ بیسب اٹمی کی کا سرائیسی ہے ہے۔

ع مولوی اجردین صاحب امرتری می خلفه آدیان کی فلاردش پر چلد بین - (تغییر بیان للناس مزل عشم هر ۳۳) تشابهت قلوبهم (عد)

ع طلیدة اویان با کیاموق قد سدة اکثر بشارت احدصات بدا بودی بو بعاض مردائید کدکن رسین بیک برای بنگ ان کیامیر جمد تل ساحب می اس قم سرسائل شرم رسیدامد خان کارانوی کار وی بردی کرتے ہیں۔ به قول فعاد دودة کوسسوت فعی الاصلام میکن ہے کہ بہان کے تقاقبات شرکی بتوفیز تعالی کوئی رسالدگسیس یا رسالاتیم بر بارائے شمال کوکلی واش کرس ب (جن کے جوابات ہے بم تغییر شائی میں فارخ ہو چکے میں اور ''تغییر بالرائے'' کی جلد ڈائی میں مجی فی الجملہ ذکر کریں گے۔ )اس کے یاد جو دبیرو کی مجی ہے کہ:

" میں اللہ کے فقل سے ہر معترض کوسا کت کرسکتا ہوں۔" (مقولہ محود درتغیر ص ۵۱۷)

(^) قال رب فانظرنی الی یوم یعنون قال فاتک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم. (حجر: ٣٦١٤٣)

اس آیت کی تغییر می طفیفہ قادیان نے جمیہ بھول تعلیاں دکھائی ہیں۔ یہاں تک کہ اے تر سے کہ اس کا مادوبعث ایج تر سے کے خوا میں اس کا مادوبعث اسے تر سے بھول کا مادوبعث ہے۔ اس کے متن قادیان کا کی کا روبانا۔ مطلب بیتا ہے کہ انسان کا کیک کاروبانا۔ مطلب بیتا ہے کہ اس افترے کا کے تیک بینے تک جمہ کو (شیطان کو) مہلت ہے۔ ناظرین جمال ان ہوں کے کہ اس افترے کا مطلب کیا ہے۔ ناظرین جمال کی متن رکھتا ہے۔ اس لئے ہم مطلب کیا ہے۔ ناق ہوں کے دان جو کی جمہ اس کے جمل کی دان جو کہ کہ اس کا کہ اس کا تعلق کے دان جو کہ کی جمہ کی کہ کی جمہ کی جمہ کی جمہ کی جمہ کی کہ کی جمہ کی جمہ کی جمہ کی جمہ کی کہ کی جمہ کی کہ کی جمہ کیا گئی کی جمہ کی جمہ کی جمہ کی جمہ کی کہ کی کی کہ کی کی کہ کہ کی کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کی کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کی کہ کہ کی کہ کی کہ کہ کی کہ کی کہ کی کہ کہ کی کہ کی کہ کہ کہ کہ کی کہ کہ کہ کی کہ کہ

"أس (شيطان) نے كہا اے مرے رب مراق مجھے ان كے دوبارہ اضائے جائے كدن تك مبلت دے فرمايا قوم ہلت بانے والوں ش سے بے معين وقت كرآنے كے دن تك " ( قاد بان كرير سرع من عد)

دن منا۔ <u>متحقد :</u> باظرین اس ترجیم شرالفاظ'' دو ہارہ اضائے جانے کے دن تک'' کو یادر تکس اور ظیفہ صاحب کا تمہرسٹیں۔

منقلہ نے ناظر میں کرام! طینہ 18 بیان کی ان ہفوات سے پریشان ند ہوں ۔ آخر آپ ای باپ کے بیغ میں جنہوں نے دمشق کے مثنی 18 بیان کرنے میں اپنا ساراز دو بھلم خرچ کردیا تھا۔ یک چند کی ساری محرال مم کی 18 بیالت اور تحریفات میں گزری ۔ جس سے نمونے ہم نے اپنی کتاب '' کاسے سرز''میں دکھا ہے ہوئے ہیں۔

لما حظر فربائي كرت كي ينجي " (دياره افعات عانے كون كنا" كلھا ہے حس سے مراد يقيقا يوم حشر ہا اور تخيير عمل اس كار ديد كرتے ہيں۔ تاظرين ان كوان كا اينا ترجمہ ياد دلاكم كافر شايد آپ اپنے محمود نسيان كاعذ دكر جاكيں۔ جيسے احتاد خالب نے اپنے معموق كى طرف سے كيا تھا:

> تم ان کے دعدے کا ذکران سے کیوں کروغالب بد کیا کہ تم کھو اور وہ کہیں کہ یاد نہیں

ہم اپنے دموے کا جوت پیش کرتے ہیں۔ ناظرین شیں اور قادیاتی اَجاج انصاف کریں۔ قرآنی الفاظ یہ ہیں:

قال لذن احوثن الى يوم القيامة لاحتدكن فريعة الاقليلا. دبنى اسوانيل: ٦٢) اس بمن لفظ يوم القيامة موجود جدج يوم يبلون بكي بكرة ياسب الشرقائي كم علم بمن تقاكرة ويأني وأغف بمر سكام عمل تقرف بريها كري كرساس في عالم القيب خدات اس الفظ كى يجاسك دوم اواضح لفظ ركة وياسباس آيت كاتر جرست جوفود فلفرة ويان تي كيا واسب

ن بوجند و وروز کا مصر میرود به این کیا این است و در جینده وی دات کی هم به مین اس کی تمام اولا در قالوش کر اول گاسوائے تعوث سے لوگوں کے ۔' (ابیناج ۴س ۲۹۹۹) در کیھیچ قرآن مجید کے الفاظ کئے صاف ہی اور طبقہ کا ترجمہ کی بالکل صاف ہی

د مستران بدر المام المستران المستران المراهدة المرار المستران المراهدة المرار المرار المستران المستران المسترا السلط المراس المرار المستران ا المستران المس

 یہ یات اظہر س المحسّ ہے کہ قیامت کا لفظ اسالی اصطلاح میں ایک خاص وہ کے ۔ کے مقرر ہے۔ کیکھا کی کو آ آ ہی مجمع میں بکٹر نت ہیں افضول فرمایا کیا ہے طاعظہ وطری وال یات ڈیل: (1) ان رہک یقضی ہمینھ یوم القیامة فی ما کانوا فیہ پینتعلفوں (المعالمہ :۱۵) (۲) ان رہک ھو یفصل بہنھ میوم القیامة فیما کانوا فیہ پینتعلفوں (السجعة:۲۵)

(٣) ان روت هو یصصل بینهم بوم القهامة هیها خانوا هیه پینتطلون (السیدانه ۴) و لف آنیر نے ان سب کا یات ہے اوراسطلا تا اسلامیے ہے جم پوش کر کے تیا مت کے هئی کو ای طرح ان گاڑا ہے جم طرح ان کے والدنے دمثل اور دجال کے سحی کا ڈے تھے۔

ہاں آپ کے الفاظ قامل دیدوشنید ہیں جودرج ذیل ہیں:

ناظرین! بییس آن لوگوں کے معادف قرآن جن پر بدلاگ ناز کیا کرتے ہیں۔ جن کی ناپہ آیت کریمہ لا بعصدہ الا العظهرون کے نظام می کرکے پی آپ کو مطهر بتایا کرتے ہیں:

اللہ رہے ایسے حسن پہ ہیں ہے نیازیاں بندہ نواز! آپ کی کے خدا نہیں ٹاظرین کرام!اس سے یا دواقع انتقائم کیا چش کر ہے۔ جو گلی انتقا چش کریں اس کو تو ٹرم وزکر دوسرے منتی میں لیے جاتان کو گول کایا کی ہاتھ کا کھیل ہے۔

عرمة ورازے ماراوگوئى بے كرقاد يألى بماعت كے بائى مرزا قاد يائى في برا والله امرائى سے متعین سے اوراس كا نا قائى ترديۋه تى ہما ہے رسالہ "بہا والله اورمردا" میں دے كچے ہیں۔ قيامت كے بيم على (جو كلف نے بتائے ہیں) بہائيراں سے اخرد ہیں۔ بہائيراں كے رسالہ" بیا بر" دبلی مى 1941ء میں قیامت كامنعون بكڑت لگار باہے جس كے جاب مين ا خبار' الجحدیث' برابر بوتار داخر قادیانی پریس خاسوش رہا۔ ہم جمران نے کدایسے خروری استئے پر قادیانی پریس کیوں خاسوش ہے۔ آخر قادیانی تغییر دیکھنے سے ہمارا تجب دور ہوگیا کہ بہ خاسوش دواص اس تعلق کی دیدسے جرمنیش اور مستنیض ش ہوتا ہے۔ جس پرانسوس کرتے ہوئے بے ساختہ ہمارتے قلم سے بیشعرنکل گیا:

میرے بہلوے گیا بالاستم کر سے بڑا مل کی اے دل تھے تھزان تعت کی سرا مؤلف تغیر نے بیات بھی جیسی ہے کہ

عرف میرے بیات راجب بلا کے لئہ ''اس وقت تک شیطان یا شیطانی لوگ کی کو گرائی کا میق دے کتے ہیں جب تک اس کا در والی بعث نہ ہو'' (اپنیان میں ۸۸)

سے الفاظ مبار کہ ہیں: اس کی تروید میں قرآنی نص کافی ہے۔جس کے الفاظ مبار کہ یہ ہیں:

ان المذين انقوا اذا مسهم طائف من الشيطن تذكروا فاذا هم مصرون. (الاعراف: ٢٠١)

یہ آ بہت ہا رہی ہے کر مشتول پر بھی بھی شیفان کا اثر ہوجا تا ہے۔ ٹاید قادیان میں الیے تقی ہول گے جوسب بچوششم کرنے بھی روزہ دار کہلا کیں ۔ پاللجب ونبیعۃ الا دب مختصر یہ ہے کہ قیامت کا اعتقاد اسلام کے اُن مجتا کہ مثل ہے ہے جو مدار ایمان ہیں۔

تھریہ کے اولات کا اعتقادا اطلام کے ان مجتا کہ مگل سے جو گرقادیائی فلیفداوران کے آتیا کے نے اس پر مجمی انحوصاف کردیا۔ جگ ہے: نادک نے تیرے صید نہ تجمیوزا زبانے میں ذریع میں مرغ قبلہ نما آشیائے میں

 (٩) اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيىء لنا من امرنا رشدا.

من اهو فا دشدا. مورہ کہف میں اسماب کہف کا ذکر مفصل ملتا ہے۔ان کی تعداد صریح کففوں میں آو مہیں بتائی گی البتہ مفہوم ہو مکتی ہے کہ دو مبات اشخاص تھے۔ سورہ کہف میں ان کے لئے دو چگہ 'مجھہ'' کا ففظ آ یا ہے۔اس کے معنی ہیں''چند فوجوان '' چنا ٹیحہ و لف قادیائی تغییر نے آ بہت مرقومہ بالاکا ترجمہ جس میں بہ نفظ آ یا ہے ہیں کیا ہے:

''جب وہ چندنو جوان وسیج غارش بناہ کُزیں ہوئے اور (دعاکرتے ہوئے) انہوں نے کہا (کہ) اے ہمارے رب بیس اپنے حضورے (غاص) رحمت عطا کراور ہمارے(اس) (اليناج عهم ١٨١).

معامله میں درست روی کا سامان مہا کر۔''

ای سوره کی ایک اور آیت بی بھی فتیة کالفظ آیا ہے اس کے الفاظ میہ ہیں: انهم فتية امنوا بربهم وزدنهم هدي.

الكارجما بفيلكياب

''وہ چندنو جوان تھے جواسینے رب پر حقیقی ایمان لائے تھے اور اُنہیں ہم نے بدایت (ایناج ۲۳س) ین (اوربھی) پڑھایا تھا۔

منقد : \_ ان دونول آيول كاترجمه يح بركين قادياني مؤلف نے تغيير ميں اپنج جو برخوب دكمائي، چنانچة يكعة ين:

''لوگ اصحاب کہف کے واقعہ کوکسی ایک جماعت کا واقعہ سیجھتے تھے لیکن یہ واقعہ در هیقت ایک جماعت سے یا ایک زبانے میں نہیں گز را بلکہ کی جماعتوں سے مختلف زبانوں میں (الضاّج ١٩٨٣)

ناظر مین کرام! قرآن مجید کی نص صرح میں اصحاب کہف کو فتیہ اور الفتیہ کہا گیا ہے۔جس کا ترجمه خود مؤلف تغيرن چندنو جوانول ك لفظ سے كيا ہے كر خليفه قاديان نے با دجود سحح ترجمه کرنے کے اپنے جو ہر دکھانے کوانمی چند جوانوں کو مخلف زبانوں میں کی ایک جماعتیں قرار دیا ب- جوقر آن مجيد كي نص صريح كے خلاف ب- اس موقع برہم آپ بى كے الفاظ ميں افسوس ظاہر كرين تو بجا موكار آب لكھتے ہيں:

'' کیالطیفہ ہے بلکہ رونے کامقام ہے کہ خدا تعالیٰ تو کہتا ہے کہ اصحاب کہف کوئی مجویہ چز نہ تھے بلکداور آبیوں کی طرح ہیں جمی ایک آبیت ہی تھے گر ہمارے مسلمان اس کوایک تجو یہ بنا

(اليناج مس ١١٨) رے ہیں۔ ہم بھی انہی الفاظ میں مؤلف تغییر اوران کے اعوان وانصار ترافسوں کرنے کو کہتے ہیں

ک'' رونے کامقام ہے کہ خدا تعالیٰ تو کہتا ہے کہ اصحاب کبف چندنو جوان تھے محر قادیا نی مفسران کو كى مخلف جماعتين بتار ما بـ الى الله المشكى \_ قاد يانى ممبروا\_

بہت مشکل بڑے گی برابر کی چوٹ ہے آئینہ دیکھئے گا ذرا دیکھ بھال کر

ذ والقرنين اوريا جوج ما جوج كا قصه سوره كبف مي مفصل خد كور ب\_اس مي كيحيتك (1.) نہیں کہ ذوالقر نمین کی تعیین اور تحقیق میں مفسرین متقدمین کے اقوال مختلف میں اور آج کل بھی نئ

تحقیقات شائع ہورہی ہیں۔ اس لئے ہمیں اس سے کچھ زیادہ تعرض نہیں ہے اگر ضرورت پڑی تو تغییر بالرائے میں اس کا ذکر کر دیا جائے گا۔ یہاں صرف ایک بات کا اظہار مقصود ہے جس کوئو لفۃ تغییر نے اپنے والد (مرزا قاویل ) کی تقلید میں ذکر کیا ہے۔ بڑے میاں نے اپنی کتاب براہیں احمد ہے کا جلد بنج مرکد الکھا ہے کہ ''خدا تعالیٰ نے مرانام ذوالقر نمیں محی رکھا ہے۔''

(يرايين في ٩ فرائن ج١١٥ (١١٨)

مؤلف قادیاتی تغییر نے اپنے دالدی تغلید ملی مونے پرمواک کام دیا ہے۔ آپ تکھتے ہیں:

"دوالتر میں کا ذرائ سیک کیا گیا ہے۔ اس کے کیا گیا ہے جا اس تجرکو بطور پیشو کی بیان کر کے ایک دومرے ذوالتر میں کا خوالد کے اس کے دومرے ذوالتر میں کہ جو قاری الامل ہو دومرک گا۔" (ایسنای جس میں موسلان کے اس کا مواد کر کے اس کے معتقد نے اس احتیابی میں متابا ہے کہ دوالتر میں کانی را دورا تو یا کی یا جوری اجھری کا دور کر تو اور اس احتیابی کی دورا تھر میں کہ مرزا صاحب کے زد کیک یا جوری اجھری کے بیاج ری ماجوری کی اجھری کے بیاج ری کے بیاج ری کے ایک کے بیاج ری کے بیاج ری کے بیاج ری کے ایک کے بیاج ری کی کی کی کر دور کے بیاج ری کے بیاج ری کی کر دور کے بیاج ری کی کر دور کی کی کر دور کے بیاج کی کی کر دور کر کر دور کی کر دور کر دی کر دور کر دور کر دور کی کر دور کر دور

ان یاجوج و ماجوج هم النصاری من الروس والاقوام البرطانیه
...... اما قولنا ان یاجوج و ماجوج من النصاری لا قوم آخوون فتابت
بنصوص القرآنید " ( تابد البرزائ ۱۹۲۸ ترستن عاملی ۱۹۳۸ ایستان ما ماشی ۱۹۳۸ ایستان ما ماشی ۱۹۳۸ ایستان ما ماشی مرزا ماحب انسوس تر آب یت تابت که کنوسازگریز اورانگریز و فیمروایج و تابی به کریز ماجوج کا دارد کید
اتوار مفعل بتا نے فرصورت جیس سب لوگ جائے ہیں مختمر بیسب کدیز سربال انگریز کی
حکومت کی حفاظ کے کیا تول خوتو مذیقے بیائی آب کیا فاظ اید بیان ...
حکومت کی حفاظ کے اور انستان کی سربال انگریز کیا کہ دور کید کور انستان انستان انستان انستان کور کید کا دور کید حکومت کا دور کید کیا دور کور کور کا کیا کہ دور کید کیا دور کید کا دور کید کور کا کیا دور کید کیا دور کور کور کیا کہ دور کیا دور کیا کہ دور کیا کہ دور کیا کہ دور کیا کہ دور کور کیا کہ دور کیا کیا کہ دور کیا کہ دو

''میں اس گورشٹ کے لئے بطورا کیا۔ تھو یہ کے ہوں اور بطورا کیہ پناہ کے ہوں جو آخوں سے بچاہ سے ادر خدائے بچھے بشارت دکیا ورکہا کہ خداالیا ٹیس کہ ان (انگریزوں) کو دکھ ۔ بیٹجاد ہے (اس حال میں کہ ) تو ان میں ہو۔ پس اس (انگریزی) گورشٹ کی خیرخواہی اور مدد میں دوسراتھنمی میری نظیرا دوسٹیل ٹیس۔'' (فرانی حداول ۲۰۱۳ جزوائن ۲۰۵۸ میں ۲۰۵

اس كى علاده موجوده خليفه قاديان مؤلف تغيير في بار باس امر كاظهار كياكه: " خومت دقت (برطانيه) كى اطاعت جماعت احمد بيكافه بهي اصول ب

(الفضل قاديان ٢٦ يرون ١٩٣٩ ء)

۔۔۔ منتقد :۔ انگریز یا جوج ماجوج کسی خوش قسمت قرم ہے کہ خود مرزا تا دیائی اور ان کا خلیفہ بلکہ طلبے کے مانتین تک سب کے سب ان کی فتح واضر سے کے لئے دعا گو ہیں اور ان کی عزت و آبرو کے محافظ ہیں۔۔

ناظرین! بید ہے یا جون ما جون اور ذوالقر نیمن کا بائی تعلق را گران اوگوں کا ایسانسلت کسی اسلامی حکومت کے ساتھ ہوتا تو ایسکے دارے نیارے ہوجائے ۔ آن اسلامی سلطنتین اور مسلم قوم قادیا فی ذوالقر نیمن کونٹا طب کرکے کہدی چین:

گل سیمیکے میں اوروں کی طرف بلکہ شر بھی اے ایم کرم میروفا کچھ تو ادھر بھی

روی صکومت: میں تعلیم البشر کی کی عبارت مرقومہ میں روس کا ذکر بھی ہے۔معلوم نہیں کہ وہ یا چون ہے یا ماجری میں بہر حال ان وو میں ہے ایک ضرور ہے۔ سواس کی طاقت اور تو ت کو تھی مرزا صاحب (ذوالقر نین ) نے خوب تو ڑا ہے۔ اور البیا تو ڑا ہے کر وہ آج (اگست ۱۹۲۳ء) تک بھول مولوی شیر علی صاحب 2 می جبھی شرز ورحکومت (جریوب کے اکثر عکوں کو فتح کر چھی ہے ) کے مقابلہ عمل ڈا ہوا ہے۔

واقتی ایسے ذوالقر مین کی شدزوری قابل داد ہے۔ یح توبہ ہے کہ: کوئی مجھی کام مسیحا ترا نہ ہوا

نامرادی میں ہوا ہے ترا آنا جانا اطلاع:۔ ہمنے انتصار کےساتھ بیرون مقام اللورنمونشانگ کیے ہیں۔ پاتی مقامات کی تقید د تفکیر پارائے'' کی جلد ہانی میں کی جائے گا۔اٹٹا دائد تعالیٰ۔

ابوالوفاشاءاللهامرتسری حنبرا۱۹۳۰ء خوشخري

ایک تحریک…ونت کانقاضه

عمدہ تعالی عالی مجلس تحفظ ختم نوٹ نے اپنے اکار کے مجور رسائل پر مشتل احساب قادیائیت کے مام سے اس وقت تک سات جلد میں شائع کی ہیں۔

(١).....اخساب قاديانية جلداول مجموعه رسائل..... حفرت مولانالال حمين اختر"

(۲).....ا خساب قادیانیت جلدوم مجموعه رسائل ...... مولانا مجمدادر ایس کاند حلویّ

(٣).....اخساب قاديانيت جلد سوم مجموعه رسائل..... مولانا هبيب الله امر تسريّ

(٣)....اخساب قاديانية جلد چهارم مجموعه رسائل.... مولاناسيد محمر انورشاه تشميريّ

تحكيم الامت مولا ذاشرف على تعانويّ

حضرت مولاناميد محميدرعالم مير مخيّ

... حفرت مولاناعلامه شبيراحمه عثاني

(۵).....ا ضماب قادیانیت جلد پنج مجموعه رسائل محائف رحمانیه ۴۳عد د خانقاه موقیر

(٢).....ا متساب قادياتيت جلد ششتم مجموعه رسائل ...... علامه سيد سلمان منصوبور يُّ

" ...... روفيسر يوسف سليم چشق"

( ٤ ).....ا متساب قاديانيت جلد بفتم مجموعه رسائل .... حفرت مولانا محمه على مو تكيريٌّ

(۸)..... احتساب قادیانیت جلد اشتم مجموعه دسائل. حضرت مولانا ثاءالله امر تسرگ

(۹).....ا صّاب قادیانیه جلد تنم (به نو جلد می شانگی هو ونکی میں)اللہ نقائی کو منگورے تو جلد دیم' میں مرزا قادیا نی

کے نام نماز تھیدہ الجازیہ کے جوالت ہیں امت کے جن فاضل علاءنے مرفی تصائد تحریر کے درشانل اشاعت ہوں گے۔اس ہے آھے جواللہ تعالیٰ کو منظور ہوا

طالب دعا! عزيزالر حمٰن جالتد حري

مركزى وفتر لملتان



بسم التدالرحمن الرحيم

مصلح موعود

## پہلے مجھے دیکھئے

مرزا قادیانی نے میچ موعود ہونے کا دعویٰ کیا تواپی صدافت پراپی پیشگوئیوں کو دلیل تفهرايا \_ كتاب شبادت القرآن مين كلصا كه ميري تين بيشكو ئيال اس دفت شائع شده بين جوتين توموں کے متعلق ہیں۔ ڈپٹی عبداللہ آئھم مناظر از جانب سیجیاں کی موت کے متعلق پیشکوئی عیسائی قوم کے متعلق ہے۔مساۃ محمدی بیگم ساکنہ ٹی کے نکاح کی پیشگوئی مسلمان قوم کے متعلق ے۔ بند ت کیکھرام آریہ کی موت کی ہیٹگو ٹی مندوقوم کے متعلق ہے۔ بیتیوں پیٹیگو ئیاں کیے بعد دیگرغلط ثابت ہوئیں۔ان سب برطویل بحث ہمارے رسالہ' الہامات مرزا'' بیس ملاحظہ ہو۔ ہالخصوص لیکھرام دائی پیشگوئی کے متعلق ہمارار سالہ' (لیکھر ام اور مرزا'' قابل دید ہے۔ ان تیز ں پیشگوئیوں کے بعد کی ایک پیشگوئیاں غلط ثابت ہوئیں گرمرزا قادیانی اور اُتیاع مرزا ان کے جواب میں کچھنے کچھ کہتے رہے۔ آخرخدا کی حکمت نے مرزاصاحب سے وہ اعلان شائع کروا دیا جس كاعنوان بي مولوى تناءالله صاحب كے ساتھ آخرى فيصل وسى كا خلاصديد ب كمولوى مثاءالله جومیری تکذیب اور تر دید کرتا ہے۔ ہم دونوں میں سے جوخدا کے زو یک جھوٹا ہے دہ سملے مر جائے گا۔ اس اشتہار پر تاریخ ۱۵رابر مل ۷۰۹ء مرقوم ہے۔ خدا کی شان اس کے بعد ۲۷ مرک ۱۹۰۸ء کومرز اصاحب نوت ہوکراس اشتہار کی تصدیق کر گئے۔ باوجوداس میں فیصلہ کے أتباع مرزانے اپنی ضد کونیں چھوڑا۔ یہاں تک کہاں مضمون پر مجھے مناظرہ کا چیلنے دیا اور ورصورت میری نتحیالی کے نین سورو پیدانعام رکھا۔ دومنصف فریقین کے اور درصورت اختلاف ا يك ان كاسر بنج غيرمسلم مقرر موار مباحثه الريل ١٩١٢ء مين بمقام لدهيانة قرار پايا \_ دومنصفول مين انتلاف رائ کی وجہ سے سرفی کے فیصلہ سے تمن صورہ پیریس نے حاصل کیا۔اس مباحث اور ، فی<u>صلے کی روئند</u>ادبصورت رسالہ موسوم بہ'' فاقع قادیان'' مل سکتی ہے۔اس کے علاو ہ آخری فی<u>ضلے بر</u>

مفصل بحث ایک اور رسالے میں مھی شاقع ہوئی ہے۔ جس کانام ہے ''فیصلہ مردا''۔ یہ رسالہ ہوئی وارود کے طاوہ آگریزی میں مھی شائع ہو چکا ہے۔ اس پڑی آ تابا مرزانے صوت نہ کیا بلکہ کھونہ کچھ کہتے گئے۔ اس کے خدائی فیرت نے خاص طریق ہے اُن پر جت قائم کرنے کو خلیفہ قادیان کی کوزور میں بنایا۔ جس کی تفصیل ورج ذیل ہے: کی کوزور میں بنایا۔ جس کی تفصیل ورج ذیل ہے:

مرزاصا حب نے لکھاتھا کہ میری اولاد میں سے ایک لڑکامصلی موقود ہوگا جوا ہے ایسے کام کرے گا۔ ہمیں کیا ضرورت تھی کہ ہم اس پر بحث کرتے۔ جب ہم اصل کوئیں مانے تو فرع کو کیے مانیں؟ خدا کی حکست نے ہمیں موقع ویا کہ ہم اس میں والی دیں۔ میاں محود خلیفہ قادیان کو خیال ہوا کہ اس پیشگاؤ کی کے ماتحت مصلح موتود میں ہوں۔اس دموے کوانہوں نے اتنا اہم سمجھا کہ سب سے بہلے ہوشیار پور میں بتاریخ ۲۰ رفروری ۱۹۴۴ء کو جلسہ کیا۔ جس میں دور دراز سے م بدوں کو ہلا کر بیمژ دہ سایا کہ جمھے خواب میں بتایا گیا ہے کہ حفزت صاحب کی ہیٹیگوئی کے مطابق مصلح موعود میں ہوں۔ پھرای غرض کے لیے لاہور میں بتاریخ ۲ ارمارچ ۱۹۴۳ء جلسہ كيا كيا\_ بجرجومز يدشوق غالب مواتو بتاريخ ١٦/١ر بل ١٩٣٨ء والى بين جلسد رجايا- بهم سنته تص كه امرتسريين بهي الرقتم كا جلسه وگار كرد الى ثين بكها ليسة اموافق واقعات بيش آئ كه خليفه جي كوامرتسر وغيره بلاديس جلسه كرنيكا حوصله نه بهوا- أدهر لا بهورى بإرثى في سرا تفايا اور وهيم وهيم خلیفہ قادیان کے اس دعویٰ کی مخالفت شروع کی۔ ادھر ہم نے بھی اس پیشگوئی پر اعتراضات شروع کئے ۔مگر ہماری اور لاہوری پارٹی مرز ائیے کی بحث کی نوعیت الگ الگ ہے۔ وہ تو صرف اس امر کی تر و پد کرتے میں کہ میاں محمود مسلم موتود نہیں ہیں۔ ہم کہتے میں کہ سرے سے بڑے میاں کی پیشگوئی غلط ب\_اس مضمون کوہم نے اخبار الجمدیث اافروری ۱۹۴۴ء سے لے کر ۲۵ راگت ۱۹۴۴ء میں بار با لکھا۔ جس میں نقاضا کرتے رہے کہ صلح موتود کا پیۃ بتائے مگر نہ قاد پانیوں نے پیتہ بتایا اور نہ لاہور یوں نے ۔ پھر بھی ہم خاموش ہوجاتے اور کہتے کہان دونوں جماعتوں کا آپس کا جھگڑا ہے۔ ع

مختب را درون خانه چه کار

مگرمیاںمجمود طیفہ قادیان نے اس پیشگو کی کوٹیراحمد یوں لیننی عام سلمانوں کے تعلق قرار دیا ہے۔ چناخچہان کے الفاظ میہ جن

''جہاں تک اس کے نام معلی موقود کا تعلق ہوہ و غیراحمد بول کے لئے ہے'' (افضل ہے دائی ۱۹۳۳ء مرس) ای کے ہم نے توبد کی ہے کہ ہم اس پر تنفید کریں۔ چنا نچیآ جا ای نبیت ہے ہم نے قلم اٹھایا ہے۔ ہمارے خیال میں قاویل فی قلعہ کوسمار کرنے کے لئے دو منعمون کافی ہیں۔ ایک اُٹر زی فیصلہ دومراصلح موجود کی بیشگوئی۔ آخری فیصلہ کے مختلق ہما دی طرف سے کافی اشاعت ہو چکی ہے اور موفی دیے کی افتاء دائشہ۔

ہے اور ہوتی رہے نی انتظام القد. چینکہ مصلی موٹود کی پیشگو کی کو عام مسلمانوں کے متعلق بتایا گیا ہے۔اس لیے ہم اس تعلق کوا چھی طرح جاہئے کے کے شفعل حالات سے حوالہ جات لکھتے ہیں: غالب! ہمیں نہ چھٹر کہ گھر ہوش افتک ہے ہیٹھے ہیں ہم جہئے طوفاں کئے ہوئے

افوض امرى الى الله الوالوقا شاوالله الرسرى الى الله المقاب بقائح قاديان

مصلح موعود

جناب مروا 10 دیائی نے بہت ی پیشگر ئیال کی ہیں جو ب کی سب اپ وقت پر خلا ٹابت ہو کی ۔ حس پرایک تقتق کو پہنے کا موقع ہے۔ جزار و دوروں میں گر آیک تی وفا کرتے

ہزار وعدوں میں کر ایک تی وفا کرتے حتم خدا کی نہ ہم تم کو بے وفا کہتے ساموہ

اس کی تفسیل مع ثبوت ہارے رسالہ البابات سردان و فیرہ میں طاحقہ ہو۔ انبی پیٹکوئیوں میں ایک پیٹکوئی مسلم موتودی بھی ہے جو اپنے چوستے فرزند کے حتمالی کی بوئی ہے جو سراسر غلافات ہوئی ہے کمران کے بیٹے میال کمووظفہ قادیاں نے لاوارٹ مال کی طرح اس کو اپنے تق میں کے کرمشیور کیا ہے کہ یہ پیٹکرٹی میرے متعاقی ہے۔ اس لئے اس میں ایک اور پیپیڈی پیدا ہوگئ اس کی تصمیل بتائے کے لئے ہم پیطر این اختیار کرتے ہیں کر سب سے پہلے ہو حوالہ اس کرتے ہیں جو سب کے بیٹھے کا تصابوا ہے۔ کم چوکداس میں پہلے جوالیات کا ذکر ما ہے

اس لئے ان کواس کے بعدایک ایک کرے دکھائیں گے۔ مرز اصاحب نے لکھا ہے کہ: " میرا چوتھا لڑکا جس کا نام مبارک احمد ہے اس کی نبت پیشگوئی اشتہار ١٠ رفرور٧١٨٨ء ميل كي كي او ركيرانجام آئتم كصفح١٨٣ ميل بتاريخ ١٦ رخم ١٨٩٦ء بد پیشگوئی کی گئی اور رسالہ انجام آتھم بماہ تتمبر ۱۸۹۷ء بخو بی ملک میں شائع ہو گیااور پھریہ پیشگوئی ً ضمیمهانجام آتھم کےصفحہ ۵۸ میں اس شرط کے ساتھ کی گئی کہ عبدالحق غزنوی جوامرتسر میں مولوی عبدالجبارغ نوی کی جماعت میں رہتا ہے تہیں مرے گاجب تک یہ چوتھا بیٹا پیدا نہ ہو لے اور اس صفحہ ٥٨ ميں سيمي لكھا كيا تھا كم اگر عبد الحق غزنوى بهارى مخالفت ميں حق برے اور جناب البي میں تبولیت رکھتا ہے تواس پیٹیگوئی کو دعا کر کے ٹال دے۔ادر پھریہ پیٹیگوئی ضمیمہ انجام آتھم کے صفحہ ۱۵ میں گائی۔ سوخدا تعالی نے میری تصدیق کے لئے اور تمام مخالفوں کی تکذیب کے لئے اور عبدالحق غزنومی کومتند کرنے کے لئے اس پسر جہارم کی پیٹاکوئی کومار جون ۱۸۹۷ء میں جو بمطابق مهمغر ١٣١٤ هُتِي بروز چارشنبه پورا کردياييني وه مولودمسعود چوتھالز کا تاريخ مذکوره ميں پيدا ہو گیا۔ چنانچاصل غرض اس رسالہ کی تالیف ہے یہی ہے کہ تا وعظیم الشان پیشکوئی جس کا دعدہ چار مرتبہ خدا تعالیٰ کی طرف ہے ہو چکا تھا اس کی ملک میں اشاعت کی جائے کیونکہ یہ انسان کو جراًت نہیں ہوسکتی کہ بیر مفعوب سویے کداول تو مشترک طور پر چارلزکوں کے پیدا ہونے کی پیشگونی توے جیسا کداشتہار ۱۰ مرفر وری ۱۸۸۱ء میں کی گی اور پھر ہرایک لڑے کے پیدا ہونے ہے میلےاس کے پیدا ہونے کی پیٹھوئی کرتاجائے اوراس کےمطابق لڑ کے پیدا ہوتے جا کیں۔ يهان تك كه جاركا عدد جو ملى بيشكو كون من قرارد يا تعاده بوراجو جائ والانكديي بيشكوكى اس كى طرف ہے ہوکہ چوتھن افتراء ہے اپنے تین خدا تعالیٰ کا مامور قرار دیتا ہے۔ کیامکن ہے کہ خدا تعالی مفتری کی ایک مسلسل طور پر کے مد د کرتا جائے کہ ۱۸۸۷ء سے لغایت ۱۸۹۹ء چودہ سال تک برابروه مدد جاری رہے۔ کیا بھی مفتری کی تائیہ خدانے ایک کی یاصفیہ و نیا میں اس کی کوئی نظیر بھی ے....؟ سوصاحبود و دن آگیا اور وہ چوتھالڑ کا جس کا ان کتابوں ٹی چارم بتبہ دعدہ دیا گیا تھاصفر ١٣١٤ه كى چوتى تارخ من بروز جارشنبه بيدا يوكيا- "رتياق القلوب ٣٠٠ فرائن ١٥٥ را٢٣٥ ٢١٠

ع سرد اصاحب کی اس جمائت کو ملا دھ بینجیے اور خدائی حمایت کو بھیے کرائی لڑے کوش کا نام مسلم مودور رکھا کیا ہے نامائی می ممارخدانے افعال یا جس پریشحرصاد ق آیا

تے دو گری ہے شخ جی بی جی بھارت وہ ساری النا کی شخی جیزی دو گری کے بعد

منقد : اسعبارت من مرزاصاحب في افروري ١٨٨ ووال اشتبار كانام ليا عاوران اشتہار میں جو پیشکوئی درج ساس میں اپنے جو تھے میے مبارک احمد کا نام لیا ہاس لئے ہم مملے اس پیشگوئی کے الفاظفل کرتے ہیں:

"مو تخفي بثارت ہو کدا یک وجبہداو ریاک لڑ کا تخفیے دیا جائے گا۔ ایک زکی غلام (لركا) تجمع ملے گا۔ وہ لڑكا تيرے ہى تخم سے تيرى ہى ذريت ونسل ہوگا خوبصورت ياك لڑكا تمہارا مہمان آتا ہے۔اس کا نام عنموائل اور بشریحی ہے۔اس کو مقدس روح دی گئی ہے۔اوروہ رجس سے یاک ہاوروہ نوراللہ ہے۔مبارک وہ جوآ سان سے آتا ہے۔اس کے ساتھ فضل ہے۔جو اس کے آئے کے ساتھ آئے گا۔وہ صاحب شکوہ اور عظمت اور دولت ہوگا۔ وہ دنیا میں آئے گااور ا پیز مسجی نفس اور روح الحق کی برکت ہے بہتوں کو بیار بول سے صاف کرے گا۔وہ کلمۃ اللہ ہے كيونكه خداكي رحمت وغيوري نے اے كلم تجيدے بھيجا ہے۔ وہ تخت ذبين وفہيم ہوگا۔اورول كاحليم اورعلوم ظاہري و باطني ہے پُر كيا جائے گا۔ اوروہ تين كو جا ركرنے والا ہوگا۔''

(تبلغ رسالت جام ٩٥٠٤ يجوء اشتبارات جام ١٠١)

منقد : \_ ناظرين كرام! اس حواله من پسرموعود كے متعلق بجواد صاف لكن مين أن كو محوظ ركتے ۔ اور ایک واقعہ دلفگار سنئے کہ مرزا صاحب نے اپنی الہا ی فراست ہے اس کڑ کے کا ان اوصاف ے موصوف ہونا ایمالیقین کرلیا کہ چھسات سال کی عمر ش اس کا نکاح بھی کر دیا جو ہی نکاح ہوا بالبام البی یا کسی نالف کے بتانے کے حضرت عزرائیل کو خبر ہوگئ وہ فورا آپنچے۔ اِدھریج قادیان ا بن الهام كو يودا كرنے كے لئے وست بدعاء تقے أدهم انكل لا كے كولے جانے كے لئے مُعر

تے۔اس وقت کا نقشہ کی شاعر نے کیاہی التحے الفاظ میں دکھایا ہے۔

ملک الموت کوضد ہے کہ بیل جال لے کے ٹلول سر بحدہ ہے سیا کہ میری بات رہ

ٱخْرَعُزُراتُكُل غَالَبٱ بِاوريغُرمان خداوعُ في إلى وَيَكَ يَوُمَنِذِ وَ الْمَسَاقُ مَصْلَحُ موتو د کو بعزت واحتر ام ۱۹۰۷ء پیل اتمر آ تحد سال اٹھا کر لے گیا۔

(اشتهارتيمره ٥ نوم ١٩ مندرد يتبلغ رسالت جلد ديم ص ٢١ يجمور اشتهارات جهم ٥٨٥) تصلح موعود کی پیشگوئی تو تہیں ختم ہو جاتی ہے۔ کیونکہ جس پسر موعود کی بابت برے بزے دموے کئے تھے نوراللہ ہوگا اسپرول کور ہائی دلائے گا' کو یا خدا آسان ہے اتر آئے گاوغیرہ وغيره - ده مرزاصاحب اوراَتباع مرزاكونا بالغي عي شرواغ مفارقت دے كيا يكرم بدان باصفاكو شاباش سے کدان کے دنیٹ اعتقاد پر کئی تم کا نکن ٹیس آیا اوروہ بھی کتبے دہے: میر ماخس است واعقاد مائس است ایسے مریدوں کے تن ش کی شاعر نے کیا تھیک کہا ہے: بھرے زمانہ مجرے آساں جوا بھر جا جول ہے تم نہ بھرین تم ہے گو فعا بھر جا

تنصیل اس کی ہے کہ میاں کم ووظ فید قادیان نے دوئی کیا کردہ صلح موتود ش ہول اس دو کو جی بطریقے سے شہرت دی۔ لہذا ہم نے اخبار" ابادر ہے" میں تعاقب ہر کے کئی بارمضون کلھا۔ جوال پر سوال کے کہ آپ کی بابت تو سرزا صاحب نے تصلح موتود ہونے کی ٹی کی ہوگئی تم پہکے مصلح موتود ہنتے ہیں۔ جس موارت میں ٹی کی ہودہ یہ ہواراس کما ہے کا مرزا صاحب نے تریاق انقلب می حوالہ میں دیا ہے۔ جس کے اضاعا ہیں:

'' گھرایک اورالہام ہے جوفر دری ۱۸۹۲ میں شاکئے ہوا تھا۔اور دویہ ہے کہ خدا تمن کو چاد کرے گا۔ اُس وقت اِن تمن لڑکو ایک جواب موجود جیں ( محمود۔ بیٹر ۔ شریف ) نام دختان شریف اورال الہام کے مثل یہ بیٹے کہ تمن لاکے ہول کے اور گجرائیک اور ہوگا جوشی کو جاد کر دے گا۔''

(ضمِرانجام آنَقَم ص ١١ ١٥ ززائن ج ١١٩ ٢٩٨)

ناظرین کرام ایم میرات صاف بتاری بے کہ بیان کو جومعلم مودود عصداق بیس بے کیونکہ وہ پینالڑ کا دومعلم مودو چیق لڑکا تھا۔ جوان تیج ل کے بعد پیدا ہوئے والا تھا۔ چنا ٹی اس لڑ کے کی بابت مرزاصا حب نے کہا ب انجام آتھ تھی میں بیافاظ کیکے ہیں،

ف حرك فى صلبى روح الرابع. بعالم المكاشفة فادى اخوانه وقال بينى وبينكم ميعاد يوم من الحضوة فاظن انه اشاره الى السنة الكامله.

"وہ پسرموعود (مال کے رحم میں آئے ہے پہلے) میری صلب میں متحرک ہوا اور

ا ہے ہما نیوں کو قاطب کر کے اس نے کہا ہیر ہے جہار سے درمیان ایک دن کا فاصلہ ہے بھٹی ایک سال کا علی طلاماً جاؤ کہ گا۔'' (انیم ہم تھٹر ۱۸۸۳ ترزائن جاام ۱۸۳۳) میکن موجوولاکا بھول مرزا صاحب و وفعہ مال کے پیپٹ میسی بھی بول اور جامائیل کو مخاطب کر کے کہا کہ بچھ عمی اورتم عمل ایک ون کا فاصلہ ہے۔ اس بھگا ایک ون سے مراؤ دو دہری یا متے۔ (زیران القلاب میں اورتم عمل ایک ون کا فاصلہ ہے۔ اس بھگا ایک ون سے مراؤ دو دہری یا

حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ کیم جنوری ۱۸۹۷ء بیش لڑ کا بولا ایک روز کی میعاد ہے اور پیدا ہوا ۱۸۹۹ء میں۔(حوالہ ایشاً)

ناظرین اس جین کی صدات کائی بھی قائل فورے ہے ہے ابن الفقید نصف الفقید ناظرین! فدا تعالیٰ جو فیرالماکرین ہے۔ مرزاصاحب کے ساتھ اس کے با امراد تعاقات کچھ ایے ہیں جو حاری مجھ سے بالائر ہیں۔ حارا خیال ہے کہ مرزا صاحب کی محذیب کرانے کو خدا تعالیٰ ان کے دل میں ایک ہاتھی ڈال ویتا ہے وہ ان کا البام رکھتے ہیں کھر دراصل ان کی ہدا کی کا باعث ہوتی ہیں۔ ہم بچھتے ہیں کہ شاید بیسب پھی اس آیت کے ماتحت ہوتا ہے۔ و لا بسحیسق المعکو السبعی الا باہلا

و کیفتے مرزا صاحب پسر موقود کی ولادت کے متعلق کتنی تعلق دکھاتے ہیں۔ صوفی عبدالتی فراضا کے ہیں۔ صوفی عبدالتی فرف کو (جنبوں نے کی ۱۹۸۳ء میں امر تر میں مرزا صاحب کے ساتھ مہادئ کیا تھا) متنہ کرنے کو لکھتے ہیں کہ ''مون فی عبدالتی فرنو کی تبدیر مرے گا جب تک بید چوقالا کا فدہ ہوئے'' اور میں اس تک کتھا کہ اس رسالہ کی تالیف کی وجہ ہی بجی ہے کہ وہ عظیم الثنان بیشکوئی جس کا وعدہ چار مرز مدالتی کی متنبہ کرنے کے مرتبر خدا کی اطرف ہے ہیں جا در عبدالتی غرانوی کو متنبہ کرنے کے لئے اس پر جبارم کی چنگوئی کو تاریخ وی 1840ء کو بورا کر دیا۔

ے من پیر پیدار ہی بیعن کو ادار ہوں استعام کو ان کردیا۔ بناظرین! بیدوی مبارک اتھ ہے جس کی بات بھم کھے چیٹے میں کہ نایالتی میں فوت ہو کر بھیشہ کے گئے واٹے مفارقت دے کیا تھا۔ جس پر مرز اصاحب سے تق میں بیشم صادق آیا

> حباب بحر کو دیکھو یہ کیما سر اٹھاتا ہے تکبروہ نُری شے ہے کہ فوزا ٹوٹ جاتا ہے

مخضریہ ہے کہ اس بیشکوئی کی ابتدا ۴۰ فروری ۱۸۸۱ء ہے ہوتی ہے۔ اس کے انفاظ صفحات گذشتہ رسال بلذا پرایک دفعہ چر ملاحظہ کر کے ذہن میں رکھیں ۔ اور ضیمہ انجام آ محقم من 16 اور

ل رسالدانجام آعظم ص١٨١ فرائن ج اص١٨ برايك دن عدم ادايك مال بنا ي مي رامنقد )

بھی ساتھ طاکمی اور مبارک اتھ کے تعلق بھی مرز اصاحب کے الفاظ ساسنے رکھیں۔ اور مبارک اتھ کا باتھ کا کی فرط رکھی ہے وار مبارک اتھ کی فرط رکھی آو اس تیج پر صاف پہنچیں کے کہ یہ پیٹیکر کی سرے سے فاط یہ وہ ایس اس کے بال پیدا ہوان زندہ و ہا۔ اس کے وہ بعد صرح دوافسوں پیٹھر پڑھتے ہوئے دیاہے دفست ہو گئے ۔۔ جو آرزو ہے اس کا تیچہ ہے انفعال اب آرزو یہ ہو کہ کھی آرزو نہ ہو ایس اس اس کا تیجہ سے انفعال اب آرزو یہ ہو کہ کھی آرزو نہ ہو ایس کا ایس کی اندہ اور اس کا ایس کا ایس کا ایس کی اندہ اس کا ایس کی کھی آرزو نہ ہو

00000

اگست ۱۹۴۴ء۔ دمضان بثریف ۲۳ ۱۳۱۵

بسم الله الرحمن الرحيم!

## تحفه احمديه

چہ بھر اور مگر بست من انبر رہوں سے اس رسالہ کو طاش کیا کھر متی بست ہوا۔

(۱) ۔۔۔۔ موانا نا فاہ اللہ مرحوم کے اخبار الل صدیف کی تقریباتی جلدوں کے ایک ایک ورت کے ایک ایک ورت سے طاق کیا ہے۔

ورق سے عن ش کیا۔ صرف ایک جگ اس کا اشتار طالور للف یہ کہ واشتار وا اطان کی حبارت ہے والی سوائ گار محترات نے اس مال کا محق ہے کہ رسالہ کا احتاد ف انتوال نے محل مرسل کا احتاد ف انتوال نے محل رسالہ الل صدیف امر ترک بحث میر مسلم میں متحد اسرائی ہوئی محمد میں رسال موائی دو ترک ان بھی میر میں رسال موائی دو ترک ان بھی میر میں رسال کو دو اور ان میں محتول میں محتول میں محتول کا دار تک میں رسال روہ تا ہے ان میں محتول کا دار تک میں میں محتول کا ذکر تک میں۔

(۲) ۔۔۔ معلوم یہ میں کا درمالہ ہے۔ اس لئے کہ اشتاد شرم محمی تھر اتھر ہے کا ذکر تک میں۔

مولانا محد ايراهيم واسو معدًى يماؤالدين لا برري، ظارى لا برريى مدرسه ختم نبوت مسلم كالوني

مرحوم كاب\_(٧)....اس كے شائع ہونے كااشتبار بے۔وہ شائع بھى بوايا نميں۔(٥)....اس رسال کا جو نتارف لکما گیاده تحریف مولانامر حوم کے دور سائل عقائد مرزااور لکاح مرزار صادق آتی ہے۔ ممکن ہے کہ پیلے ان رسائل کو علیحدہ علیحدہ شائع کیا ہو پھر ایک رسالہ میں دونوں کو بھجا تختہ اجمد کے ام ے شائع کرنا چاہے ہوں۔(یا شائع کیا ہو) یہ تمام اخلات رسالہ کے نہ ملنے بر پیدا ہوئے۔اب تلاش بسیار کے بعد اس کی عدم دستیالی پر خود تذبذب کا شکار ہو کیا ہول کہ کمیں آگر بدرساله شالع موتاتوجيد مولانامر تسري كى عادت متى كدوه ايندرسائل كويسل مضافين كى شكل میں شائع کر دیتے تھے کمی رسالہ میں اس کی کوئی قبط تو لمتی ؟۔ وہ بھی نہیں لی۔ الحمد مللہ احتساب قادیانیت کی گزشته سات جلدول تک کمی جمی بزرگ کا کوئی رساله جس کی نشاند ہی ہوئی اوروہ ہمیں ند ما ہوائی کی مثال نمیں۔ یہ کملی فکست وہر بیت ہے جس کاس جلد میں سامنا کر نا پوار خالب خیال می ہے کہ اس عام کارسالہ ہوتا تو کمیں ہے میسر آجاتا محر نہیں فل سکا۔ اس پریشانی میں قار کمن سے استدعاہے کہ ہارے بحر واعتراف ناکامی کے مواہ رہیں۔ کمیں کمی دوست کو میسر آجائے تو فولو میا کرے عنداللہ ماجور ہول۔ مل جانے کی صورت میں اے کسی دوسری جلد میں ثالع كرك ايخ خمير ك يوج كو بكا كريرك- وماذالك على الله بعزيز! تايم ۱۹ بخوری ۱۹ ۳۲ ء کے اخبارانل عدیث امر تسر میں ایک صفحہ کا شتمارای عنوان کا ملا۔ سووہ میش فد مت ہے۔ چلوسب کھے نہ ہو نے سے کھے ہو جانا بھر ہے۔ فقیر الله صالا / عن الحب ٢٣٣ الم

## تخفه احربه!

(مید مطبوعه اشتداد بعقوی سالاند جلسه قادیان لا بود کے مرزائی جلسوں میں بزار ہاک تعداد عمل محتمیم کیا کیا)

احمد پرجماعت کے سوچنے کے لئے ایک ضروری بات

امیان احمد باجم جائے ہیں کہ آپ لوگ جو سر زاصا حب کو سم مودائے ہیں واس لئے میں کہ کمی دنیادی بادشاہ کا حکم ہے بعد اس لئے ان کو بی سو عود اپنے ہیں کہ (طیال آپ کارسول تھنگ نے جس مسی سوعود کے آئے کی پیٹلونی فربائی تھی سر زاغالم احمد قادیانی اس کے معداق ہیں۔ چو تکہ آپ محض رسول اللہ تھنگ کے حکم ہے سر زاقاویانی کو سمح سوعود مانے ہیں۔ اس لئے ہم آپ کولوگوں کوایک مخصر کابات کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔امیدے اسبات پردل ے فور فرما كي ك السح مسلم ميں حضرت او بريزات روايت ب: "عن النبي عليمالله قال والذى نفسى بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجاً اومعتمراً أو ليثنينهما. ص٨٠٤ ج١ "يعن آخضرت علي في فرمايا ميع موعود مقام فالروحاء (مديديد ك درميان) ہے ج اور عمر ہ کا حرام ایم اندھ کردوٹوں تعل اداکریں ہے۔

یہ صدیث صاف اور صر کے طور پر بتاری ہے کہ حضرت میے موعود کی ہو ک بصاری نشانی ج كراب ج بهي ال تفسيل سے كه فواروماء سے احرام بائد هيں ع مقام سرت بك اس حدیث کوم ذا قادیانی نے رو میں کیلیے اسے حق میں لیاہے۔ لے کر فر ملیے کہ ہم ج ضرور کریں ع\_ كى كري ع ؟ -اس كاجواب ديا ب كه جب بم د جال كو مسلمان كر ك فارغ بول ع -چنانچہ مرزا قادیانی کے اینے الفاظ میہ ہیں : "ہماراج تواس دقت ہوگا جب د جال (یادری لوگ) بھی کفر اور دجل سے باز آکر طواف بدیت اللہ کرے گا۔ کیونکہ سموجب مدیث سمج کے وہی وقت مسج موعود کے ج کاہوگا۔"(ایام الصلح اردوص ۱۲۵ نزائن جسماص ۱۳۱)

اس بیان میں مر ذا قادیانی نے اس صدیث کے ماتحت تشکیم کیاہے کہ مسیح موعود کوج کرنا ضروری ہے۔ محر بوجہ عدم فرصت فراغت تک اس کو ملتوی د کھا ہے۔ اس صدیث نبوی اور کلام مرزا قادیانی ہے بالا غاق ثامت ہواکہ حسب فر مود ورسالت عظیم ناہ ضر دری ہے کہ مسیح موعود ج ضروركر \_ كاراس كے في شن كوئى جيز روك شهروكى و جال مسلمان موياند ہو في ضرور موكا۔

احمدی دوستو! لله غور کرو که اتن بوی واضح نثانی جس کورسول یاک معلقے نے قتم کھاکر بیان فرمایے مرزا قادیانی میں میں یائی گئی۔ لینی آب (مرزا قادیانی) نے فی الروجاء کے مقام سے احرام باندہ کر فج نسل کیا۔ بائد کیا ہی نسیں۔ یمال تک کہ انقال کر گئے۔ مجروہ مسج موعود کیسے ہوئے ؟۔ ہم جانے میں کہ احمد کا دکان آپ کواس مدیث کی تاویل بہت کھ سکھا کیں گے۔لیکن ہم اس تاویل کے جواب میں آپ کومر زا قادیانی کے کلام پر توجہ دلاتے ہیں جوادیر نقل ہوا۔

الله وستو!ميدان محشر كوياد كرے مارے معردضه كوير عواور حق وباطل ش تميز كرو:

بررسولان باغ باشد ويس مشتهر عيكرثري شعبه اشاعت دفترا خبارالل عديث ونجاب امر تسر